## ول كى دُنيا بد ْ لنے والے حيرتْ انگيز پُراثر بزاروڻ اقوالْ



يرصغير كاكابرانل الشاسكان اقوال كالجنوب يؤالة ول فيزوبرول رزوا ك معداق بين اور ول كي اصلاح كيلي نسوا تمير بين-دین ودنیا کے وجعدہ مسائل کو چند لفظوں میں سلجھانے والے مدور موتی こうかんかいんところいんないととしているいいです

ادَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشْرَفِيَنُ يوك فواره لمتان كالشان

#### 是回避的国外

معزف حاتى إمداد اللهماجر كالي رحمه الله تعالى فكك الارشاد مولانارشيدا الركتكوى رمة الشاتعالى فيختال شفام مولانا ألدقاهم بالوقوى رحشاط تعالى فتح البندمواة بالمحروص والابندي رحيثا فذرتعالى حفريط مولانا لفشل وتمزأت غراوة باوى رحماعله تعالى حفرف موادة محريفقوب نالوتوى ومذالشاتعالي فتبنها تمش تقدامك مغربت الداوى ومثالث ويل اعترف ماندستار فالوشالاتين رحمة الله تعاني فتخاله مادانات ومسين احراه في وحدالله أقالي عفرالح مولاة رمول خان صاحب رحرالله تعالى بعرف موالا عرالياس كالمعلوى ومشاللة تعالى فألفانيث مولاناز كربا كاندهلوي رمشالله تعانى عيمالاملام قارق فحرطيب صاحب دحرا للذتعالى منفتى الملمة ولانامفتي وهفق ساحب ومنالله أعالي معترف والاثار بالقادرات يدك ومذابشاتها أستاد الغنميان عزبت ولاناخير فمصاحب يميشتعا حفرف علام فيريسف بورى دحمة الله تعالى معنيط في والتاقر بسف كالمعلوى ومثالثة تعالى بنفرث مولانا الدهل لامورئ رحمة الله تعالى مفكر اسلام سيد ابوالحن على عمدى رحمة الشرتعاني اليرشر ايعت ستيدعطا والذرشاه بغارى ومذالفذ تعالى معرف ملآمة محش ألحق العاني وحدالله تعالي حفرك موادنا يدرعاكم مهاجر مدني رحمة الشرقعاني معرف مولانا كالشفان صاحب ومدالله تعالى مصيط مولانا يمتنتي محمورت كنكوى رحمه الله تعالى حفرة مولانا شاه ايرار أتق صاحب رحمة الفرتعالى معرف مدف يتن حاتى المراريف ملاسية مالله تعالى عارفت بالشاهطرت واكتزعهدا كأعار في دمرا وشاحة تعالى حفرف واكترحفية الله صاحب رحمة الله تعالى معرف شيرتين أمين أصاحب رحمة الشرتعالى حفرك مولاة تحريفتوك وتدوى رمدالد تعالى

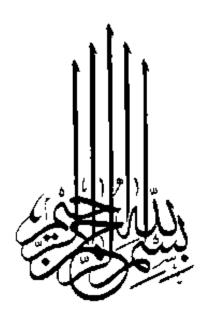

المراج الشح انتمول اقوال





bestuduhodis workless com

#### معمختصرسوانح

رسفیر کے اکابرانل اللہ کے اُن اقوال کا مجموعہ جو از دل فیز د برول ریز د'' کے مصداق جیں اور ول کی اصلاح کیلئے نسخہ اسمیر جیں۔ دین وونیا کے دیجیدہ مسائل کو چند لفظوں میں سکھیانے والے یہ وہ موتی جیں جن کی چنگ کے مسامے خت اقلیم کی ووات بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔

جمع و ترتیب

**مُبِحِدًا لِسِطْقِ مُلْسَانِی** دیابنار' کائن اسام' ہمان

اِدَارَهُ تَالِينُفَاثِ اَشْرَفِيَّنُ پَوَرُوْدُ وَالْمُنْتَانَ 6180738 -0322

# امل جانج انمول اقوال

asturdinopies. Worldy less com

تاریخ اشاعت.....دی الاول ۱۳۳۳ احد تاشر اداره تالیفات اشرقید مثان ما مت میل قداره تنگ ریس بیان رفون 4570046 -061

#### انتباء

قارنین سے گذارش

ادارہ کی تھی الا مکان کوشش ہوتی ہے کہ پر بعضہ دیگھے معیادی ہو۔ انگھراندان کا مسلط ادارہ شروعا دلی ایک جھامت موجود دیتی ہے۔ مارکی کوئی مطلح انظر آساتھ میں ایک مطلع فرما کر معنون فرما میں 2 کی کا کندہ اشاعت شکی درست ہو تھے۔ پر اکم اللہ

CA AND A COUNTY OF A COUNTY OF

کلنے کسے پشتے

## عرض مرتب

### يست والله الرحمة

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ وَحُدُهُ وَالصَّلاةُ وَالسُّلامُ عَلَى مَنْ لا نَبِيُّ بَعَدَهُ \* المابعد الله تعالى في انسان كي رشد وبدايت كيلية انبيا عليهم السلام كامبارك سلسله شروع فرمايا جوخاتم الانبيا بمسلى الله عليه وآله وسلم كى بعثت برختم جوا\_ حضورصلی الله علیه وآله وسلم انسانیت کی رشد و بدایت کا تکمل و جامع نصاب کے ساته مبعوث بوئ اورآب كى بابركت صحبت سيصحابه كرام رضى الشعنيم اصلاح وكمال كے عروج تك بينيغ جس كى شہادت قر آن كريم ميں جا بجادي گئى ہے۔ خیرالقرون کازباندا بی تمام زرعنائیوں کے ساتھ قیامت کی صبح تک کیلئے میناره نور ہے۔ بیدوورا پی مبارک شخصیات اور بابرکت زبانہ کی وجہ سے ضرب الشل كى حيثيت ركمتا ب\_ يقينا الي بى دور كيلي كباحميا ي "اذا الناس ناس والزهان زهان". تاريخ خودكود براتي إوريه بات بالكل درست ب يحقر آن كريم في بلك الآيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ عَلَمِيرِ فرمايا إ-زماندنے كروك بدلى تاريخ نے خودكو د برايا تاوقتيك 1857 ويس الي 313 قدى شخصيات كاظهور موا جنهول في ايخفنل وكمال سے خيرالقرون کی یادیں تازہ کردیں اور کفروشرک بدعات ورسومات اور مایوی کے ماحول ميں اسلام كى نشاة ثانية ہوئى اور پريشان حال انسانية دين كى شنڈى چياؤں

میں عزم وہمت کے ساتھ بیدارہو کی۔

اور 1857 مے زبانہ میں برصغیر کی زمین پر عبد ساز شخصیات آئیں اور تعلیم و تدریس جہاد و تبلیغ اور خطبات و ملفوظات تقریر و تحریر فرضیکہ برعلمی و عملی میدان میں تو م کیلئے و بنی رہنما کا بت ہو تیں ۔ دارالحلوم و یو بند تا نو تہ بخشخصانہ کا ندھلہ ارائے اور تشکوہ میر نداراس ندوہ و بلی کراچی لا ہورا در مالمان جیسے مختلف مقابات پر ایسے اہل اللہ پیدا ہوئے جو سمج معنوں میں خاتم الا نبیا و سلی اللہ علیہ وآلہ و کہ معنوں میں خاتم الا نبیا و سلی اللہ علیہ وآلہ و کہ معنوں میں انسان کی ہدایت کیلئے جس طرح کتاب اللہ کا درمہ کا انتظام خود اللہ اللہ کے بغیر بھی اصلاح ناممکن ہے۔ کتاب اللہ کی حفاظت کا انتظام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے لتو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہروور میں ایسے رجال اللہ موجود رہیں گے جن کی بابر کت سمجت سے کتاب اللہ پر عمل بیرا رجال اللہ موجود رہیں گے جن کی بابر کت سمجت سے کتاب اللہ پر عمل بیرا تعالیٰ کی رضا کے راستہ پر چلا کیں گے۔

زرِنظر کتاب ایسے بی مقبول اہل اللہ کے ان متخب اقوال کا مجموعہ ہے جو دین و دنیا کے پیچید و مسائل و مراحل میں مینار و نور بن کر سامنے آتے ہیں اور انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ان اقوال میں عصر حاضر کے ذوق و مزاخ کے مطابق زندگی کی اصلاح کا پیغام اور ایمان ویقین پیدا کرنے کا وافر سامان موجود ہے۔

فیر منظتم ہندوستان کے 31 مشاہیرامت کے بیا توال ان کی باہر کت صحبت کا بدل ہیں جن کا مطالعہ کرتے وقت ہم خود کو ان کے روبرو پائیں گے اور دوران مطالعہ ہر قاری کو بیاحساس ہوگا کہ بیابات تو میرے دل کی آ واز ہے اور میری علی اصلاح کیلئے جھے مخاطب کیا گیا ہے۔ کتاب بذا میں مندرجہ اقوال موجودہ معاشرتی ظلمت اور شرور فتن کے ماحول میں دین اور اس کے نقاضوں پڑمل پیرا ہونے کیلئے عزم و ہمت کا وہ سپرٹ ہے جوانسانی جسم میں روحانی قوت کا کام و بتاہے۔

رینظر کتاب میں جن مشاہیر ملا وصلحاء اہل ول کے اقوال جمع کے گئے جیں ان حضرات کی مختصر سوائح بھی ویدی گئی ہے۔ اکثر اکابر کے حالات عکیم الاسلام قاری محد طیب صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ''پیاس مثالی شخصیات'' سے ماخوذ بین جبکہ بعض حضرات کی سوائح ویگر اہل قلم کی تحریر فرمودہ ہیں۔ شخ الحدیث حضرت مولا نامحمہ زکریا کا ندھلوی رحمہ اللہ اور علامہ محمہ یوسف بنور کی رحمہ اللہ کے اقوال جواس کتاب میں دیے گئے جی ان میں سے اکثر کا تعلق عدار تی ویڈیہ سے ہے۔ ان اقوال کا مطالعہ ارباب عدار ت

لاریب اپنی اصلاح اور استفاده کی نیت سے ان مشاہیر کے اقوال کا مطالعہ ندصرف آخرت سنوارے گا بلکہ دنیا کوبھی خوشحال وخوشگوار بنادے گا۔ اس کئے کہ ایک مسلمان کی دنیا بھی دین پڑھ ٹی کی برکت سے سنورتی ہے اور خیر القرون کے سنبری ادوار اور اہل دل کی تاریخ اس پر گواہ ہے۔ اللہ تعالی اس جدید کاوش کوشرف قبولیت سے نوازیں اور جمیں اسلاف کی مبارک تعلیمات پرکار بندر ہے ہوئے اپنی اصلاح کی توفیق سے نوازیں آمین۔ ولائدلائی

• ارزیج الاول ۱۳۳۳ هه بمطابق ۱۴ فروری ۱۱ ۰۱ م



# فالإرست عنوانات

| فكست وفراست               | M.   |
|---------------------------|------|
| فحضة والول كاجواب         | rr.  |
| ماف گوئی                  | ra   |
| غقت                       | ro   |
| ساوس كالعلاج              | ro   |
| قبوليت كى علامت           | ra   |
| كمال كى دليل              | ma   |
| یِقی                      | m4   |
| وستول سے ہاتمیں           | ma   |
| عا                        | r2   |
| نیاے: پچنے کی ضرورت       | rz   |
| ام مِن لَكْنَ كَانْسَغِهِ | rz   |
| ليه دهنسوري               | rs.  |
| فلخودكو بجواب             | ra . |
| غاظت دين                  | ra . |

| نهرست عثوانات           | 1.                               | Appless of |
|-------------------------|----------------------------------|------------|
| انفاق کی جڑ             |                                  | rq         |
| درويش کی پیچان          |                                  | re         |
| اخلاق کی اصلاح          |                                  | ma .       |
| صلاحيتون كااستعال       |                                  | ٥٠         |
| جية الاسلام مولا        | منا نوتوى رمسالله كے انمول اقوال | قوال       |
| اولیاء کی خوش پوشا ک    |                                  | or         |
| امراءاور درويشون كافرق  |                                  | ٥٣         |
| على تزيه كالح يرتبعره   |                                  | or         |
| ساوگی                   |                                  | ٥٥         |
| اسلام کیے پھیلا         |                                  | ٥٥         |
| نعيحت كى منكست عملى     |                                  | ۲۵         |
| ہتمام فکر               |                                  | 54         |
| متقين كالمغبوم          |                                  | 04         |
| مولا نارشيد             | وعى رحمه الله كافهول اقوال       |            |
| بندوكو بيعت كرنے كاستند |                                  | 71         |
| <u>ن</u> فسی            |                                  | nr.        |
| رسول كے مجابدات كا حاصل |                                  | Yr'        |
| ورقيم                   |                                  | YF.        |
| كاح كيلئة تعويذ         | - 4                              | 11         |
| نغی مسلک                |                                  | YF         |
| عبوبديه                 |                                  | 40         |
|                         |                                  |            |

| نهرست عنوانات                        |            |
|--------------------------------------|------------|
| ریاءکیا ہے                           | AP AP      |
| ساتحيون كااحرام                      | 70         |
| شاگرووں کے جوتے افغانا               | ۹۵         |
| وعاكاارُ                             | 10         |
| جرأت مندى                            | 10         |
| مجوبا ندائداز                        | 77         |
| فراست                                | 44         |
| خداداد جيبت                          | 77         |
| یشخ سے تھم کا دب                     | 14         |
| دضائے الجی                           | 44         |
| فلسفه ومعقولات كياحيثيت              | YA .       |
| توكل واستغناء                        | 19         |
| د<br>د طرت<br>ا                      | قوال       |
| مدارس اسلامیے کے چندہ جمع            | 2r         |
| أخذكا ترجمه                          | <b>4</b> F |
| حديث لمذود كالمقبوم                  | 25         |
| انبيا عليهم السلام كوتوام نے نہ بيجا | 20         |
| اصلاح کی خاطر مخی کرنا               | 45         |
| ايك عديث كامفهوم                     | 40         |
| جيل مين رونے كاسب مقبوليت            | 40         |
| کلمة الله بین کلمه ہے کیاشراد ہے     | 24         |

| نهرست عنوانات                   | المال الم |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أيك لعليفه                      | ge <sup>cort</sup><br>別払としい<br>27                                                                               |
| قرباني مين ايساجا نوروزع كروجم  | 44                                                                                                              |
| ''گاندهی کی ہے''وغیرہ کانعرہ '' | ۷۸                                                                                                              |
| ند بی احکام میں ذرای ترمیم بھی  | ۷۸                                                                                                              |
| واردات كى مخالفت سدة نياوى      | 49                                                                                                              |
| قصيده يوبندش مزول مصائب         | 49                                                                                                              |
| مالنا کی زندگی میں دوسبق        | ۸٠                                                                                                              |
| حعزت ففنل رخم                   | باقوال                                                                                                          |
| أتخضرت صلى الله عليه وسلم ت     | AT                                                                                                              |
| اتباع سنت اوراحز ام شريعت       | AF                                                                                                              |
| علوم تتباكاسبب                  | ۸۳                                                                                                              |
| شریعت کے بغیر کھوٹیں            | AF                                                                                                              |
| ا تباغ سنت كا درجه              | AC                                                                                                              |
| اجائے کے حتی                    | AF                                                                                                              |
| اجاع شريعت كماتا ثير            | ۸۳                                                                                                              |
| اذ كارواوراد من حديث كي ييروأ   | ۸۵                                                                                                              |
| ماثوردعا تمين                   | ۸۵                                                                                                              |
| درود وشريف كى اجميت             | AT                                                                                                              |
| اتباع سنت كامفهوم               | AT                                                                                                              |
| فنافى الرسول كاسطلب             | AY                                                                                                              |
| تخفل حديث                       | AY.                                                                                                             |

| يرست عنوانات                     |              |
|----------------------------------|--------------|
| مدیث ہے خوشی                     | AT           |
| مديث پڙھنے ميں توجيالي           | AY .         |
| مديث كافيضان                     | A4           |
| مدیث وقر آن کی مزاولت کے ا       | 14           |
| رس حدیث کے وقت سرور وفیق         | A2           |
| درس صديث كى كيفيت                | ۸۸           |
| حضرت مولانامحم                   | غانمول اقوال |
| فن تعبير بين مهارت               | 91           |
| <i>يش كو</i> كي                  | 41           |
| جى كاعلاج                        | qr           |
| موکی ایک                         | 9r           |
| فالب علمول كوسزا                 | 91           |
| عكبركى بنياد                     | qr           |
| وبيت بين مهارت                   | 97           |
| کام کی مقدار                     | 90"          |
| بشتى ،قادرى وغير ونسبتول كى حقيا | 90"          |
| كامل فيفخ كي ضرورت               | 90           |
| يك مريض كاعلاج                   | 44           |
| منول خرچی اور بخل کاعلاج         | 91           |
| بنسى ب                           | 94           |
| زبيت واصلاح كااجتمام             | 94           |

| ثهرست عنوانات                 | المنال يحاسطانا |
|-------------------------------|-----------------|
| مُر دول كا جلانا              | 9U-15UU<br>94   |
| علاء يرانيك اعتراض كاجواب     | 44              |
| منكيم الامت<                  | اقوال           |
| الل علم كووميت                | f•t             |
| کھانا سیجے والوں کے برتنوں کی | 1+1             |
| وعظ کے مضامین                 | I•E             |
| ترغيب كازياده مفيد بونا       | i•r             |
| لحرذاصلاح                     | ı•r             |
| مغرستاجتناب                   | 1+r             |
| لوگوں کے اعتقادے بے پروائ     | 1.5             |
| سادگی و بےغرمنی               | 1.1             |
| داحت كاننؤ                    | 1+17"           |
| حوصلهاورو سعت ظرنى            | 1+1"            |
| ويدب جيزستى ليناجا تزنبين     | 1+0             |
| حقوق العباد کی اہمیت          | 1-0             |
| تبذيب كما بميت                | 1-4             |
| بچی کوز بور پہنانے کاوقت      | 1.4             |
| بلاضرورت دوسرك ككام ندكينا    | 1+4             |
| مجلس مين بيضن كاطريقه         | I+1             |
| فكرمندينانا                   | 1+4             |
| توبدس گناہوں کومنادیتی ہے     | 1.4             |

| فهر ست عثوانات                     | 10                | المال كالسائد والأوا |
|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ہمت کیے پیدا ہوتی ہے               |                   | )#U+4CJUh<br>1+2     |
| كال يكسوئي حاصل كرنے كاطر          | بي.               | 1+2:                 |
| ا پی عصمت و عزت محفوظ ر کھنے کا    | كاتسفه            | 1•A                  |
| ائے آپ کومٹانا بزے کام کی چ        | 4.8               | 1-4                  |
| دين ودنيا كى پريشانيون كاحل        |                   | 1•A                  |
| تمام پریشانیوں کی جز               |                   | 1•A                  |
| اعتدال شروری ہے                    |                   | 1+9                  |
| عورتون كي اصلاح كاطريقه            |                   | 1+9                  |
| اصلاح کے لئے محبت ضروری۔           | بے علم نہیں       | 1+9                  |
| ایک بیعت ہونے والے کے تکب          | ير كاعلاج         | н•                   |
| ونیاوآ خرت کی خیرحاصل کرنے         | فاكا لمريقه       | n•                   |
| الذرتعانى تهارسا يك بيسام بح       | ى نقصان دېس چاہتے | 11-                  |
| علائے وین کی تو بین کی سزا         |                   | 101                  |
| خدمت كأعظمت                        |                   | 301                  |
| اصلاح کا آ سان نصاب                |                   | ш                    |
| بزرگوں کا فیض                      |                   | nr                   |
| غربت انبيا وينبم السلام كي سنت     |                   | nr.                  |
| ماضى كأغم اور مستقتبل كى فكرنه كرو |                   | ur                   |
| أيك يمارى كساتح كني راحقسآ         | آتی بیں           | nr                   |
| عافیت بزی است ہے                   |                   | III .                |
| بميشة سان داستدا فتياركره          |                   | III                  |

| رست عنوانات                |        |
|----------------------------|--------|
| كالمريقه                   | 110    |
| اور محبت دونو ل شروری جیل  | ne     |
| ب د نیااور حب د نیا        | ne     |
| ى راحت جنت يش جو گى        | iir'   |
| متاكام كرنے سے كھاتا ہے    | 110    |
| شهونا بھی جیب چز ہے        | 110    |
| ليت فماز كي نشاني          | 110    |
| علامدانورشاوكشم            | باقوال |
| رالله جنت مين بحي ۽و گا    | 86     |
| ن عورتول کودیدارخدادندی    | IIA    |
| رة فاتخه کی فضیات          | 119    |
| مەنماز ول كىلئے            | 119    |
| بافماز بين التباع سنت      | ir-    |
| اعمال                      | ir-    |
| قد جنت                     | ir-    |
| موسزا مين المال ب          | (r)    |
| يت سب ساونچامقام ب         | irr    |
| اعد کتب کی ایمیت           | irr    |
| حاضر کے مفسرین کی بے ضاحتی | (FICE  |
| العيد                      | IFF    |
| ب ہے زیادہ مشکل فن ہے      | ire    |

| ههر ست عنوانات<br>شخخ الاسلام مولاناس<br>مالدوس - كان از | ② الى |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| بيان ميرت كاانداز                                        | 112                                       |
| للحيل ايمان                                              | 11/2                                      |
| شان سحابد منى الله عنبم                                  | 11/2                                      |
| تا ثيرة آن                                               | IFA                                       |
| نمازاورحفنورقكب                                          | IFA                                       |
| شوق مدينة منورو                                          | IFA                                       |
| انسانی طبع کا خاصه                                       | IFA                                       |
| اسلام كأتعليم                                            | IFA                                       |
| تعليم قرآن كاعظمت                                        | ira .                                     |
| استقلال كى بركت                                          | Irq.                                      |
| بنده کا کام                                              | irq                                       |
| هاري ظاهري تواضع                                         | ira                                       |
| أكرام سلم                                                | Irq                                       |
| جامع هيحت                                                | ir-                                       |
| معاملات کی در عظی ضروری ہے                               | ir-                                       |
| س قانی الله باقی                                         | ir-                                       |
| مدار نجات نسب نبین عمل ہے                                | ir-                                       |
| د نیاوآخرت کافرق                                         | iri                                       |
| طالب خداست كول؟                                          | iri                                       |
| محبت کانتمیں                                             | (P)                                       |

| ست عنوانات ۱۸                   |           |
|---------------------------------|-----------|
| ت نبوی                          | irr.      |
| اشی حرام ہے                     | irr       |
| نا ثريب                         | irr       |
| عت والدين                       | irr       |
| ستقرآن                          | irr       |
| ن صحاب رصنی الله منهم           | rr        |
| ن خداوندی                       | irr       |
| يات ذكرالله                     | rr.       |
| انجات                           | irr       |
| هيحت                            | irr       |
| اور يا دخدا                     | irr       |
| تەزىدىكى كى قىدر                | ire       |
| هت كونفيحت                      | ire       |
| ا ہے جن کی قر                   | iro       |
| انی خاصیت                       | ira       |
| ں سے بدگمانی                    | iro       |
| يتداصارح                        | iro       |
| حضرت مولا نامحدرسول خان رحمهالأ | مول اقوال |
| رت كاطرزامتدلال                 | IFA       |
| يت کی بنیاد                     | IFA       |
| نسائح                           | ira       |

| نهرست عنوانات                  |           |
|--------------------------------|-----------|
| علامه تشميري رحمداللدي شهاوت   | 1179      |
| انكسارى                        | IP4       |
| ا تباع منت                     | 10%       |
| نام کامطلب                     | 10%       |
| عذاب قبرے حفاظت كاعمل          | 10-       |
| شخ الحديث مولا                 | مول اقوال |
| والدكاا تدازتربيت              | IFF       |
| اخبار بني سے نفرت              | icr       |
| اولاد کی محبت                  | ire       |
| حديث وفقدت تعلق                | ire .     |
| سفارش مین معفرت مدنی رحمدان    | ice.      |
| اخبار بنی ہے پر ہیز            | ICC       |
| تقریبات می شرکت سے پرج         | ira       |
| زبانه طالب على گى اېمىت        | ira       |
| طلبااورعدارى                   | ira       |
| ختم بخارى من شخ الحديث رحمه    | ima .     |
| مظاهرين اختلاف يرحضرت          | ir 4      |
| حارے اکابر کافیض               | 172       |
| علم وذبانت كالجيب واقعه        | ICA       |
| ا کابر کی ذکاوت                | 1179      |
| مولانا اورليس كاعدهلوي رحمهانا | 1179      |

| en en en en                 | نهرست عنوانات                              |  |
|-----------------------------|--------------------------------------------|--|
| 10.                         | تمن بزرگوں کی جمیب حکایت                   |  |
| ior                         | تدريس كادستورالعمل                         |  |
| ior                         | طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت               |  |
| سول عشره ۱۵۳                | حضرت فيخ الحديث رحمه الذكاطر زتعليم اوراه  |  |
| YOL                         | مدرس كى أظر صرف الله يرجو                  |  |
| 104                         | ا كابر كا إني تخوا بول كوزا ئد جحسنا       |  |
| 104                         | اسباق میں حاضری                            |  |
| 10/4                        | يه بياخلاص                                 |  |
| IDA                         | مال مدرسه من احتياط                        |  |
| ت دومیت ۱۵۹                 | ارباب مدارس كوشخ الحديث رحمه الله كي تصيحه |  |
| 14+                         | مدرسه کی حق تلقی کاخمیازه                  |  |
| INI                         | طالب علم كانساب                            |  |
| يرها ١٩٢                    | حصرت فيخ الحديث رحمة الله عليه كابا وضوسبق |  |
| nr                          | اوقات کی پابندی                            |  |
| باحب رحمه الله كالمول اقوال | حكيم الاسلام قارى محمرطيب                  |  |
| 144                         | دل میں محبت یا نفرت کا القاء               |  |
| 177                         | حافظ قرآن كى سند متصل                      |  |
| 147                         | فصوصى دعا                                  |  |
| 174                         | تو به کی بر کت                             |  |
| 142                         | حقوق العبادكي معانى كاخدائي طريقه          |  |
| ITA AFI                     | بركت كي صورتين                             |  |

pestudipodre;

| فهر ست عنوانات               | الله الماليك الموالة |
|------------------------------|----------------------|
| زعد کی کے دوجھے              | API                  |
| تقوى كاحاصل                  | API                  |
| ادا نیکی شکر کا طریقنه       | 114                  |
| اميرالمومنين كي حالت         | 179                  |
| مبروظيفه قلب                 | 174                  |
| مبر کے متعلق حضرت میڑی تدبیر | 14.                  |
| صبراور قانون فطرت            | 14.                  |
| نجات كارات                   | 14.                  |
| معيارى شخضيات كاتا قيامت وج  | 14.                  |
| صورت فاني سيرت باق           | 141                  |
| سحابه ببرعقيدے بالاتر        | 141                  |
| صحبت ابل الله                | 141                  |
| امت مرحوم کی فضیات           | 141                  |
| شان مسلم                     | 144                  |
| تعليم اسلام                  | 141                  |
| ز ندگی کیا ہے                | 121                  |
| كا ئات كاروح                 | 121                  |
| زحیر                         | izr                  |
| فلب كى منرورت                | izr                  |
| ملم عمل خلوص قلر             | izr                  |
| نجات کے جاراصول              | ILF                  |

| نهرست عثوانات                            | 120 Let |
|------------------------------------------|---------|
| عالم كے لئے ضرورت اخلاق                  | 140     |
| منرورت فشكر                              | 140     |
| علمصش تافع ثبيس                          | 140     |
| مثالى اخوت                               | 140     |
| جهاوللس                                  | 120     |
| اخلاق وكردار                             | 124     |
| ضرورت توامنع                             | 144     |
| منرورت فكر                               | 124     |
| مفتىاعظ                                  | لاقوال  |
| منت کے تذکرے                             | 149     |
| بدعت بعمراى                              | 149     |
| ابتمام سنت                               | 129     |
| مضبوط روحاني عقبيه و                     | 149     |
| تقذريها يمان                             | IA•     |
| مغبوليت كاراسته                          | IA•     |
| ذ <i>كر</i> كى لذت                       | IA*     |
| سجرو مجب                                 | IA•     |
| نارانستگی حق کی علامت                    | 1.4-    |
| تجديدا يمان كياضرورت                     | IA•     |
| جديدا يمان فاسرورت                       | 2021    |
| جدیدا میان می سرورت<br>شخخ کامل کی علامت | IAI     |

| فهرست عنوانات                | JU.     |  |
|------------------------------|---------|--|
| هجج نيت                      |         |  |
| خشوع وخضوع                   | IAI IAI |  |
| آ سان استخاره                |         |  |
| قبوليت نمازكي علامت          |         |  |
| شب قدر ش اسحابه کرام رضی الا |         |  |
| حالت الحكاف يم يخسل          |         |  |
| وسنة النظرا بهمّام شريعت     |         |  |
| دنیا کی فلاح                 |         |  |
| اولا دیش برابری              |         |  |
| يارساني مين وشنع قطع         |         |  |
| ووسطين مناو باطن سے منا      |         |  |
| معاشرت كالكادب               |         |  |
| يوى كى دلجو ئى               |         |  |
| نافرمانی کیاهیقت             |         |  |
| قناعت پسندیخلاصه تص          |         |  |
| ظاهر کی اہمیتدور نساد م      |         |  |
| معيار في كال                 |         |  |
| مناہوں سے بیخے کانسخہ        |         |  |
| قلب کے اصلی گناہعفوود        |         |  |
| ابتمام استطاعت تقو کی        |         |  |
| "كتامون كاخيال               |         |  |

| نهرست عنوانات                     | My Lills   |
|-----------------------------------|------------|
| توبد کی حقیقتصغار ریاص            | MY LIL     |
| زرین جمله                         | IAZ        |
| جُمَّارُ بِ كَيْ تُحِستكَل سَلْوَ | IAZ        |
| حضرت مولا ناع                     | مول اقوال  |
| علم كااجم تقاضادنیا ک گز          | 19.        |
| مبلغين كونصيحت                    | 191        |
| دين كومقدم ركضى بدايت             | 191        |
| تبلغ كاماسل                       | 191        |
| نمازے پہلے مراقبہعلاء کا          | 197        |
| دعا کی حقیقت                      | 191        |
| تحكيم الامت كي خدماتا             | 198        |
| خوف استدراج عين اليمان ـ          | 190"       |
| كبرى فحوستموفياءك                 | 190"       |
| صحبت الل الله تبليغ كاابم         | 191"       |
| و بي تر قننس كا كيد               | 190        |
| ملاقات كى فىنىلت اوراس كى و       | 190        |
| عهدصحابيك بخطك                    | 197        |
| اسلاف اورجم ايماني تقا.           | 199        |
| استادانعلسا يمو                   | نهول اقوال |
| لمفوظات تحكيم الامت كي افادر      | 199        |
| مدرسة كوخود فيل بنايا جائ         | 199        |

| نهرست عنوانات                        | がいたいい                |
|--------------------------------------|----------------------|
| عاری تجویز                           | );<br> }<br> }<br> } |
| مناظروم عل حاضره ما فی کی ضرور       | r                    |
| خطابت كادائره                        | r                    |
| پرکی تمن تشمیںبدعات                  | r-i                  |
| انعامات خداوندیعاهدود                | r•r                  |
| تعلق مع الله كي دولت                 | r•r                  |
| بعثت غاتم الانبيا وسلى الله عليه وسل | r•r                  |
| نماز تحذي خداوندي                    | r•r                  |
| علاج حب دنيا                         | rem                  |
| ز بدی حقیقتاخلاس کی حق               | r-m                  |
| حضرت علامه                           | اقوال                |
| باجى محبت وتعلق                      | r-2                  |
| مدارس كے فنڈ میں احتیاط              | r-A                  |
| معاوتين مدرسه كوبدايتجا              | r•A                  |
| شهرت سے ففرت                         | r-9                  |
| غدادادا خلاص                         | ri•                  |
| ارباب مدارس كوجرايات                 | rii                  |
| نوناؤن میں مدرسد کی بنیاد            | rir                  |
| عبرآ ز مااورحوصافتكن بيسروسا         | rir                  |
| بلامعادضه يزحات والمامات             | rır                  |
| الل وعيال كي تنها أني اور تكاليف كا  | ric                  |

| rio (  | ry                                   | فهرست عنوانات                    |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|
| rio    |                                      | حوصلا شكن واقعه                  |
| FIT    |                                      | عظيم قرياني                      |
| FIZ    | م من حمرت انگیز احتیاط               | ب مثل استغنا مالياتي نظام        |
| riA    |                                      | فيبى نفرت                        |
| riq    |                                      | دوباتول كايقين                   |
| F19    |                                      | ماليات كاصول                     |
| PPI    | بلغ                                  | اصاغرنوازيتبلغ واصول             |
| rrr    |                                      | خدادادصلاحيت                     |
| rrr    | بتم                                  | حطرت بنورى رحمه الله بحيثيت      |
| rro    | ربيت .                               | حعرت بنورى رحسالله كااعدازة      |
| rry    | یکام کردے                            | محمد يوسف بنوري كيمولا ميرايد    |
| rr2    | كا واقعه                             | جماعت چھوٹ جانے پرونے            |
| FFA    | ع                                    | علامه بتورى رحمه اللدكى ويجي خيه |
| rr4    |                                      | سودی نظام کےخلاف کاوش            |
| rr.    |                                      | مسبب الاسباب يرفظر               |
| rri    |                                      | نبت کے اثرات                     |
| rre    |                                      | حضرت جی کی علمی محنت             |
| rra    |                                      | هنرت جی کی وفات                  |
| قوال أ | فد يوسف كالمدهلوى رحمدالله كاتمول اأ | حضرت جي مولاناع                  |
| rry    |                                      | كآب بدايت                        |
| rrz    |                                      | ہدایت کیے ملے گ                  |

| نهر ست عنوانات                     | TUT EUU   |  |
|------------------------------------|-----------|--|
| عمل اور چیزوں میں فرق              | PPZ       |  |
| آپ نے محنت کارخ موڑ دیا            | FFA       |  |
| نماز معاشرت کی سوفی ہے             | rra       |  |
| يقين كونماز پرلے آق                | rm        |  |
| الله كا دهيان بناؤمحيت اورم        | rer       |  |
| ناحق كاساتھەندەو                   | ماتحد شدو |  |
| مىچد كا دين ئيكھوغماز              | rer       |  |
| نمازانلە كاولى بناتى ہے            | rrr       |  |
| كلمه نماز كافائده                  | rro       |  |
| نماز كوحضورصلى الثدعلبيه وسلم سيط  | rma       |  |
| کی قبولیتغز و واحزاب ک             |           |  |
| نمازكوينائے كے پانچ طريقے          | TTA       |  |
| خلق خدا کی خدمت کرنے والے          | F7'9      |  |
| ا بِی خرا بی خود فکالو             | rma       |  |
| د دسرون کی خلطی کی ناویل کرو       | ro+       |  |
| حضورصلى الله عليه وسلم والى محنت ز | ro-       |  |
| نوگوں ساورامیرےمعاملہ              | roi       |  |
| مسجد نبوى                          | ror       |  |
| نقشۋل والول كامركزمىجد بىنا        | ror       |  |
| مسجد کا پېلاکام                    | ror       |  |
| دل میں اللہ کی بروائی              | too       |  |

| فهرست عنوانات                        | الل السامول والأوا |
|--------------------------------------|--------------------|
| الیمان سیکھنا ضروری ہے               | roo di             |
| ایمان بغیر مل بگاژ پیدا کرتا ہے      | ron                |
| مرنے والے سے پہلاسوال                | roz                |
| ووسراسواليقين پيدا كرنا              | ros                |
| در حقیقت اللہ ہی سب سے برا           | FY+                |
| صرف ایک بروائی ول میں بیضا           | PNI                |
| سب بروائيال اورتعريفين الله كي       | ryi                |
| اعمال كاجيزول بمقابله                | rar                |
| مب سے بروامقابلہ                     | rar                |
| والحلى مقاليلي                       | m                  |
| حضرت مولا ناشاه                      | لله محامول اقوال   |
| اخلاص كاطريقه                        | F10                |
| اسلاف سے محبت و مقیدت                | FTT                |
| ا كاير كے طرز كى پايندى              | rm                 |
| موجوده حالات بين عموى حالت           | rn                 |
| اسلام من تعليم اخلاق                 | F12                |
| الثدكا فليفرحفرت انسان               | PYA                |
| of the contract of                   | PYA                |
| جارے اکا بر کا طرز عمل               |                    |
| جارے اکابر کا طرزش<br>ایک عجیب واقعہ | 719                |
|                                      | r49<br>r4•         |

| نهر ست عنوانات                    | 19       | المن البطامول |
|-----------------------------------|----------|---------------|
| منطق وفليفه كمتعلق نظرية          |          | 721           |
| غدائى فضل وكرم                    |          | 121           |
| ياريال أفت بين                    |          | rzr           |
| الماتبلغ كونفيحت                  |          | rzr           |
| تبليغ اور ذكرمحبت صالح            | کی ضرورت | 27            |
| محبت صالح كثرات                   |          | zr            |
| رضائے حن کی قر کرنی جائے          |          | 27            |
| تصوف كاحقيقت                      |          | 27            |
| سأكل تصوف كالمآخذ                 |          | 20            |
| الل يورپ كاانداز تعليم            |          | 20            |
| يمارى ومصيبت باعث ثواب            |          | 724           |
| الل قبور كا فيض                   |          | 724           |
| محبت اورآ داب محبت                | P.       | 24            |
| أيك فلطبنى كاازاله                |          | 22            |
| طلبا كيليخ حسن نيت كي ضرورت       |          | 22            |
| صوفياء كى بيعت                    |          | 22            |
| ماحول کی تا شیر                   |          | 2A            |
| صحابه كرام رضى الله عنبم كى حالسا | ٠        | 2A            |
| تهار ساكابركي جامعيت              |          | 29            |
| لحات زندگی کنیمت بین              |          | n.            |
| تخليق انساني كامقصد               |          | Α.            |

| نهرست عنوانات                | على البيانية المولى وال |
|------------------------------|-------------------------|
| خود کی اصلاح کی فکر          | NI I                    |
| آداب فيمعرفت نش              | FAF                     |
| حضرت مولاناام                | مول اقوال               |
| خلاصة قرآن مجيدمقصدح         | rap*                    |
| اتباع شريعت كى ابميت         | rar                     |
| شيطانيتفوائد بيبت            | rno .                   |
| ديني تعليم كي ضرورت          | rao                     |
| ثرک سے احر از ظلب م          | FAO                     |
| غلو <i>ص سے کر</i> ھیے       | PAT                     |
| الل الله لا كنّ ووكّالل الله | ran .                   |
| فيض كاسلسلهدنيا كي حاله      | FAT                     |
| فالفين قرآن كي حالت          | MZ.                     |
| محبت كي ضرورت                | raz                     |
| اميدوخوفمقام والدين          | FA2                     |
| مقام قرآنریاطت کاثمر         | tA2                     |
| کن کی صحبت افتتیار کی جائے   | EAA                     |
| والدين كافريضه               | FAA                     |
| ايمانابميت نماز              | PAA                     |
| مردوعورت بش تقتيم كار        | FAA                     |
| رمنائے حقمطالعة قرآن كا      | tAA                     |
| جرأت ايماني كاوسيله          | raq.                    |

| هر ست عنوانات                     | Di PI                              | ال ال العالم ال |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| كمال انساميت                      |                                    | 7.49            |
| قرآن وحدیث کی اہمیتبشرکہ          | کی تباحث                           | 75.9            |
| سلمانوں کی حالت زاراہل ٔ          | كواختياه                           | 7/49            |
| بل الله كوايذ ارساني كاوبال       | تمام جحت                           | rq.             |
| وش مين آئي مومن كامل              |                                    | rg.             |
| سلەرخىىرش كى علىت                 |                                    | rq.             |
| ملال معيشتقاضرا يمان              |                                    | rei             |
| يك وبدكا فرقرزق حلال ك            | يركت                               | r91             |
| ریب کاری ہے بچے قرآن              | (2)                                | <b>191</b>      |
| مفكراسلام سيدابو                  | ىن على ئدوى رحمه الله كانمول اقوال |                 |
|                                   | دولت عظیمقرآن زنده کتاب            | 191             |
| طالعة قرآن كاطريقةقرآن            | ابراع                              | 190             |
| لامه سيدسليمان ندوى رحمه الله كام | العقرآن                            | 190             |
| رُ آن کی عالمگیریتقرآن            | ل توحيد کي تعليم                   | ren             |
| بی اصلاح مقدم بخدا قرام           | ئى كى سزاخو د فراموشى ہے           | 194             |
| م قرآن كا درواز ه بخلت كا         | يع مغهوم                           | ran             |
| لوت مِن مَلمت ا كاز قر آني        | ایک پېلو                           | r99             |
| ست محريد كى بعثت امت محد          | يكافسيلت                           | r               |
| سےاخود نیار ہےمعرفت اور           | تين                                | r-1             |
| فهوم عبادتزندگی کیا ہے؟.          | سائل بھی اور مسئول بھی             | r.r             |
| وجود و در کاانسافغلم ا کائی       | -                                  | r.r             |

| ************************************** | مغوانات ۳۲<br>يريت تفاته كاوسيع مغبوم                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                        | امیرشر بیت عطاءالله شاه بخاری رحمه الله کے انمول اقوا |
| F-4                                    | ېمىتاىك قجىپ نىل                                      |
| r.2                                    | ایک ملمی نکت فتم نبوت پرایمان                         |
| r.A                                    | علامها قبال كوخران بتحسين                             |
| r•A                                    | م مقدم ہے بخالفین سے برتاؤ                            |
| r.9                                    | حفاظت                                                 |
| rı.                                    | تعلیممرزا کی برزومرائی آخ زنده بھی ٹییں <u>سنتے</u>   |
| rii                                    | با جمى محبت والفت طلبا كوجواب                         |
| rır                                    | LZ                                                    |
|                                        | علامة شم الحق افغاني رحمه الله كمانمول اقوال          |
| ric                                    | الل يورپ كى ناوانى شرف انساميت                        |
| rio                                    | يت                                                    |
| rio                                    | يتاسلام ترتي مِن مانغ نبينمبت البي                    |
| rio                                    |                                                       |
| rit                                    | اشاعت اسلام                                           |
| riz                                    | فائدهونت کی قدر                                       |
| PIA                                    | رف ہونے والا وقت جبتی ہے                              |
| PIA                                    | ے ہےدنیا کی حقیقتدنیا دار فانی                        |
| F19                                    | ں کی قدرو قیت                                         |
| F19                                    | ت كازبانه سحايه كاطرز زندگي                           |

| NUME ( | پرست عنوانات ۳۳                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| rr.    | بر کے شرات مقعد کوفراموش ندگرو                           |
| rri    | ىرورت كاسامان خيرالامت كالتب                             |
| rrr    | بلغ كى ضرورتدنياوآخرت                                    |
| ·      | حضرت مولا نابدرعالم ميزهى رحمه الله كانمول اقوال         |
| rro    | عت كى برائى بدعق كى بيجان                                |
| rri    | لناه ہوجائے تو کیا کرے؟                                  |
| rrs    | ىلاى معاشرت كاطريق بحماوردي تحصين                        |
| PFA    | موٹ پولنے اور حتم کھانے کی عاوت                          |
| rr.    | نی اور ہو کی کے دورا ہے پر انسان کا استحان               |
| rri    | شورسلی الله علیه وآلدوسلم نے کیا چھوڑا؟                  |
| ال     | فتيدالاست مفتى محودحس كنكوى رحمدالله كانمول اقو          |
| rrr    | ہے کوزگی کا فرے جوز تھنے پراہ کال                        |
| rrr    | اب علم کے مال کیلیے فولاد کا پیٹ مداری کیلیے فراہمی چندہ |
| rro    | تغفارنا يختاج الى استغفار كثير حقيقت فلق                 |
| rro    | يثان كن خيالات كادفعيه يارى كى وجه عرزك عمل              |
| rry    | ماعب بحي نعت بينحسن عن كيلي وليل كي حاجت نبين            |
| rry    | ن كى طلب پيدا كرنا حضرت امام ابويوسف كى قضاءت            |
| rrz    | لا ناعبدا ككيم صاحب سيالكو في اورشاجهان كاواقعه          |
| rr2    | رش القاب وآ داب ميار ورات سے ليفنافيس ملا                |
| rrz    | مانے میں حصرت مدنی رحماللہ کی عادت                       |
| FFA    | نرت مدنی رحمه الله کی طلبه کونسیحت                       |

| هرست عنوانات                        | re                                        |         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| حفرت شخ البندر حمدالله تعالى كي     | ر) کشر ت عمبادت                           | rra     |
| علامدا نورشاه تشميري رحمداللدنعا    | الى حضرت شيخ البندر حمدالله تعالى كى مجلس | רדא עבט |
| یزی کمامیں پڑھانے کی خواہش          | 6                                         | rrq     |
| تموزی بخواه میں برکتاچھ             | می تقر <sub>ا</sub> ی                     | rra     |
| مثارمخ کی محبت انسیر ہےا            | اسلام ہے جزیر کاستوط                      | rr.     |
| شكر بديركرتے والے كاوا قع           | اذ كارواشغال مِين فرق                     | rm      |
| مولانا ليعقو                        | وب مجددى رحمدالله كانمول اقوال            |         |
| نماز میں جی ننہ لگنے کی وجہع        | برحاب كى شكايت كرنيوا لے كى مثال          | rrr     |
| بزها يامو جب شكر ب                  |                                           | rro     |
| کسی بندے میں پھیٹیں سب              | الله تعالى كى طرف سے ہے                   | rro     |
| محبت بوی چیز ہےسلوک                 | بجى تمام خبين ہوتا                        | rea     |
| بندگی سب سے او نجامقام ہے           |                                           | PP4     |
| كيفيت حاصل ندوونے كى بليغ           | مثالاستخاره كالغلط استعمال                | rrz     |
| کسی کا دین و مجمنا ہوتو اس کی دنے   | نياد يكصو                                 | rr2     |
| روتکتوں کی ؤعاخدا کا نام لیے        | ينابنى كميل نبين                          | rea     |
| روح كي تغييراورا كل بليغ مثال       |                                           | rra     |
| ندا کی ناقدری شریعت کی <sup>م</sup> | نسونی سب سے زیاد و ضروری                  | ro.     |
| ا کرومرا قبه کی مثالوالت            | د کی بیماری                               | roi     |
| نيتاب پکوپ                          |                                           | ror     |
| قرآن ووآئينه ہے جس کوہم ہميا        |                                           | ror     |
| إخانه جاناضروري كام بيليكن          | باسكومقصدنيس بنايا جاسكنا                 | ror     |

besturdub

| رست عنوانات                               | يل أل كالمول أقوا |
|-------------------------------------------|-------------------|
| مرّاف قصورسب سے بردی ص                    | ror l             |
| رو کا کام غلامی و تا بعداری ہے            | ror               |
| ت کی بے تو قیری                           | ror               |
| ب بزرگ کامشلی حکایت                       | ror               |
| از و میں شمولیت بھی رسم بن گ <del>خ</del> | roo               |
| ام كالمحيح مطلب كب مجدين                  | ror               |
| نبگاروں ہی کی ضرورت ہے                    | roy               |
| رهٔ والعصر کی روشنی میسنا                 | roz               |
| ت ہے وحشت کوتا ونظری۔                     | ron               |
| حضرت مولا نا <sup>م</sup> ت               | لاقوال            |
| للقمشاہدات دانوار دیر کا                  | P41               |
| في كامل كى پيچيانعبايده كى                | rvr               |
| ص ام الامراض حقیقت ط                      | rır               |
| نيقت كبرخيقت كينه                         | ryr               |
| نیقت د نیااخلاص کے فا                     | 110               |
| نيقت خوفاصل ضرور                          | ۲۲۲ ج             |
| رآ ن شریف کی تلاوت کاطر                   | F11               |
| كيل نمازمتفرق تصحتين.                     | F72               |
| ایت و گمرای ہے متعلق شبر کا               | PYA               |
| وزى كما تا اورالله كى ياد                 | F 19              |
| مدت تعلق مع الله كامطاليه                 | F19               |

| gibress com<br>Dillo i IC Jich<br>1720 | ry                                           | رست عنوانات             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| FZ+                                    |                                              | الرحقيقي                |
| rz•                                    | - كا كمال اطاعت                              | نطع ذا کرہےمالک         |
| F21                                    | جع                                           | وى سے محبت معین والا پر |
| r21                                    | ېوحيدغالص                                    | بان کی زیادتی مطلوب.    |
|                                        | مولانا شاه ابرارالحق رحمه الله كخانمول اقوال | دعزت                    |
| 72°                                    |                                              | وقا كا شابط             |
| rzr                                    | منتج تلاوت قرآن                              | كابرساكرام كامعامل      |
| 720                                    | SEASON.                                      | لاف طبیعت امور پررغ     |
| F24                                    | م يا وعمَدُ كا ادب                           | فع هم كاوظيفه مجلس مل   |
| r24                                    |                                              | جدا في الله فيست ك      |
| F24                                    | . جنت ڪاشيشن                                 | زت وكمال كامعيار        |
| FLA                                    | 'خرت کے سفر کی تیاری                         | فيت الل اللهعالم        |
| FZA                                    |                                              | مظ سے نفع کا گر         |
| FZA                                    | اصلاح برائے واعظین                           |                         |
| P29                                    | بے برگن کا سبب                               | ما کی نارانسکی رزق میں۔ |
| r_9                                    | بالزدجين                                     | لناہوں کے ساتھ وطا کفہ  |
| FZ9                                    | لنس وشیطان سے بچاؤ کی ضرورت                  | بترين طرز معاشرت        |
| r.                                     |                                              | باع سنت کی برکات        |
| rx•                                    | ملاح امراض كاوظيف                            | راخى رزق كاوظيفه        |
| rx•                                    | باضرورت                                      | لاوت میں صحت حروف کا    |
| ra.                                    |                                              | ماز میں خشوع کی مثال    |

| Jubook State Control | المالية | r2                       | فهرست عنوانات                      |
|----------------------|---------|--------------------------|------------------------------------|
| FA                   |         |                          | رزق سے اگرام کا تھم                |
| rA                   |         | رائے مبلغین              | روحانی غذامقدم باصلاح ب            |
| TAI                  |         | لوناراض کرنائے تقلی ہے   | بيوى كى وليونى شرورى بالله         |
| FAI                  |         | يز حان                   | د ین میں کی گوارا کیوں؟بدگما       |
| FAF                  |         | .الامرفوقالادب           | وصول الى الله كے ضامن دوكام        |
| rar                  |         | ىرك                      | رّوتهٔ سنتگفری کا بهترین مع        |
| FAI                  |         |                          | الل الله ول كے معالجين             |
| ra/                  |         | کی اہمیت                 | اصلاح متكراتاصلاح ظاهر             |
| TA                   |         |                          | گناه ہوئے پرفر اقوبرکے             |
| rA.                  |         |                          | عمل كيليخ طاقت كي ضرورت            |
| rA.                  |         | ما ہر مقدم ہے            | ولى الله بنيخ كاطريقهاصلاح ظ       |
|                      | اقوال   | يف صاحب رحمه الله كالمول | حضرت حاجي محمرشر                   |
| ra.                  |         | نع                       | مجيب وفريب نفيحت كمال قوا          |
| 79                   |         | ل کرنا ضروری ہے          | تواضع كاعقلي طور يركون سادرجه حاصل |
| 19                   |         |                          | يناوني تواضع تخرت كافم تمام ف      |
| 79                   |         | دریکا بهاند              | افتیاری فیرافتیاری کافرقق          |
| 19                   |         | صل داحت جنت مي           | توكل كىشرى هنيقتمومن كوا           |
| 19                   |         | وشش                      | قلب كوذ كرالله كيلية فارغ ركض كا   |
| F91                  |         | ) چزرانگال نبیل          | وقت كۇغنىت جانومۇمن كى كوڭى        |
| 79                   |         | ربل صراط                 | وقت کی قدر کریں شریعت اور          |
| 19                   |         |                          | معرت تعانوي رحمه الشيص تواضع       |

| المال | تهرست عثوانات ۲۸                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| F90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صفائی معاملاتاولا دکی تربیت                   |
| r90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بدنظری سے بچناافتیاری ہے                      |
| rey                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دنیا کی محبت کی دوشسیںنفس کوخطاب              |
| انمول اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | عارف بالله ۋا كىرمىر عبدالحى عار فى رحمهاللەك |
| r99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مشكل كوآسان كرنے كاڭروقت                      |
| r99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فظام الاوقات پابندی وقت                       |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سرمامیدزندگینظم اوقات                         |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فتیتی سر مانیهمختصر معمولات                   |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابل وعيال سے صن سلوك                          |
| r*1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ايك فلطبني كااز اله بمت                       |
| (**)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | رحمت خداوندی پرنظر ہمت کی قدر                 |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دعا كاليك ادبايك مفيد وظيفه                   |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | رجوع الى الله كاطريقة                         |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کام ہے مراتبہکتنی دعا کی جائے                 |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بروقت کی دعاایسال تُواب میں ترغیب             |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پریشانی کے وقت کا وظیفہ                       |
| m-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مصائب سے بچاؤ کا وظیفہایک اور وظیفہ           |
| r-r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دعا كيے كى جائے؟عاجزى وطلب صادق               |
| L+L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مېروشكردائىمىمول ينانے كانسخە                 |
| r+a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الله كي محبت البيرية معرف                     |
| r-0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وین کیا ہے؟ بدنظری کاعلاج                     |

| 010/20h | rq                             | نهرست عنوانات               |
|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| r•4     | راطمتقتم                       | تفقی اور نا کارگی کا فرقم   |
| r•4     |                                | شيطان اورنفس كا دحوكا       |
| M+4     | بتورالعمل                      | علاج ننس بربيت اولا د كاو   |
| r.c     |                                | حقوق والدين تربيت اولا      |
| C+A     |                                | تربيت ابليه                 |
| r*A     |                                | دوسرول سے سلوک              |
| r+4     | 76                             | خدمت غلقدر تقلی اخلاق       |
| r+9     |                                | اخلاق معلوم كرنے كاطريقه    |
| r-9     |                                | حن سلوك نوافل               |
| m•      |                                | رخصت وعزبيت                 |
| يا قوال | اكثر حفيظ اللدرحمه اللدك انمول | حفرت                        |
| rir     |                                | ج کے بارو میں خصوصی تصیحتیں |
| ele.    |                                | تج كے سفر پر رواند ہوتے وقت |
| mo      |                                | چھوٹے گناہوں ہے بھی بچے     |
| MZ      | فاتند پر ہے                    | چندایم تصحینوارومدار        |
| MA      |                                | مېمان کې غدمت               |
| MA      | يب نعمت                        | شكرى هيقتزبان ا؟            |
| Mid     |                                | الله كى پېچان               |
| rri     | ورقموتے                        | ايمان بالغيب كى چندمثاليساه |
| rri     |                                | حبثم ظاهر بين اور عقل كافرق |
| rrr     | اے                             | وین جمی ایٹ خزانے سے        |

| remooks weare house | r•                                    | فهرست عثوانات                |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| FFF                 | TL 02                                 | اولیا مکی رفافت کے بغیروین ج |
|                     | باسينفيس لحسيني قدس سروسي انمول اقوال | حفرت اقد آ                   |
| MZ                  | . اور خدمت                            | شخ کامل کی نظر محبتمبت       |
| FFA                 |                                       | صحبت صالح كي ضرورت           |
| CYA                 | ا في في وقت كي شفقت                   | حضرت نبوى رحمه الله تعلق     |
| era .               | بابيت رمنى التُعشِم كَى محبت          | محبت اورمحنت سحاب والر       |
| rra                 |                                       | حطرات حسنين رضى الشاعنها     |
| rra                 |                                       | أيكسالك كي اصلاح             |
| mr.                 |                                       | الفيحتابل علم كاأكرام        |
| rr-                 |                                       | باجمي محبت وتعلق             |
| rri                 | يى دل جو ئى                           | لقب نفيس كي وجهابل تعلق      |
| rri                 | U.                                    | وُولَ آهنيف تمن اجم پيز      |
| rrr                 |                                       | آج ڪشعراهحن مزاح             |







#### مختصر سوانح

## سيدالطا كفه حاجى امدا دالله مهاجر مكى رحمه الله

انیسوی صدی میسوی مل ملک وطت جن ممتاز ترین اور تنظیم الرتبت شخصیتوں پر فخر
کرسکتی ہاں تی میں ہائیک ما بیناز اور عبد آخریں شخصیت شخ الشار کے خطرت حاجی الداد
اللہ مہاجر کی نوراللہ مرقد و کی ہے۔ بیز مانہ بندوستان اور بالخصوص بندوستانی سلمانوں کی قو می
اند میں کا نہایت پڑ آشوب دور تھا چیسوسال کی حکومت پرانگریز رفتہ رفتہ قابض ہوتے جارہ
سے ہاں میں بہادری و جاں بازی کا وخل کم اور فریب کاری وجعل سازی کا وخل زیاد و تھا۔
حضرت شخ المشار کے نے ان حالات سے متاثر ہو کر روحا نیت اور سیاست کے احتوان
سے ایک ایسی جماعت قائم کی جو ایک طرف برم علم و عرفان اور رشد و ہدایت کی دوسری
طرف بنگ و پرکار اور میدان سیاست کی شہوار تھی۔ گزشتہ پوری ایک صدی میں اس
طرف بنگ و پرکار اور میدان سیاست کی شہوار تھی۔ گزشتہ پوری ایک صدی میں اس
جماعت نے اسپیم محرک جہاد شافی
سے کرے ۱۹۸ء سے محرکہ جہاد شافی
اور سیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کیلئے ملک وطرت کی جوز بروست خد مات انجام دیں
ہورسیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کو جس طرح برقر ار رکھنے کی کا میاب جدو جبد کی
ہورسیاسی غلامی کی فضا میں وہنی آزادی کو جس طرح برقر ار رکھنے کی کا میاب جدو جبد کی

مرض وفات میں استفراق کے ساتھ ضعف اس قدر بردھ گیا تھا کہ کردٹ تک بدلنا دشوار تھا۔ اشتہاء بالکل جاتی رہی تھی۔ آخر ۱۳ بھادی الآخری ۱۳۱۵ ھ ۱۹۹۹ء کو چہارشنبہ کے دن فجر کی اذان کے وقت چورای سال کی تعریش واعی اجل کو لیک کہا جنت اُمعنی میں مولانا رحمت اللہ کیرانوی کے پہلویس وَن ہوئے۔ اِنّا لِلّٰہِ وَ إِنّا اللّٰهِ وَ إِجْعُونَ۔ (ساخ دیج بند) 

#### سيد الطائفه

# حضرت حاجی امدا دالله مها جرمکی رحمه الله کےانمول اقوال (بیان زمود پیملامت حزیة قانوی رحیالله)

#### حكمت وفراست

حضرت نے ایک صاحب کے مشورہ لینے پرزین وقف کرنے سے منع فربایا تھا۔ بظاہر تو بیمعلوم ہوتا ہے کہ ایک نیک کام سے روک ویا مگر بڑی ہی حکیمانہ بات فربائی کہ وقف کرکے کورے رہ جاؤگے اوراس کے بعد جو پریشانی ہوگی نیمعلوم اس کو برداشت کرسکو کے یانیس۔

#### الجحضه والول كاجواب

حضرت نے فرمایا تھا کہ کسی ہے الجھنائیں۔اگر کوئی تم ہے خود الجھے تو وہ کرتا جوایک نائی نے کیا تھا وہ قصہ بیہ ہے کہ ایک نائی ہے کی فض نے خطہ ہوایا۔اس نے کہا میر ہے شعید سفید بال جن دو۔اس نے ایک طرف سے استرا پھیرا اور بال ساسنے رکھ دیے اور یہ کہہ کر چل دیا کہ جھے کوتو بہت کام تیں۔ چننے کی فرصت نہیں آپ کے ساسنے سب رکھ دیے تیں آپ خود چن لیس فرمایا کہ کوئی الجھے تو سب رطب ویا بس اس کے ساسنے رکھ کرالگ ہوجاؤ۔ اور کام میں لگو۔ واقعی حضرت تھیم تھے۔کیسی جیب بات فرمائی اب جب اپنے پر گزرتی ہے۔ تب حضرت کے ارشاد کی قلب میں قدر ہوتی ہے کہ چند الفاظ میں کتنی پڑی بات فرما گئے۔ بات بیہ ہے کہ اس قبل وقال اور دو کدمی افسانیت ضرور آ جاتی ہے۔ ایک تو باطل کار دوج تا ہے۔ نیک نیخی ہے اور حدود کے اندر بیتو ماموں بہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے محض جدال بدنیتی ہے بیامور بڑیس۔ بلکہ اندر پشرو ماموں بہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے

#### صاف گوئی

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جو پچھ میرے پائی ہے۔ دوستوں کے سامنے چیش کرویتا ہوں۔ اگر کسی کوائی ہے زائد کی ضرورت اور طلب ہوتو کہیں اور سے حاصل کرلیا جاوے۔ میں اپنا ہندونییں بناتا ہوں۔ خدا کا بندو بناتا ہوں۔ اگر کوئی چنے یہاں سے حاصل نہ ہوکہیں اور سے بھی کام ہوتا جا ہئے۔

#### شفقت

حضرت کے زیانے میں جب سب حضرات یہاں حاضر ہوتے۔ حضرت مولا تا محمد یعقوب جو ذرا تا زک تھے جب شب میں اشخے تو حضرت فرماتے کہ انجی ٹیمیں لیٹے رہو۔ جب وقت ہوگا۔ ہم خود جگا دیں گے۔ بیشفقت ہے شخ کی۔ مطلب بیتھا کہ کام وہ کرنا چاہئے جس میں مداومت ہو سکے اس سے بیلمی معلوم ہوا کہ اس طریق میں رہبر کال کی سخت ضرورت ہے۔ ای کومولا نا فرماتے ہیں۔

قال را بكذار مرد حال شو پیش مرد كاف يال شو

#### وساوس كاعلاج

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر وساوی کا جھوم ہواور کی طرح بندی نہ ہوں تو اس وقت بیم اقبہ کرے کرفق تعالیٰ کی کیا قدرت ہے۔ کہ دل بیں کیسی کیسی چڑیں پیدا فرماد کی چس ۔ کہ دریا کی طرح امنڈ رہی چیں اور رو کے فیس رکتیں۔ بس اس مراقیہ ہے وہ سب وساوی مراق جمال الی ہوجا کیں گے۔ واقعی جیب بات فرمائی کہ آلہ بعد کوآلہ قرب بناویا۔ واقعی حضرت اس فن کے امام تھے اور جیب میدکہ درسیات کی بھی تخصیل نہ فرمائی تھی۔ چٹانچہ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ میں ناخوا تدہ ہوں۔ اور جو پھی میں بیان کرتا ہوں بیوار دات چیں۔ اگر یہ کتاب وسنت کے خلاف ہوں۔ تو عمل نہ کرتا اور جھی کو بھی اطلاع کردینا۔ تاکہ

#### مقبوليت كي علامت

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کمی نیک عمل کر لینے کے بعد پھر جب کمی دوسرے نیک عمل کی او فیق نصیب او فیق احیب ہوتا ہواں کی علامت ہے کہ پہلاعمل قبول فرمالیا گیا۔ جب ہی او پھر عمل کی او فیق نصیب ہوئی۔ ورشد مطرود مخذول ہوتا۔ حضرت اپ فن کے امام تھے۔ جبتد تھے۔ مجدو تھے، جمیب وفریب مختصات ہوئی کے انتقاد میں کہ کا اور انتقاد کا کہ میں ہوتا۔ فرمایا کہ جمائی ذکر میں مشخول ہوائند اللہ کرنے کی او فیق دیدی گئی یہ کیا تھوڑ انفع ہے۔

#### کمال کی دلیل

حضرت کا با کمال ہونا اس سے ظاہر ہے کہ حضرت مولانا کنگوبی رحمتہ اللہ علیہ جیسے مخص کا تعلق عقیدت حضرت سے قااور حضرت مولانا محمد قاسم رحمتہ اللہ علیہ کا معتقد ہونا تو اس ورجہ کا ججت نہیں اس لئے کہ وہ تو خود بی اخلاق میں اور حشق میں مغلوب تھے البتہ حضرت مولانا کنگوبی میں ایک خاص انتظامی شان تھی جیسے انہیا ہلیم السلام کے ورشہ میں ہونا چاہئے وہی شان تھی حضرت کنگوبی کی جس کا اثر تھالا یَخافَفُونَ لَوْ مَلَةٌ لَآلِنِهِ۔ جَنَّ ہونا چاہئے وہی شان تھی حضرت کنگوبی کی چرواؤئیں کرتے تھے اگر حضرت حاتی صاحب میں ذرا مجی کی ہوئی تو مولانا علی الا علمان تعلق قطع فریادہ ہے۔

### یفسی

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہم تواس نیت ہے مرید کر لینے ہیں کہ اگر اپنے تعلق والے پر دھت ہوگئی تو ہم بھی اسکے ساتھ ہو جا کیتھے۔ واقعی سے حضرات اپنے کومٹائے ہوئے ہیں۔

#### دوستوں سے ہاتیں

مد حضرت کا جی غداق تھا۔ فرمایا کرتے تھے کد دوستوں سے ہا تیں کرنا بھی عبادت بے گرشرط یکی ہے کہ خلوس جواور نیت اچھی ہو۔

#### دُ عا

ایک فیض نے بہمی میں حضرت سے وض کیا کہ حضرت دعا فرماہ یں کہ میں بچ کر آؤں فرمایا کہ جس روز جہاز جانے کو ہو۔اس روز تمام دن کے لئے جھے کوتم اپنے اوپر پورا اختیار وے دینا۔ عرض کیا کیا ہوگا فرمایا ہے ہوگا کہ تکٹ فرید کر تمہارا ہاتھ پکڑ کر جہاز میں سوار کرادوں گا۔ پھر میں دعا کروں گا۔وہ جہازتم کو لے کر جدہ پہنچے گا اور پھر وہاں سے مکہ ضرور جاؤ گے۔اس طرح تج ہوجائے گا اور بدوں اس کے میں تو ساری عمر دعا کرتارہوں گا۔اورتم ساری عمر تجارت کرتے رہو گے۔ بس ہو چکا تج۔

### د نیاہے بیخے کی ضرورت

حضرت نے ونیا کی جیب مثال دی۔ کد دنیا سانپ ہے تو اس کو وہ پکڑے جومشر جاتا ہو۔ سحاباس کا مشتر جانتے تھے اس لئے وہ ان کو مضرفیں ہوئی۔ اور ہم مشر جانتے نہیں۔ اس لئے ہم کو اس سے بہتے کی ضرورت ہے۔ کہ کہیں ڈس نہ لے۔ اس دارالامتحان اور دارالحزن میں بہت ہوشیار ہوگر رہنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ ذرا فظلت ہوئی اور اس نے اپنا وار کیا۔ اس لئے ہروقت خداے دھا کرتا رہے۔ ڈرتا رہے اور دین کے کام میں لگارہا ور مرجرای مجابع و میں رہے۔ کیونکہ بیدوراہ ہے کہ اس سے تمام ممر بھی فراغ کی امید کرنا ہوی ہے عقلی ہے مولانا ای کوفر ہاتے ہیں۔

اعدای راوی تراش وی خراش تا وم آخر دے فارغ مباش

### كام ميں لگنے كانسخه

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر رہاہے بھی کوئی عمل کرتا ہوتو اس کو کرتا رہے۔ اور ترک نہ کرے کیونکہ اول اول رہا ہوگی چھر عادت ہوجائے گی۔ اور عادت سے عبادت ہوجائے گی کیسی حکیمانہ تحقیق ہے۔ کہ مالوی کا کہیں نام ونشان نہیں۔ سوبعض اوقات شیطان رہا کا

اندیشد دلا کرساری عمر کے لئے عمل ہے روک دیتا ہے۔ جو بیزا خسارہ ہے۔ پس عمل کرو۔ چھوڑ دمت ،اخلاص کے قکر میں بھی انٹاغلونہ چاہئے۔ کام میں گلے رہو۔ اگر کوتای مظنون یا متحمل ہو۔ تو استعفارے اس کا قدارک کرلو۔ غرض بید کہ کام میں لگو۔

#### غلبه حضوري

ایک سلسلہ گفتگو میں فربایا کہ حضرت کی غلبہ حضور کی یہ کیفیت تھی اور یہ حضرت کے ایک خاوم خاص کہتے تھے کہ میں نے حضرت کو پاؤں پھیلا کرسوتے نہیں ویکھا۔ میں نے پوچھا کہ حضرت کیا آرام ملتا ہوگا فربایا کہ ارب باؤ لے کوئی محبوب کے سامنے پاؤں پھیلا یا گرتا ہے اور حضرت سیاہ تری اور کم بخت کا جوتا نہ پہنچ تھے خاوم کے پوچھنے پر فربایا کہ ادر کے باؤ لے میں نے جب سے خانہ کھیا کا فاف سیاہ ویکھا ہے اور روضہ مہارک پر سیز فال ف دیکھا ہے اور روضہ مہارک پر سیز فال ف دیکھا ہے اور روضہ مہارک پر سیز فال ف دیکھا ہے اس رفگہ کے یا وک میں ڈالنا خلاف اور ہے بھتا ہوں۔

### پىغلخو ركوجواب

ہمارے حضرت سے ای طرح ایک مختص نے کمی مخالف کا قول نقل کیا کہ حضرت فلال مختص آپ کی نسبت یہ کہتا ہے۔ حضرت نے فر مایا کہ ووقعص بہت اچھا ہے کہ اس نے اتنا تو لحاظ کیا۔ کہ منہ پرٹیش کہااور تو اس قدر بدلحاظ نگلا کہ منہ پر کہدر ہا ہے۔ تو اس وقت ووقعص مارے تدامت اور شرمندگی کے پانی پانی ہو گیا۔ اور اسکو پھر بھی پیغل خوری کی ہمت ٹیش ہوئی۔ کیونکہ حوصلہ بہت ہو گیا۔

#### حفاظت دين

ایک بارجبد حضرت مولا نارشیدا حمر کنگوی رحمته الله علیه حضرت حاتی صاحب رحمته الله علیه کی خدمت میں ( کدمعظر میں ) حاضر تھے تو حضرت حاجی صاحب کے پاس مواود شریف کا بلاوا آیا حضرت نے مولانا ہے ہو چھا مولوی صاحب چلو کے مولانا نے فرمایانا حفرت پین ٹیمل جاتا کیونکہ بی ہندوستان بیں اوگوں کوئٹ کیا کرتا ہوں تو اگر میں یہاں شریک ہوگیا تو وہاں کے لوگ کہیں گے کہ وہاں بھلے شریک ہوگئے تھے حضرت حاتی صاحب نے بجائے برایا نئے کے مولانا کے اس انگار کی بہت تھیین فر مائی اور فر مایا کہ بیس تمہارے جانے سے انتا خوش نہ ہوتا ہتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوں اب و کھتے ہیر سے زیادہ کون مجبوب اور معظم ہوگا مگر وین کی حفاظت ان کے اتباع ہے بھی زیادہ مشرور کی سلتے دونوں کے ظاہری تعارض کے وقت ای کو ترجے دی۔ واقعی حفاظت وین بوی تا کا کہ خدمت ہے کیونکہ سارے بہلوؤں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کونتھان پہنچ نہ بازک خدمت ہے کیونکہ سارے بہلوؤں پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ نہ چھوٹوں کونتھان پہنچ نہ بردوں کے ساتھ جومقیوت ہوئی جائے ہیں میں فرق آئے۔

#### ا تفاق کی جڑ

هفرت فرمایا کرتے تھے کہ اٹھا تی کی جڑتو اضع ہے اگر برخض دوسرے کو اپنے ے افضل چھنے گلے تو پھرنا اٹھا تی کی نوبت می نہ آ دے کیونکہ نا اٹھا تی اس سے تو پیدا ہوتی ہے کہ برخض اپنے کو دوسرے ہے افضل مجتتا ہے اور اس ہے اپنے کو بڑھانا علی ہتا ہے بھان اللہ کیا حقیقت طا ہر فرمائی ہے۔

### درولیش کی پہچان

حضرت نے فرمایا کہ جمی درویش پر دنیا داروں کا جوم دیکھووہ درویش نبیس بلکہ دنیا دارے کیونکہ المجنس یعیل الی المجنس۔

#### اخلاق کی اصلاح

حضرت نے ضیاء القلوب میں لکھا ہے کہ جب تک اخلاق کی اصلاح نہیں ہوتی اس وقت تک انسان میں وصول حق کی استعداد نہیں پیدا ہوتی نیز آ داب معاشرت میں کی کرنا حقوق اللہ کو بھی ضائع کرنا ہے کیونکہ ان کا امر بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے فرمایا ہے۔

#### ode weighte

#### صلاحيتون كااستعال

حضرت فرباتے تھے کہ ملکات سب محمود ہیں جب کہ اپنے کل میں ہوں فواد بظاہرر ذیلہ ہی ہوں قو ہوں جب کہ ان الد مشروری فین بلکہ ان الد الد مشروری فین بلکہ انکا امالہ کافی ہے جتی کہ بنگر فصد وغیرہ الن کے افعال متحقید کو ذم سے موسوف کر سکتے ہیں باتی خود ملکہ بخل و فیف و فیرہ محمود ہیں جب اپنے سخ مصرف میں استعمال ہوں اس کی مثال ایک ہے جسے ریل کے انجن کی اشیم محموف میں استعمال ہوں اس کی مثال ایک ہے جسے ریل کے انجن کی اشیم کی کہ اگر انجن النا چلے تو نقصان دیتا ہے اور اگر چلانے والا کامل ہوتو اسکو بھائے مثالہ کر کے اختاق میں بھی اگر بجائے از الد کے امالہ کر سے تو وہی اشیم بہت مفید تا ہے ہوگا ہی وہی فیس وہی وغیرہ اگر اطاعت میں صرف ہوں تو محمود ہیں ورنہ خموم چنا نچے جہاد میں قوت خصیہ ہی بیزی معین ہے اگر سب لوگ اس کا از الد کر دیں تو جہاد میں ہوت اور ان فیرہ اگر ان کا از الد کر دیں تو جہاد کی ہوت را مواد ان ان کا از الد



#### مختصر سوانح

### ججة الاسلام مولا نامحمه قاسم نا نوتوي رحمه الله

حضرت معدور کی ولا دت ۱۲۴۸ھ (۱۸۳۲ میں اور وفات ۱۲۹۷ھ (۱۸۷۹ می) میں ہوئی۔ اس ۴۹ سال کی قلیل مدت میں آپ نے اسلامی اور تو می خدمت کے سلسلہ میں جوعظیم کار ہائے نمایاں انجام دیتے ہیں وہ صدیوں کی وسعت کے تھے جنہیں ہندوستان بی نہیں پوری اسلامی دنیا تجھی فراموش نہیں کرسکتی۔

خطرت مولا نامحرقائم نے دارالعلوم دیو بندکوا یے اصولوں پر قائم فربایا جن کے تحت روز اول سے بیدور گا والک موای ادارہ کی پوزیشن میں نمایاں ہوئی۔ چنا ٹی حضرت والا نے اس سلسلہ میں آتھ واصول اپنے دست مبارک سے تکھے جو دارالعلوم کے تاریخی ریکارڈ میں آج بھی محفوظ ہیں۔ اور آج تک ہر دور میں بانی دارالعلوم کے ان البامی اور اساسی رہنما

اصولوں کی پوری حفاظت ورعایت کی جاتی رہی ہے۔ بیاصول در حقیقت وارالعلوم و ہو بندگی معنوی بنیاد چیں جن پراس کی خاہری ادر باطئی تغییر کھڑی ہوئی۔ اور نہ صرف دارالعلوم کی بلکہ ان تمام حدارش ہندگی بھی اساس چیں جو دارالعلوم و یو بند کے رنگ پر حضرت مولانا محرقاسم صاحب اوران کے متوطین نے قائم فربائے۔ چنانچہ ان اصول ہشتہ گانہ پر حضرت اقدش نے سرخی بھی بہی قائم فربائی کہ '' وواصول جن پر بدارس ہندھی معلوم ہوتے ہیں۔''

آخر کار بھی روٹ ان کے تربیت یافتوں میں بھی رائع ہوئی اوران کے بعدان کے شاگرو رشید حضرت شیخ البند مولانا محمود الحسن اس قاعی قرے این بین اور ان کے بعد حضرت کے خلف الرشيد حضرت مولانا عافظ محمر احمر صاحب اس على البين بن ادر بهندوستان كو آزاد كرانے كے لئے معزت شخ نے رئيشى روبال كى تحريك اشحائى اور پانچ برس مالنا ميں انگريز كى قیدویند کی صعوبتیں جمیلیں۔ان کے بعدان کے بٹرار ہاشاگر دوں میں بھی رنگ جو ہر تمایاں ہوتا ر ہا۔ جن میں خصوصیت ہے قابل ذکر حضرت علامہ سید محداثور شاہ کشمیری ، حضرت مولا ناحسین احمد مدقيٌّ، حضرت مولانا مفتى كفايت الله و بلويٌّ، حضرت مولانا لبيداللهُ سندحيٌّ، حضرت مولانا محمد میال عرف مولانا منصورانساری وغیرہم تھے جنبوں نے بلا خر بندوستان کو آزاد کرایا ورانجام كاران يزركول كاوحدت عالم اسلام كاخواب اب تعبير كقريب موتا جار باب- آخر عريس آپ نے بطور خاص اس تمنا کا اظہار فر بایا کہ میراول جا بتا ہے کہ میں یورپ بیٹی کر بتلاؤں کہ حکمت وہ نبیں ہے جسے تم فالم نبی سے حکمت بمجدرہے ہو۔ بلکہ حکمت وہ ہے جس ہے دنیا عقبی دونوں كے انتشافات تم پرعياں ہو سكتے جيں۔ مباحثه شاہ جہاں پور كا واقعہ وہ تاریخی موڑ ہے كہ اس میں حضرت نے ہندہ مسلمانوں کے درمیان چوٹ ڈالنے کی انگریزی سیاست کا رخ انگریزوں کی طرف موڑ دیا۔ جس کا اعتراف اس دور کے ہندوز تلاء نے بیک کر کیا کہ بیرمولوی ب جس نے ہندوستان کی لاج رکھ لی۔ بیروٹن حقائق اس عظیم حقیقت کوطشت از ہام کرنے كُ الله كافي بين كدمولانا محدقاتم صاحب نا توقوي كالمخصيت ايك عالمي اورتاريخ ساز فخصيت تھی اوران کے شیخ ومرشد حضرت حاجی امداداللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا بیقول کے ''کی صدی کے بعد اللہ نے مولانا محمد قاسم صاحب جیسی شخصیت بیدا فرمائی ہے۔ اس کی عظمت واہمیت کے باب میں بلاخوف زويدحرف آخرقراره ياجاسكناب. (بهان مثالى فنسيات)

## ججة الاسلام مولانا قاسم نانوتوى رحمهالله

كے انمول اقوال (بیان فرمود و تلیم الامت حضرت تعانوی رحماللہ)

### اولیاء کی خوش پوشا کی

حضرت کے پاس ایک گاؤں کا فض ایک ٹو پی اا یا جس پر گوٹ تو سرخ قند کی مخص ایک ٹو پی اا یا جس پر گوٹ تو سرخ قند کی مخص ایک ٹو پی اا یا در دو و مخص ایک بولی تھی آپ نے اپنی ٹو پی اٹا در کروہ ٹو پی اور جب وہ چلا گیا تب کسی پچے کودے دی اور فر مایا بین خوش ہوگا کہ میری ٹو پی اور جہ لی تو میں اس کے خوش کرنے کوئیس پہنچ بلکہ بھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پہنچ بلکہ بھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پہنچ بلکہ بھی دوسروں کے دل خوش کرنے کوئیس پہنچ بلکہ بھی دوسروں کے دل خوش کی اور خوش لہاسی صرف اپنے جی حظ کے لئے تبییں ہوتی بلکہ محکمتیں ہوتی ہیں۔

#### امراءاور درويثون كافرق

اس پر حضرت کا فرمانا یا دا گیا که دنیا جمیں بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی مگر آتنا فرق ہے کہ ہم کوعزت کے ساتھ ملتی ہے اور ان کو ذالت کے ساتھ مگر اس استفنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کہ رہیجی براہے۔۔

### على گڑھ کالج پر تبصرہ

جس وقت سرسيد نے اس على الز دكالج كى بنياد والى تو انبول نے اپنے ايك خاص

معتند کو کنگوہ بیجاس لئے کہ حضرت مولا نا کنگوی رحمت الله علیہ ہے ملاقات کر کے مولا نا کو یہ پیغام پہنچائے کہ میں نے مسلمانوں کی فلاح اور مبرود وتر تی کے لئے ایک کالج کی بنیاد ڈالی ہے کیونکہ دوسری قومیں ترتی کرکے بہت آ کے پہنچ چکی ہیں تکر مسلمان پستی کی طرف جارے میں اگر آ ب حضرات نے اس میں میرا ہاتھ بٹایا تو میں بہت جلدائے اس مقصد میں كامياب موجاؤل كاجوهنيت مين مسلمانول كى كامياني بفرضيك ووسفير تنكووآ عداور هفرت مولانا کے باس حاضر ہوکر بعد سلام سنون کے مرسید کا پیام عرض کیا حضرت مولانا في سرسد كابيام س كرفر ماياك بعائى بم أو آج تك مسلمانول كى قلاح بهيدداورتر في كازيد الله اوررسول كى اتباع على من يجحت بي مكرة ج معلوم بهواكدان كى فلاح و بهبود وترقى كازيد اوربھی کوئی ہے تو اسکے متعلق یہ ہے کہ میری ساری عمر قال اللہ تعالی وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزری ہے اس لئے مجھے ان چیزوں سے زیادہ مناسبت نہیں اور حضرت مولانا محمرقاتهم رحمته الشدعليه كانام ليا كهووان باتول مين مبصر بين ان بيعلووه جوقر ما تمين محياس میں ہم ان کی تقلید کریں گے کیونکہ ہم تو مقلد ہیں تو یہ مصاحب حضرت مواد نامحمہ قاسم صاحب سے ملے اور سرسید کا بیام دیا اور حضرت مولا نا کنگونگ ہے جو گفتگو ہو کی تھی اور اس يرحضن مولانائے جوجواب ديا تھاسب حضرت مولانا محمرقائم كوسنا ديا كيا حضرت مولانا نے سنتے عی فی البدیب فرمایا کہ بات سے ہے کہ کام کرنے والے تین قتم کے ہوتے ہیں آیک وہ کہ نیت تو ان کی اچھی ہوتی ہے مگر مقل نبیں دوسرے وہ کہ مقل تو ہے مگر نیت اچھی نبیں تيسرے بدكد شنية اچى ندمقل اور سريد كے متعلق ہم بياتو كهدنيس كے كدنية اچى نبيل مگر بین رو کمیں کے کفتل نبیں اس لئے کہ جس زینے مسلمانوں کو و معراج ترتی پر لے جانا جاستے ہیں اوران کی فلاح و بہبود کا سب سجھتے ہیں بدی مسلمانوں کی پستی کا سبب اور تنزلی کایا عث ہوگا اس بران مصاحب نے عرض کیا کہ جس چیز کی کی شکایت حضرت نے مرسید کے اندر فرمانی ہے ای کو پورا کرنے کے لئے تو آب حضرات کوشرکت کی وجوت دی جارى بى تاكى يحيل بوكرمقسودانها مكوتاني جائ بداكى بات تقى كدسوات عارف كدوسرا

جواب نیس و سکتا تفاحظرت مولانا نے فی البدیم بہرجواب فربایا کہ سنت اللہ یہ ہم ہیں و سکتا تفاحظرت مولانا نے فی البدیم بہرجواب فربایا کہ سنت اللہ یہ ہوں گے اوراس کی چیز کی بناؤالی جاتی ہے بائی کے خیالات کے آثارات بناء میں ضرور خلام ہوں گے اوراس کی بالکل ایسی مثال ہے کہ ایک تلخ درخت کی چود قائم کرکے ایک منظے میں شریت کو اس بر میں میٹھا کروسو جس وقت وہ درخت کی جڑمیں کیا جائے کہ اس بھی ہوں گے واقعی ای بجیب بات فربائی میں بھی وقت وہ درخت کی جڑمیں ایک موقع پر کہا تھا کہ جس کو تم اب بھیاس برس کے بعد سمجھے ہو کہ اس تکا کہ جس کو تم اب بھیاس برس کے بعد سمجھے ہو کہ منظی گڑھ کا لیے کی وجد سے انگریزیت اور دیریت اور نیجریت کیل ہے اوراؤگوں کو دین و ایک ایک برا کے بعد سمجھے ہو ایک ایک برا کہ بھریت کیل ہے اوراؤگوں کو دین و ایک ایک برا کیا تھا کہ جس کو تھے ہے۔

#### سادگی

ان حضرات میں تو نفس کا شائبہ بھی ند تھا بلکہ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی چنا نچہ
حضرت مولانا محد قاسم صاحب رحمہ اللہ کی ایک او ہارئے وقوت کی طرا تھاتی ہے کھائے کے
وقت تنک زور کی بارش ہوتی رتی اور وہ سمجھا کہ ایسے میں کیا تشریف لا کمیں گے اس لئے نہ
کھانا پکایا اور نہ بالے آیا تو مولانا شام کوخود ہی کمبل اوڑ مدکراس کے مکان پر پڑتی گئے۔ وہ
بڑا شرمندہ ہوا اور عرش کیا کہ میں نے بارش کی وجہ سے پچھے سامان بھی نہیں کیا۔ فرمایا آخر گھر
کے لئے پکھوتو پکایا ہوگا۔ چنا نچ گھر کے لئے ساگ روئی تھی وہی بیٹر کر کھالیا۔ فرمنیکہ ان
حضرات کی کوئی بات امتیازی ندہوتی تھی اور میں سب اتبار شاست کی برکت اور ای کا فلہ تھا۔

### اسلام کیسے پھیلا

خافین کابیاعتراض ہے کہ اسلام برورشمشیر پھیلا ہے حضرت مواد نامحہ قاسم صاحب رحت اللہ علید نے اس کا خوب جواب فربایا کہ شیرخورتو چلائیں کرتی کوئی چلاتا ہے جھی تو چلتی ہے تو ان چلانے والول میں ہے کس نے شیشیر چلائی تھی بس معلوم ہوا کہ دوکوئی اور ہی چیر تھی الراكية الما

کہ جس نے شمشیر زنوں کو جمع کردیا اور وہ پیز آپ (رسول الله سلی الله طبیہ وسلم) کی مجوبیت

ہے جس کا دوسرانا م حسن طلق ہے اور بیتو انسانوں کا ذکر تفاظر آپ کی شان مجوبیت تو اللہ ہے

کہ جمتا الوواع میں جب حضور نے اونٹ قربان کیا تو ہراونٹ آگے بردھنے کی کوشش کرتا تھا کہ

حضور پہلے مجھے ذریح کریں تو ان جانوروں پر کؤئی تکوار کا اثر تھا کی نے خوب کہا ہے ۔

ہمد آ ہوان حجوا سر خود نہاوہ بر کف ہامید آ نکد روزے بھار خواتی آمد

بیسب چھے کیا تھا محض حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں عشق ہوگا وہ تو محبوب کے

سامنے کردن جھکا کریں کے گا ہے۔

سامنے کردن جھکا کریں کے گا ہے۔

۔ یوں بنگ مربی ہے۔ نشو و نصیب وشمن کد شود ہلاک حیفت سر دوستاں سلامت کہ تو محنجر آ زمائی

### نفيحت كى حكمت عملي

نوٹ: مندرجیڈیل ملنوظات الافاضات الیومیے حصی شتم سے ماخوذ ہیں۔

### اہتمام فکر

اب رہا میں اور کا ایک ہاتوں پر نظر کیو کر پہنی ہے سواس کا حقیقی سب تو نصل ہے گر خاہری سبب اہتمام اور کر اور ہر وقت اس میں ؤوبار بہنا ہے چنا نچیہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ کو جوعلوم موہوب ہوئے اس میں ای اہتمام کو خاص دخل ہے خود فرماتے تھے کہ جب میں صدیت پڑھتا تھا کوئی تو لغات و کچنا کوئی ترکیب و مفی تھوی و مرفی و کھتا کوئی سندہی و کچنا گر میں زیادہ تر اس پر فور کرتا کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا منتا کیا ہو اور اس سے ناخی کیا ہے تو اس فور و فکر کی میہ برکت ہوئی کہ اللہ تھا لی نے علوم خاصہ موہوب فرمائے چنا نچیا للہ تعالی کا ارشاد ہے و مین گؤمین م باللہ بھید فلکھ دوسری جگہ ارشاد ہے و اللہ بین جا خلاق الجنہ کے استوں کی طرف رہبری کی جاتی ہے۔

### متقين كامفهوم

فرمایا کدایک بارمولاتا محد قاسم صاحب ہے کی نے سوال کیا کدقر آن کے متعلق ارشاد ہور ہا ہے گفتہ فرق ماحب ہے کی نے سوال کیا کہ قرآن کے متعلق ارشاد ہور ہا ہے گفتہ فرق بین و کیا ہے تعلق دیے ہیں چنا نچہ ایک جواب محلف دیا ہے کہ مراد متعین سے صائر الی القوی ہیں گرمولانا محد قاسم صاحب بلالین نے دیا ہے کہ مراد متعین سے صائر الی القوی ہیں مراد اس کے اصطلاحی معین میں ساحب نے ایک دو مراجواب دیا کہ یہاں تقوی سے مراد اس کے اصطلاحی معین میں ہیں گھنگ ہے اور گھنگ تو آیت کے معین ہیں ہیں کہ جون اور گھنگ تو آیت کے معین ہیں ہی کھنگ ہے اور قلر ہے اور قصد ہے اپنی اصلاح کا ان کو قرآن ہوایت کرتا ہے باتی جوفض اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ اصلاح کا ان کو قرآن ہوایت کرتا ہے باتی جوفض اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ کرے تو مولانا محمد کو اس کے قاس کرتا ہے باتی جوفض اپنی اصلاح کا قصد ہی نہ کرے تو اس کا قصد ہی نہ کرے تو اس کا ذراد و دخود ہے اور قرآن کا کاس میں کیانقص ہے تو مولانا محمد کرے تو اس کا ذراد دو خود ہے اور قرآن کا کاس میں کیانقص ہے تو مولانا محمد کرے تو اس کا ذراد دو خود ہے اور قرآن کا کاس میں کیانقص ہے تو مولانا محمد کیا تھا کہ کاس کیانق میں کیانق میں کیانتی ہو کو مولانا محمد کرے تو اس کا ذراد دو خود ہے اور قرآن کا کاس میں کیانق میں کیانتی ہو کو مولانا محمد کیانتی کیانتی میں کیانتی کیانتی کیانتی کو مولانا محمد کیانتی کرتا ہے کا کو کو کو کان کی کیانتی کیانتی کیانتی کیانتی کو مولانا محمد کیانتی کیان

قاسم صاحب کا جب یہ جواب میں نے سنا تو فوراً اس جواب کی ایک ٹائند قرآن سے میری مجھ میں آئی وہ یہ کہ سورہ والیل میں ارشاد ہے فامنا من أغطى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسُنَى اللَّ يَعِدارِثا وَ وَأَمَّا مَنَّ مَ يَحِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسُنَى يَهِال صفت تقابل كاستعال كيا كيا سي جناني مکلی آیت میں اعطام کا ذکر ہے تو دوسری آیت میں اس کے مقابل میں انظام کل كااستعال كيا حميا باوراعطاءاور بكل مين تقامل ظاهر باي طرح مجلي آيت یں کذب ہے تو دوسری میں صدق ہے اور صدق اور کذب میں بھی تقابل موجود ب بس ای طرح میلی آیت میں استفناء ہے تو دوسری میں اس کے مقامل کوئی مفہوم ہونا جا ہے اور و و و آتی ہے اس ان تقابل کی وجہ سے یہاں آتق کی کے و و معنی مراد ہوں کے جو استعنی کے مقابل ہوں اپس استغنا کے معنی ہیں بے قکری کے تو یہاں تقویٰ کے معنی ہوں کے فکر اور کھٹک ورنہ فصاحت کے خلاف ہوگا پس معلوم ہوا کہ متقین کے وہ معنی جومولا ناحجہ قاسم صاحب نے بیان فریائے وہ قر آن ے ثابت ہیں اب میں ان لوگوں ہے جوتھن ترجمہ کے مطالعہ ہے قر آن کوهل کرنا جایتے ہیں دریافت کرنا ہوں کے کیا وواس اشکال کا جواب محض ترجمه على كريكتے تھے۔ (ماخوذازالا فاضات اليوميہ)



#### مختصر سوانح

### قطلب الارشادمولا نارشيداحمر گنگوہي رحمه الله

واراهلوم ديوبندكي داغ بتل الن علائيربانين في واليحمي جوسرا ياخلوس وللبيت تقيان كادل ود ماغ لمت اسلاميد كم شاعد استعتبل كے لئے بي يون تقار انبول في اپ كواشاعت وین اور ترویج علوم ویدید کے لئے وقف کرویا تھا۔رب العالمین نے دارا حلوم اوراس کی خدمت کو متبولیت عطافر مائی اوراس نے ملک اور بیرون ملک کی دیجی علمی ،اخلاقی اوراصلای جوخدمات عظیرانجام دی ہیں وہ بھی بھلانی تبین جاسکتی ہیں۔ یہاں سے ہزاروں علما واور سوفیا و بیدا ہوئے جن میں بہترین محدثین، فقهاء مصنفین اور سبغین کا جم غفیر بھی ہے۔ اور رشد و مدایت اور تزکید باطن كرنے والوں كى أيك لمبى جهاءت بحى بے بلكان ميں وولوگ بھى برى تعداد ميں جي جنہوں نے ملک کی آزاد کی اور بہال کے باشندوں کی اصلاح کے لئے بے مثال قربانیاں پیش کی ہیں۔ " کے ۱۸۵۸ میں خانقاہ قد دی ہے مردانہ دارنگل کرانگریزوں کے خلاف صف آ را ہو گئے اورایے مرشد حضرت حاجی اعداد اللہ صاحب اور دوسرے رفقاء کے ساتھ شالمی کے معرکہ جہاد مِين شَالَ بُوكِرخُوبِ دادوهُ جاعت دي۔ جب ميدان جنگ مِين حضرت حافظ ضامن شهيد ہوكر ار ان کافش افعا کر قریب کی مجد میں لے محصے اور پاس بیٹو کر قرآن شریف کی علاوت شروع کر دی۔معرکہ شامل کے بعد گرفتاری کا دارنٹ جاری وا ادران کو گرفتار کر کے سبار نیورکی جیل میں بھیج دیا گیا مجروبان ہے مظفر محر خفل کردیا گیا۔ جید ماہ جیل میں گزرے۔ وہاں بہت سے قیدی آپ کے معتقد ہو گئے اور ٹیل خانے میں جماعت کے ساتھ فماز ہونے لگی۔رہائی کے بعد کنگوہ میں آپ نے درس وقد ریس کاسلسائشروع فرمایا <u>۱۳۹۹ ا</u>ھ میں تیسرے ع کے بعد آپ نے بیالتزام کیا کہ ایک سال کے اندراندر بوری صحاح سترختم کردیتے تھے۔ معمول بیقا کیمیج سے بارہ بجے تک طلباء کو پڑھاتے تھے آ پ کے درس کی شہرت بن بن کر طلباء حدیث دور دورے آتے تھے۔ بھی بھی ان کی تعدادستر ای تک بھی جاتی تھی۔ جن میں مندو

بیرون بند کے طلبارشال ہوتے تھے طلباء کے ساتھ نہا ہے میت شفقت سے پیش آتے تھے۔ دوئر کی تقریبا یک ہوتی تنی کے ایک مائی مجی مجھ ایٹا تقار آپ کے دوئر صدیت میں ایک قاش خولی میر مجنی کے صدیت کے معمول کوئن مراس پڑش کرنے کا شوق چیز ہو جا تا تھا۔

حفرت منگوی قدس سرد نے شخ اسٹارگی حفرت حاتی ایداد انقدصا حب مهاجر کی قدس سرد کی خدمت میں رہ کر بیعت کا شرف حاصل کیا اس سلسند ش حفرت مولانا محد چقوب ساحب نے ''مواخ عمری مولانا محدقائم مداحب نافوق کی میں تکھا ہے کہ

"جناب مولوی رشید احرکشون کاور مولوی کی قام میساست سیای زیانے ہے ہم بیش اوروی کا مرق ہے۔ آخر شریعد ہے جناب شاہ عمرائنی صاحب کی خدمت میں پڑھی اورا ق زرانے میں ووٹوں صاحبوں نے جناب آمیز معرب میں کی اوراد شریعات کی اور مولوں کیا۔" معاصر ناز فران میں میں میں تاریخ میں میں کی کارور المریکا کی میں میں المریکا کے اس میں المریکا کی المریکا کی ا

چنانچیانیوں نے بزی تیز رفتاری سے سلوک کی منزلیس طے کرٹیں اور مرف جالیس دان کیسل دے شہر خلافت سے مرفراز ہو مجھ اور محکودوالیر آئے کر مفرت مجھ میدالفدوی آنگوی کے مجرے کواچی قیام کا ویڈیا۔ س دوران میں مطب ذراید میں ش دیا، ہزاروں افراد کی اصل م فریائی۔ اور بڑے بڑے نامور علاوان کے حافقہ ارادت میں ش فی ہوئے۔ ای طرق سے ان کے تازید دار خلفاد کا آیک و میچ حلقہ بن کیا جن میں سے کی معرات تورشد د جارے کے آفا ب

حضرت مولانا کاسم مدحب نانونوی قدس مرد نے معرت کنکوئی کے نقد کے مقام بلندی بنانونوں کے نقد کے مقام بلندی بنانونوں کا بات میں اور سے بات میں اس القب سے معروف تھے۔ اس طرح استان الکتر بات بات میں اور شاہ معا حب مشیری تذکر امر و بسے بلند با بہنا کم و مقتل بوطان کا مرتب دینے کے سے تیار نہ تھے۔ معرت کنگوئی کو وقتل بات میں انتہا افران کو مقتل کا تھا تا ؟

حطرت نے ۹۰۸ بناہ کی الباقی ۱۳۰۳ ہے پر در جسدا ذات کے بعد ۸۵ سال کی عمر ش رحضت فر مائی معترت ، فوتو تی کی وفات کے بعد دا رااحلوم دیج بندیمی سیسب سے بڑا صاد شہ تھ مین تحالی حضرت کے درجات بگند فر ما کمی ساز بھاس مان فضیات )

### مولا نارشیداحر گنگوہی رحمہاللہ کے انمول اقوال

(بيان فرموده چكيم الامت حضرت تعانوي رحمه الله)

#### ہندوکو بیعت کرنے کامسئلہ

ا یک فخص ہندو جوا یک بزرگ ہے بیعت تھا۔ان کی وفات کے بعدوہ حضرت مولانا کنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت مولانا کے معتقد ایک مولوی صاحب کا سفارشی یرچہ لے کر بغرض تجدید بیعت حاضر ہوا اور حضرت مولانا ہے ورخواست کی کہ مجھے کو بیعت فرمالين \_مولانا في جواب عن صاف فرماديا كه يميل اسلام لاؤ ـ تو وومسلمان فبين جوا اور والی چلا گیا۔ اس پر بعض حاضرین نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ اگر حضرت بیعت فرما لیتے تواسلام ہےاں کو بچوقرب ہوجا تا حضرت مولانا نے فرمایا کے نبین تم اس کؤنیں سجھ عكق اس كواسلام ت زياده بعد وجاتا وجديدك اكثر ايها ووتاب كرد كروفنل من جويكسوني موتی ہے۔اس بعض اوقات کشف وغیرہ ہونے لگتا ہے۔ جو کہ کوئی کمال مقصور نیس بھر اس ے وہ ذا کر تعلقی ہے یہ بچھنے لگتا ہے کہ وصول الی اللہ کے لئے اسلام بھی شرط نیس۔ حالا تکدوصول سے ان چیز ول کوکوئی تعلق فیمل ۔ دوسری بات سے بے کہ اس سے دوسرے لوگول كے عقا كدخراب ہونے كا انديشہ بے كہ بعض اوگ بينيال كرتے كەتقىوف بين اسلام بھى شرط خیں۔اب، ماب مار ال کدان بزرگ نے اس مندوکو کیوں مرید کرلیا تھا۔ تو بات ہے کہ جن بزرگ ہے وہ بیعت ہوا تھا۔ وہ مجذوب تھے ان اوگوں کی حالت ہوتی ہے کہ اگر نظر ہوگئی تو چيوني چيوني اورمعمولي معمولي باتوں پر ہوجاتی ہے اورا گرشہو کي تو بردي ہے بردي بات پر بھي خبیں ہوتی۔اس لئے کہ جذب کی وجہ ہے استغراقی کیفیت ان حضرات پر غالب رہتی ہے۔ اس لئے ان کافعل ججت نبیں ۔ فربایا کہیں عجیب وغریب حضرت مولانا نے تحقیق بیان فربائی برحضرات عليم موت بي - بدب محققانه شان ان كى نظر حقيقت ريا يحق ب-

### بنفسى

فرمایا که امیرشاہ خان صاحب فرماتے تھے کہ مولوی محمد یکی صاحب مرحوم سے
حضرت مولاۃ گلودی نے فرمایا کہ بھائی احمدرضا خان صاحب کے رسائل آیا کرتے ہیں
کہیں سے سناؤ۔ (اس وقت حضرت کی بیغائی شددی تھی ملی محمد) تو کوئی حق بات اگر آمیس
ہوگی تو مان لیس گے۔ مولوی کیئی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اس بیس تو گالیاں بی
گالیاں ہیں۔ فرمایا کہ دور کی گالیاں لگائیس کرتیں۔ سناؤ تو امولوی صاحب نے عرض کیا
کہیں توضیس بتا سکتا بس چر خاموش ہوگئے۔ اس پر حضرت والانے فرمایا کہ اللہ دے ب
نفی ( گرمکفر بین کو تکفیر بازی سے حیاذ دا بھی مائع نہیں ہوتی۔ جس کے متعلق فرمایا گیا ہے
الحیاء من الایعمان علی محمد) حضرت کنگودی کی کہ ایسے خالف اور مقابل سے حق بات
قبول کرنے ہیں بھی استدعا فی بیس بلک اس کا اہتمام فرمایا۔

#### برسول کےمجاہدات کا حاصل

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ برسوں کے مجاہدہ اور ریاضت کے بعد اگر یہ بھے بس آ جائے کہ محدکو کچھ حاصل نہیں ہوا تو اس کوسب پھھ حاصل ہو گیا۔ لیکن آج کل تو بھول کر بھی یہ خیال نہیں ہوا۔ دعویٰ علی وعویٰ ہے۔ چنانچہ ذرا ذرا سے بچے شخ الحدیث، شخ الشعیر، شخ الا وب وغیرہ کہلائے جانے پرنازاں ہیں۔ محرابھی تک کوئی شخ الشرارت نہیں ہوا۔

#### نورفهم

فربایا کرنورفہم تقوی سے پیدا ہوتا ہے گوزیاد و تکھما پڑھانہ ہو۔ چنا نچا کید مرتبہ صفرت موالانا گشگوتی پاؤں دیوار ہے تھا کیدگاؤں کا مختص آبا۔ اس نے کہا کہ مولوی ٹی بڑا تی خوش ہوتا ہوگا کہ ہم چیردیوار ہے ہیں۔ فربایا کردادت کی جبہ سے قوخوش ہے۔ تکریڑے ہونے کی وجہ سے خوشی فہیں تو وہ گاؤں والا کیا کہتا ہے۔ کہ مولوی ٹی پاؤں دیوانا تھم ہیں جائز ہے۔کہا تھیک ہے اور اس

### نكاح كيلية تعويذ

ا یک مرتبہ حضرت کے پاس ایک فیض نے آ کر خالبًا پیانہا کہ حضرت میرا لگائ ٹین ہوتا۔ آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اس میں بیانکھا کہ اے اللہ میں پچھے جانتا نہیں اور بیرمانتا نہیں بیرتیرا غلام تو جانے اور تیرا کام بس بھر نگاح ہوگیا۔

#### حنفی مسلک

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جھے کو حضرت امام ابو حفیفہ رحمتہ اللہ علیہ کا فہ ہب حدیثوں میں ابیار وشن نظر آتا ہے جیسا کہ نصف النبار میں آفنا ب۔ بات بیدی ہے کہ معرفت کے لئے فہم کی ضرورت ہے۔ گر بدفہم اوگ شب وروز معترض رہتے ہیں۔ کیونکہ بیمائی تو اپنی خراب ہے اور آفنا ب پرافتر اض ہے۔

#### رعب وبدبيه

ٹیں نے بڑے بڑے اہل جا وکو کہتے ساہے کہ حضرت مولا نارشیدا حمصاحب رحمت اللہ علیہ کے سامنے بولانہ جا تا تھا حالا تکہ حضرت کی حالت بیتھی کہ آ واز بھی بھی بلند نہ ہوتی تھی۔ ان حضرات پر کسی کا ارتبیں ہوتا سوائے ایک ذات کے اور ووثن تعالیٰ کی ذات ہے۔

#### ر یاءکیا ہے

حضرت رصته الله عليات ايك فض كوذكر جهر كفيم فرماني تواس نے عرض كيا كد هنرت ال ش تورياه ، موجاد كى اس لئے ذكر فنى كرليا كروں فرمايا تى باب اس ميں ديا وہيں ہے كہرون جمكا كر بيشے كے جاہد موتى رہے ، موں يكر و يكھنے والا سمجھے كدنہ صلوم عرش وكرى كى سير كرد ہے موں سيالون قائم كى يوسا حب اظہار كانام ريا وہيں ہے۔ بلكہ قصد الظبار كانام رياء ہے۔

### ساتھیوں کااحترام

حضرت كم مزان مل ب حداطاف تحى ادر برلطيف چيز پندخى مخرفطري تواضع كي يه كيفيت تقى كدايك مرتبه حفزت مولانا محد يعقوب صاحبٌ پيدل سؤكر كے كنگوه بينج اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور نماز شروع ہونے کو تھی کہ لوگوں نے و کچھ کر خوٹی میں کہا کہ مولانا آ مجة مولانا آ مجة حضرت مولانا كنكوي مصلى يرجي عجة على تتح يدين كرزگاه اشاكر مولانا کودیکھا تومصلے سے داہی ہوکرصف میں آ کھڑے ہوئے اور معزت مولانا تھر یعقوب صاحب رحمدالله سے نماز پڑھائے کے لئے کہامولاناسید معصلے پر پینچے چونکہ بیدل سفر كرك تشريف في من من الله ياجام ك يا ي ج مع موت تصاور بير كرد آلود تح مکر خایت سادگی سے ای دیئت میں مصلے کی طرف چلے اور جب حضرت مولانا گنگودی کی محاذات میں پہنچاتو مولانا نے صف میں ہے آ گے بڑھ کراسپے رومال سے بہلے میروں کی مروصاف کی اور پھر یا کچے اتارے اور فرمایا اب نماز پڑھائے اور خود واپس صف میں آ كفرے ہوئے تو مولا كا محد يعقوب صاحب النے نماز يزهائي حالانكه حضرت مولا نامحد یعقوب حضرت گنگوی کااس قدراوب کرتے تھے چیسے استاد کااوب کرتے ہیں اس کے بعد حضرت مولانا كنگوى في كى برقر مايا كه جمه كواس سے ب حدسرت بولى كه مولانا في میری خدمت سے الکارشیں فرمایا اور قبول فرمالی کے تو یہ ہے کدا سے حضرات اور الیمی جماعت نظرے میں گزری چنا نے جنہوں نے عالم کی سیاحت کی ہے دو کہتے ہیں کہ عالم میں ا کی جماعت ثبیں سومیں نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے چونکہ ان حضرات کی طرز معاشرت میری آتھوں کے سامنے ہے اس لئے وہی یا تیں پسند ہیں اور آج کل کے جو بہلوگ یا تیں بناتے چرتے ہیں میری نظر میں بیا یک طفل کمتب کے برابر بھی وقعت نیمیں رکھتے اور ایسا معلوم اوتا بكرنا مجوج إن اور كيل كودكرت فحرت إن اور ي تويب كداب تواية بزرگوں سے نسبت ہونے کا نام ہی نام رو گیا ہے مگر کام ان کا ساایک بھی نہیں کرتے۔

#### شاگردوں کے جوتے اٹھانا

حضرت ایک مرتبه حدیث کا درس فر ما رہے تھے کے محن میں بارش آگئی۔ تو تمام طلباء کتامیں لے کر مکان کی طرف کو بھا گے۔ گر حضرت مولانا سب کی جو تیاں جمع کررہے تھے اورا ٹھا کر چلنے کا ارادہ تھا کہ لوگوں نے دیکے لیا سحان اللہ ان حضرات میں نئس کا تو شائبہ بھی نہ تھا بکہ نہایت سادگی اور لے تشی تھی۔

#### دعا كااثر

ایک علیم صاحب میں نا بینا دبلی میں اوران کو تشخیص میں کمال ہے اور بید کمال حضرت
مولانا گنگوری کی دعاہان میں بیدا ہوا کیونکہ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا
تھا کہ میں نا بینا ہوں اور دوسر سے طبیب تو قارورہ و کچے کر رنگ د کچے کر زبان یا چہرو د کچے کر مرض
کی شاخت کر لینے ہیں گر میں کوئی چڑ نہیں د کچے سکتا تو میں کیسے مرض کی شاخت کر سکتا ہوں
اس لئے دعا کر و پچے کہ جھے کو نیش میں کمال ہوجاوے کہ نبش د کچے کر معلوم کر لیا کروں۔
چنا نچے حضرت کی وعا ہے بی بات استحالا اور پیدا ہوگئی کہ نبش د کچے کر مرض کو شاخت کر لیتے
ہیں اور بیس جی تعالی کے قبضہ میں ہے کہ اسہاب ان کے ہاتھ میں ہیں اور جب وورز ق
ہیں اور جب وورز ق

أوث: "مندرجة ولي لمفوظات الا فاضات اليومية حصة فجم سے ماخوذ بيں۔"

#### جرأت مندي

زباند فدر میں حضرت گرفتار ہوئے تو بہت خت پہرہ قعاچنا نچا کیک روز بھی تلواروں کے پہرہ کا حکم ہوا تو خادموں کو بہت تشویش ہو کی فربایا کہ پہلے جو نیام میں تھی وہ تو ایک منت میں اس سے باہر ہو علی تھی تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اس لئے حضرت کے قلب پر ذرو برابر بھی اڑ نہیں ہوا بی مرف شراجت مقدسہ پڑھل کرنے کی برکت ہے۔

#### no principle

#### محبوبانها نداز

فر مایا کہ جھے کو حضرت کی طرف زیاد و کشش ہے دوسر سے بزرگوں کے ساتھ تو ان کے کمالات کی بناء پر عقیدت ہے اور حضرت مولانا گنگوہ ہی کے ساتھ اضطراری طور پر محبت ہے کیونکہ ان کی ہر بات میں ایک محبوبا نہ شان معلوم ہوتی تھی چنا نچے ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ میاں تم بہت دنوں ہے آتے ہو گر ہم نے تہمیں بھی کھانا فیس کھلایا اس لئے آئ تم تہاری وقوت ہے ویکھے اس سے سادگ کی کیسی بجیب و فریب شان متر شے ہوتی ہے جو محبوبا نہ انداز کی بردی فرد ہے۔

#### فراست

ایک فیمی حضرت کے پاس آیا اور بیعت کی درخواست کی مرحضرت نے انگار فربادیا

اس نے ب حدا احرار کیا اور رویا پیٹا مگر حضرت انگار ہی فرباتے رہ اور بعد بیں معلوم ہوا

کدوہ خفیہ پولیس کا افر تھا بیر حضرت کی فراست تھی اور فراست صادق تھی ہو کشف ہے برجی

ہوئی ہوتی ہے چنا نچے کشف تو تارہ ہوتا ہے بیشی اشغال وریا ضاحت ہے ترارت اور اس

ہوئی ہوتی ہے جنا نچے کشف تو تارہ ہوتا ہے بیشی اشغال وریا ضاحت ہوتی ہے حضرت کی

سے اطافت اور اک حاصل ہوجاتی ہے اور فراست موسی کی نور ہی ہے ہوتی ہے حضرت کی

فراست کا ایک اور واقعہ یاد آیا کدوہ فیص آ دگی رات کے قریب آپ کی خدمت میں آ کے

اور عرض کیا کہ بیر دیبیہ ہوتا کی کہا ہم بین مرحد کے پاس پہنچا دیجے گر حضرت نے فربایا کہ

اور عرض کیا کہ بیروبیہ ہے اس کو بچا ہم بین مرحد کے پاس پہنچا دیجے گر حضرت نے فربایا کہ

نکا اوان ہے ہودوں کو ،اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دوافر اگریز سے جوامتحان کرنے آگ

#### خداداد بهيبت

حضرت کی خداداد بیبت کی بیر حالت تھی کہ اگر کلام میں خود ابتدا فرماتے تو دوسرول کی ہمت کلام کرنے کی ہوجاتی تھی درنہ بڑے بڑے دیے ہی واپس ہوجاتے سے اور کہتے تھے کہ جمت ٹیس ہوئی کلام کرنے کی بیر خداداد بات ہوتی ہاں گئے بیہ ہاتیں بنائے ٹیس بنتیں۔ کیونکہ بیرسب خدا کی طرف سے ہاور اصل تو بیر ہے کہ رعب اور جیبت میں کیار کھا ہے اس لئے بندہ بن کر رہنا چاہئے خواد رعب ہویا نہ ہواور فرعون بن کرتیں رہنا چاہئے اگر جداس سے رعب ہی ہو۔

### شیخ کے حکم کاادب

قربایا کہ پیں جس وقت کا نپورے آیا کچومقروش تفا تو پی نے دعا ۔ کے لئے عرض کیا تو حضرت نے دعا کے علاوہ شفقت کی راہ سے استضار فربایا کہ مدرسدہ یع بند میں ایک قدریس کی ملازمت ہے اگر کہوتو تحریک کروں۔ گر ججے کو حضرت حاتی صاحب کا حکم تھا کہ اگر کبھی کا نپورے دل برداشتہ ہوتو اور کہیں تعلق مت کرنا بلکہ تھا نہ بجون میں قیام کرنا تا کہ اللہ کی مخلوق کو فقع بہنچے۔

چنا نچے بیں نے حضرت مولانا محتاوت ہے عرض کیا کہ حضرت کا بیار شاو ہے لیکن اگر آپ بھی دیں تو اس کو بھی حضرت ہی کا حکم مجھوں گا اور یہ مجھوں گا کہ حضرت کے دو تھی ہیں ایک مقدم اور ایک موفر تو بیں پہلے کو منسوخ اور دوسرے کو نام سمجھوں گا باتی اس وقت تو مقعود صرف و عاکرانا تھا یہ من کر حضرت مولانا پر ایک حالت طاری ہوگئی اور فر بایا کہ فیمی ٹیمین اگر حضرت کا تھی ہے تو خلاف نہ کرنا جا ہے اور میں وعاکر وی گا ہے اور میں

#### رضائے الہی

فرمایا کدیں نے حضرت سے عرض کیا کدرضا دائی کی دعافر ماد بیجئے فرمایا کدرضایش دائم کی قید کیسی کیونکدرضا تو دائم تل ہو تی ہےادروہ راضی ہوکر پھر تاراض ٹیس ہوتے سجان اللہ کیسی کام کی بات فرمائی سے حضرات تکیم تھے کہ جو بات فرماتے تھے جامع اور مانع ہوتی تھی۔

#### فليفه ومعقولات كيحيثيت

حضرت نے درسد او بند کے نصاب سے قلفہ کی بعض کا یوں کونام کی تعیمین کے ساتھ خارج کراویا کیونگر حضرت اکو مضردین بچھتے تھے کی نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ سے اس کی شکایت کی کہ مولانا نے ان کتابوں کو حرام کرویا تو مولانا نے فربایا کہ حضرت نے حرام نہیں کیا بلکہ تہاری طبیعتوں نے حرام کی ہے اس لئے یہ کتابیں مضروی یہ ووباتی ہیں گیا ہے کوئکہ تمہاری طبیعتوں میں تی بھی ہا سے اس لئے یہ کتابیں مضروی یہ ووباتی ہیں کر طبیعت سلیم ہوتو یہ کتابیں محمد وین ہو جائے میں پھر کر طبیعت سلیم ہوتو یہ کتابی کہ ایک محقولی طالب علم سے بہاں کے طلبہ نے معقول کے اس مسئلہ متعلق کہ الکل اعظم من الجزور ویا دیاں ہے کہاں کے رہا تو اس نے جواب معقول کے اس مسئلہ کے دمور کی دم جو کہاں گئے رہا تو اس نے جواب کہاں گئے رہا تو اس نے جواب کہاں گئے رہا تو اس نے جواب

پھر فرمایا کہ بیاتو حالت فہم کی ہے پھرا یے فض کے بھلا فلسفہ کیوں ند معفر دین ہو۔ کیونکہ دو تو کچھ سے پھر بچھ لے گا۔ ایسے گوڑ دہ مغزوں کے لئے تو ہے شک فلسفہ پڑھتا جائز نہیں۔ ہاتی ہم تو بیسے بغاری شریف کے مطالعہ میں اجر بچھتے ہیں میر زاہداور امور عامہ میں بھی ایسائی اجر بچھتے ہیں۔

کونکداس کا مخفل بھی اللہ کے واسطے ہے اور اسکا بھی اور یہ بات پری قوت سے فرمائی اور واقعی موٹی بات ہے ویکھنے باغ کی روئق کے لئے جیسا کہ پہلوں کے درخت لگانا مقبول خدمت ہے کہ اس کی حفاظت کے لئے کا نئے جمع کرکے باغ کے چاروں طرف باڑلگا دی جائے تا کہ جانور آ کراس کو ویان شروی بس فلسفہ ومعقولات کی یجی مثال ہے کہ ووکانٹوں کی باڑ ہے اور یہ خدمت بھی اس اصل خدمت کے ساتھ دلی۔

#### توكل واستغناء

حضرت ؓ نے جو درس حدیث کا اپنے یہاں گنگوہ میں جاری کر رکھا تھا وہ سب توكل پرتفاچنا نچه جب وه درس بند موا كيونكه مولانا كى بينائي جاتى رى تقى تواس کے بعد جب بھی باہرے بدی بدی رقیس آئیں تو مولانا نے سب واپس کردیں کداب در تنہیں رہا بعض بعض لوگوں نے مولانا کورائے بھی دی کہ حضرت بدرقیس واپس کیوں کی جاویں صاحب رقم ہے کسی دوسرے مصرف خیر کی اجازت لے کراس میں صرف فرماد یجئے گا تو حضرت نے فرماما کہ میں لوگول سے کیون اجازت لیٹا تھرون تھرحضرت حکیم الامت مظلم العالی نے فرمایا کرواقعی اجازت لینا تو ایک حتم کا سوال باس لئے صاحب رقم کوخود جاہے کہ وہ والی کے بعد مجر لکھے کہ اس قم کو کرر بھیجنا ہوں اور اس کوفلاں مصرف خیر میں صرف فرمایا جاوے گھر حضرت تکیم الامت دام ظلہ العالی نے فربایا کہ ایک بارنوا ہے محمود علی خان صاحب کو بھی تکھوایا (حضرت کے زمانہ میں جامع مبجد قبیر ہوری تھی اس کی امداد کے لئے رقم ورکارتھی ) انہوں نے مولانا کی خدمت میں تحریر فرمایا که آب اینے کسی آ دمی سے تخیینہ کرا کر جھے کو مطلع كرويجية تكر حعزت مولانا في آزاد حراجي عن صاف تحريفر مادياك ميرے ياس کوئي آ وي نبيس اگر تخيينه کرانا ہے تو تھي افجيئز کو بھيج کر تخيينه کرا لھيج اورا تظام کے لئے کوئی اپنا کارند و بھیج دیجئے مولانا کالبس وونداق تھااور سب مقتداؤل كالمجي مونا جائية . (ماخود از الافاضات الوميه)



#### مختصر سوانح

## شيخ الهندحضرت مولا نامحمودحسن رحمهالله

آپ نے دارالعلوم میں ۱۲۹۰ ھیں تعلیم سے قراغت حاصل کی اورا پنے استاد حضرت نا نوتوی کی حیات می مین ۱۳۱۹ د مین وارانعلوم کے مدرس جہارم مقرر موے \_ 159 ه ش جبر حضرت نا لوتو ي كى وفات موئى فرطاقم سے درس وقد رئيس کا سلسلہ ترک فریا ویا اور فرمایا کہ اب پڑھنے بڑھائے کا لطف نبین رگھاس کھود کر زندگی بسر کرلیں گے اور یا داستاد میں تمرگذار دیں گے۔لیکن حضرت علامہ شہیر احمد عَمَانَي شَخْ الْتَعْيِر حَفِرت علامه مولانا عبيدالله سندهيٌّ مولانا محد رمضان منصور الصاريُّ مہاجر کامل حضرت مولانا رفع الدین صاحب کے کہنے اور دوسرے اکابر کے سجمانے يرراضي بوع اور پرسلساتيس جاري فرمايا۔ ١٣٠٨ ه ين آپ عبده صدارت تدریس پر لئے گئے۔ اور آپ کو حضرت کنگوریؓ نے اس مقدس عبدو کے لئے چنا اور آپ کے فیوش سے علمی طلقے مستفید ہونے شروع ہوئے۔ آپ کی ظاہری و باطنی برکات ہے دارالعلوم دیو بند کا احاطہ جالیس برس تک جگمگا تا رہا اور اس عرصہ میں ہزار ہا ملا واس شخ کائل کے حلقہ ورس ہے آفاب و ماہتاب بن کر لگا۔ اگر جديد المحيى بكدورفت اين كل عديهانا جانا بادر بادشيكي باق یگانہ وہر علامہ انور شاہ تشمیری قدس سرہ علامہ مفتی کفایت اللہ صدر جمعیۃ علائے ہند حضرت اقدس مولا ناهسين احمد بي قدس سر وصدر المدرسين وارالعلوم ويوبند، حضرت علامة شيرا حديثاني ، فيخ الفير حضرت مولانا عبيدالله سندهيٌّ ، مولانا محدميال منصورانصاريٌّ

المال المالية

مهاجر كامل حضرت علامه مولانا محمه إبراجيم زيد فضله صدر المدرسين وارالعلوم ويوبنده حضرت مولانا سيد فخر الدين احمد صاحب شيخ الحديث وارائطوم وبج بند زيدمجد وجي سينكژوں فضلاء واتقياء كوسا ہے لے آتا ﷺ البند كوسا ہے كر ليما ہے۔ يعني ان بزرگوں کے ملی وعلی کارنا سے شخ البند کے تعارف کی صدنام میں۔جس کے ایک ایک مقدمہ کے آئينے مِن شَخ البند كي تصوير نظر آتى ب-شخ كان علانه و من حقيقت يه بايك ايك فر دامت کے برابرامت قانۃ ٹابت ہوا ہے۔ بلاشیدان ملمی ستاروں کی جبک ویک میں شَّخ البند كاعلى وعملي نورروشُ نظراً تا ہے۔اس لئے ان علمي عملي ،اخلاقی جسي ،اورامياني شہادتوں کے ہوتے ہوئے کون سا واقعدرہ جاتا ہے کدان چند مطور میں پچھ لکھ کران مشابد چیز وں کی اہمیت گھٹائی جائے ۔ یاان معیاری داستانوں گوان میں کھیاو یا جائے ۔ ببرحال بهيض شخ البنداورية تفاان كاايمان وتقوي اورعلم وفضل اور دورع اوراحتیاظ به چند با تین سامنے کی گزری ہوئی ہیں اس لئے زبان قلم پر آ تحکی اور وہ بھی بطور تذکرہ عقیدت ومحبت، ورندکیاں ﷺ کی سوانح حیات اور رفیق حالات اور کہاں ہم جیسے نا كارو\_( بهاس مثانی شخصیات)

# حضرت يشخ الهندرحمه اللدكے انمول اقوال

## مدارس اسلاميہ كے ليے چندہ جمع كرنے كاطريقه

ارشاوفر مایا که مولانا مبارک علی صاحب سابق نائب مهتم دارالعلوم دیو بند سے جھے
ہے روایت کچنی ہے کہ حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سیدمحود الحن کے سامنے بیر شکل پیش
کی کہ دارس عربید اسلامیہ کے لیے چندہ تیج کرنے میں بہت سے منظرات پیش آتے
ہیں۔ لوگوں میں علم وعلاء کی تحقیر پیدا ہوتی ہے وغیرہ۔ اور چندہ ندگریں توان دارس کا کام
کیے بطے ؟ حضرت شیخ البند نے فرمایا: چندہ کروگر فریوں ہے۔''

#### أشَدُّ كاترجمه

فرمایا: ایک مرتبه صفرت موادنامحدودسن صاحب و بو بندی مراد آباد کے جلسے می آخریف کے گئے لوگوں نے وعد کے لیے اصرار کیا۔ موادنا نے عدر کیا کہ مجھے عادت بیس محرلوگوں نے شہ مانا۔ آخر مولانا کورے ہوگئ اور صدیث فقید و احد اشد علی الشیطن من الف عابد

پڑھی اوراس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عابدے بھاری ہے۔ ' وہاں ایک مشہور

عالم تنے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یہ ترجمہ فاط ہے اور جس کو ترجہ بھی بھی کرنا شہ آئے تو اس کو

وعظ کہنا جائز نہیں۔ پس مولانا قوراتی بیشے گے اور قربایا کہ بیس تو پہلے بن کہنا تھا کہ جھے وعظ کی

ایافت نہیں ہے گران لوگوں نے نہیں مانا۔ نیراب میرے پاس عذر کی دلیل ہوگئ یعنی آپ کی

شہادت۔ پھرمولانا نے اُن سے بطر زاستفادہ ہو چھا کہ فاطی کیا ہے؟ تا کہ آئے تعدہ بچوں۔ انہوں

نے قربایا کہ افساد کا ترجمہ اُغلی نہیں بلکہ اُس کا استراکی میں ہے:

فربایا کہ افساد کا ترجمہ اُغلی نہیں بلکہ اُس و ھو اشد علی ( یعنی وی جھے پرشل گھنٹی کی آ واز

کے نازل ہوتی ہے اور وہ جھے پر بھاری ہوتی ہے۔ ' کیا یہاں بھی اشر کے معنی جیں؟ وہ وہ

بخو درہ گئے۔ (ارداع علی جو جس میں موسوں

#### حديث لدٌ ود كامفهوم

حضرت مولانا ویوبندی نے حدیث لذود کی تشریح ای اصول کی بناء پرفرمائی ہے۔ لدُ دواس دوا کو کہتے ہیں جو خاص طریقہ سے مریض کے طلق بیس ڈالی جاتی ہے۔ واقعہ حدیث کا بیہ ہے کدا یک مرتبہ استخضرت سلی اللہ علیہ آلہ وسلم بیار ہوئے۔ سحابہ کرام بیس باہم مشورہ ہوا کہ آپ کولڈ ودکیا جائے گر آسخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ننع فرمایا۔

بعد میں اتفاقاً آپ کوشی ہوگئی۔ سحابہ کرام نے بیٹیال کیا کہ آپ کا منع فرمانا ایک طبعی امر ہے کہ مریض کو دواے کراہت ہوا کرتی ہے۔ واجب انتھیل حکم نہیں ہے اس لیے نشی کی حالت میں لند دوکر دیا۔ جب آپ سلی اللہ علیہ وا لہ بہلم کوافاقہ ہوا تو پو چھا کس کس نے جھے لئد دوکیا تھا؟ جس جس خلند دو میں شرکت کی تھی ان سب کولڈ دوکیا جائے چنا نچھا بیا کردیا گیا۔

اس واقعد میں بظاہر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے مخالفت کرنے والوں سے ابنا انتقام لے لیا ہے حالا تکدآپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عام عادت کسی سے ابنا انتقام لینے کی نہتی۔ حضرت شیخ البندئے فربایا کہ اس وقت عالبًا انتقام لینا اس مصلحت سے تھا کہ بیہ لوگ جن سے بیخالفانہ عمل سرز د ہوگیا ہے دنیا یا آخرت کے کسی عذاب سے دوچار نہ ہو جا ئیں۔حضرت فیج البندنے وضاحت کے لیے مزید فرمایا

## انبیاء کیہم السلام کوعوام نے نہ پہچا نا

فرمایا: مولانا و یوبندیؒ نے فرمایا کہ بروں کو برے پیچائے ہیں اور چھوٹوں کو چھوٹے اولیا متوسلین کولوگوں نے پیچانا ہے اور کالمین کو توام نے بیس پیچانا۔ ای طرح انبیا مکرام کولوگوں نے کم پیچانا۔ اولیا مکالمین کا تعلق بھی انبیا مکرام میں السلام ہے ہوتا ہے۔ اس لیے عدم خفا مباعث اخفا ماہو گیا۔ (فیض الرحن مع)

### اصلاح کی خاطر سختی کرنا

قربایا: حضرت مولانا دیو بندئ کی بھی آخریں یہی رائے ہوگئ تھی کہ بعض کے لیے تشدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ایک معتبر فض مجھ سے حضرت کا ارشاد فال کرتے ہیں کہ متلبرین کو تفانہ بھون بھیجنا چاہیے۔ وہاں ہی ورست ہو سکتے ہیں۔ ( تھانہ بھون بھیجنے سے مراد میرے پاس بھیجنا تھا) (الافاضات الید بید ہوس ۱۱۳) بیاس کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علیم الامت اصلاح کی خاطر دلسوزی ہے۔ مشکیرین وغیرہم پرختی فرماتے تھے۔گراس ختی میں بھی دراصل شفقت پوشیدہ ہوتی تھی۔ بقول عارف بالله حضرت خوادیم زیز الهن صاحب مجذوبؓ ہے۔

مفع صد کرم تیم الطف بجرا عمّاب تھا سارے تعلقات کا وہی تو فقع باب تھا واقعی الی تنی پر ہزاروں شفقتیں قربان ہوں۔ای لیے آپ کے تعلقین اس بنی ہے بھا گئے نہ تھے۔ بلکہ بزبان حال یہ کہتے ہے

## ایک حدیث کامفہوم

فرمایا: ہمارے حضرت و یو بندیؒ نے فرمایا کہ حدیث: عمالنا علیه و اصحابی میں لفظ ماعام ہے۔ عقائد اخلاق اعمال محاشرت سیاست سب چیز وں کواور مطلب اس کا بیہ کا اللہ تعالیٰ کے زویک ان تمام شعبہ ہائے زعدگی میں مقبول اور منتقیم وہی راستہ ہے جو آ تخضرت سلی اللہ علیہ و آ لبوسلم کا راستہ ہو جوراستہ اس سے مختلف ہووہ منتقیم نہیں خواہ عقائد کے متعلق ہویا عمال واخلاق سے یا حکومت و سیاست اور عام معاشرت ہے ہو۔

(مجانس تكيم الامت البلاغ جمادي الاولى ١٣٩٩هـ)

## جیل میں رونے کا سبب مقبولیت کی فکر تھی

فرمایا: حضرت مولانا دیو بندی جس وقت مالناشی تشریف فرما تھے کہ ایک روز میٹے اوے روز ب تھے ساتھیوں نے پوچھا کہ کیا حضرت گھیرائے ہیں؟ بیاوگ سمجھے کہ گھریاریا و آرماہوگایا جان جانے کا خوف ہوگا؟ فرمایا:

'' میں اس ویہ سے نیس رور ہا ہول بلکہ اس ویہ سے رور ہا ہول کہ ہم جو پکھے کرر ہے میں بیر متبول بھی ہے بائیس؟'' (الافاشات اليوسين ساس ١١١)

## کلمة الله میں کلمہ ہے کیامُر ادے؟

ارشادفر مایا کدایک مرتبه طالب علی میں ایک بیسائی مناظر اگریز دیو بندآیا۔ دیو بند کے النے اسٹادفر مایا کدائی ہو ایک بیسائی مناظر اگریز دیو بندآیا۔ دیو بند کے النے اسٹیشن کے آئی ہو اور میں خبر پاکر مناظر و کے لیے دہاں بہنچا۔ حضرت مولا نا دیو بندئی کو علم بواتو خیال ہوا کہ بینا تجربه اور بیسائی کہذشش اس لیے مناظر و کے دوران تشریف لے آئے اس وقت بیسائی مناظر تقریر کر دہاتھا۔ بیرے جواب دینے کی فویت ندآئی تھی۔ مولا نانے جودے فرمایا کہ میں گفتگو کروں گا۔ میں الگ ہوگیا۔ دو بیسائی مناظر یہ کہد ہاتھا کہ حضرت میسی علیہ السلام کونی تنافر میں کہد ہاتھا کہ حضرت میسی علیہ السلام کونی تنمیں میں اور حضرت میسی علیہ السلام کونی تنمی میں واضل تھے؟ بس اس کے ہوش وجواس اُڑ گئے۔ بار بار بنی کہنا جاتا تھا کہ کلمہ بنے۔ مولا نافر مات کونیا گلہ گلہ تو بہت تم کا ہوتا ہے جب یہ بتلا نہ کا اوراس کی میم کمہ بنے میں دورتوں کے تیمہ میں داخر و بھوڑ کر چلاگیا۔ عراماً فرمایا کہ یہ کوا کہ یہ جواب نہیں دے سکتا تو پر چہ بھی دیا کہ مناظر و بند کردو۔ یہ عورتوں کے تابع جواب نوی مادیات ہی میں عورتوں کے تابع جواب نوی بار کہ بی کی مناظر و بھوڑ کر چلاگیا۔ عراماً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات ہی میں عورتوں کے تابع جوتے ہیں۔ مناظر و چھوڑ کر چلاگیا۔ عراماً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات ہی میں عورتوں کے تابع جوتے ہیں۔ مناظر و چھوڑ کر چلاگیا۔ عراماً فرمایا کہ یہ لوگ مادیات ہی میں خواب نوی ہیں۔ خریات میں خواب نوی ہیں۔ خواب نوی ہیں۔ خریات میں خواب نوی ہیں۔

#### أيك لطيفه

ارشادفرمایا کرایک مرتبه مراد آباد اشیش پر حضرت مولانا محدود سن صاحب کاور میرااجتماع بوگیا۔ بیوبارہ کے بھی مجد حضرات تھے۔ انہوں نے بھے اور مولانا کو بیوبارہ آثار نا جاہا ہیں نے اضحال طبع کاعذر کیا اور حضرت مولانا نے قبول فرمالیا۔ لوگوں نے میرے عذر پر کہا ہم وعظ کی وحفظ کی وحفظ کی وحفظ کے اور خواست نہ کریں گے جس سے اضحال میں تکلیف ہو۔ میں نے کہا کہ بدوں وعظ کے تو جھے کو کسی کی روقی کھاتے ہوئے ہی شرم آتی ہے۔ اس پر حضرت نے ہے ساختہ فرمادیا:
میں کی روقی کھاتے ہوئے ہی شرم تو ہم ہی ہیں کہ جو بلاکام کے کھالیتے ہیں۔ "

اس وقت میں بہت شرمند و ہوا اورکوئی معذرت ویش کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی مگر مولا نابشاش تض\_(الا فاضات اليوم جلد عن ١٦٥م ١٦٦)

# قربانی میں ایسا جانور ذبح کروجس ہے رہے طبعی ہو

ارشادفربایا:الله تعالی کے نام بر جہاں تک ہوسکے عمدہ جانور ذیح کروجس کوؤی کرکے کچھٹو دل دُ کھے۔جیسا کہا بی جان کوچش کرتے یا ہے کوؤ پچ کرتے تو ڈکھٹا۔اب تو دیسا کہاں وُ كَفِيًّا ؟ لِيكِن بِكِيلَةِ مال إيها بوجس كوذ نَ كَرَكِ دل مِر بِكِيرِ جوث كَلَّهِ حِنْ تَعَالَى فرمات مِين:

لَنْ تَنَالُوْ الْبِرُّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ.

"لعِنى بِرِ كَالَ ثُمْ كُواسُ وقت تك حاصل نه بوكَّى جب تك كەمجوب اشياء كوخرى نه كرو\_" انفاق مجوب كي صورت الي موتى بي جيم مولا تامحمود صن صاحب" في ايك بارقر باني کی تھی۔ آپ نے قربانی سے تی مینے پہلے ایک گائے خریدی اور اس کوخوب واٹا کھلایا بالایا اور عصر کے بعد جنگل میں اپنے ساتھ لے جا کر دوڑ ایا کرتے تھے۔ قربانی تل وہ اتنی تیار موگئ كدارزانى كاس زمائے ميں بحی قصائی اس كی قیت-80/د پوسد بستے آج کل گرانی کے زمانے میں تو نہ معلوم کتنی قیت ہوتی گرمولا نائے کسی کو نہ دی اور قربانی کے دن ذیج کیا۔ جب وہ ذیج ہوئی تو مولانا کے دل پراٹر ہواادر آ تھوں میں آ نسوآ سکتے۔ کیونک عرصہ تک ساتھور کھنے اور پرورش کرنے ہے اس کے ساتھ محبت ہوگئ تھی۔

اس برکوئی بیانہ کے کررنج کے ساتھ ذیح کرنا تو اچھانہیں خوشی کے ساتھ ذیح کرنا ع بي يكونك هفرت فاطمه رضى الله تعالى عنها ب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

يا فاطمه احضري اضحيتك وطيب بهانفسا. "لعنی اے فاطمہ "اپنی قربانی کے پاس آ کر کھڑی ہوجااورائے دل کوخوش کر۔"

لبْدَا ایبا جانور ذیج کرنا چاہیے جس کے ذیج ہے خوشی ہوالیا نہ ہو کہ اچھا ہوا

یا پ کثا۔''سویہ خیال فلط ہے۔

حدیث میں طیب نفس کا امر ہے۔ وہ خوش مقلی ہے اور میں جو کہدرہا ہوں کہ ایسا جانور ذرج کرے جس سے دل ؤ کھے بیدر فی طبعی ہے جو مقلی خوشی کے منافی نہیں۔ (جیل الانعام مرمہ ۲۰۰۳)

## '' گاندھی کی ہے''وغیرہ کانعرہ شعارِ کفر ہے

فرمایا: جب مولا نامحنود حسن مالٹائے تشریف لائے تو جمبئی کی بندرگاہ پراستقبالی گروہ بہت زیادہ تعداد میں موجود تھا۔ حضرت مولا ٹاکی موٹر چلی تو ایک دم انڈ اکبر کانعرہ بلند ہوا۔ اس کے بعد گاندھی تی کی ہے' مجمع علی شوکت علی کی ہے اور مولوی مجمود حسن کی نجے کے نعرے بلند ہوئے۔

حضرت فی شوکت علی کادائن پکز کرکہا یہ کیا؟ اس پرشوکت نے پکھ خیال نہ کیا تو حضرت نے دوبار ونخی سے فرمایا کہ اس کو بند کرو۔ اس پرشوکت علی نے کہا حضرت ہے کے معنی فتح کے جیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگریہ بات ہے تو رام رام کہا کرو۔ اور جو پکھ مجی ہویہ شعار کفر ہے۔ (الاقاشات الدم جلدہ س ror)

## مذهبی احکام میں ذرای ترمیم بھی جمیں ہرگز گوار پہیں

فرمایا: حضرت دیو بندی ایمض اعذار کی وجہ دیلی کے جلس شور کی میں خود تشریف 
نہ لے جا سکے اور ایک مولوی صاحب کے ہاتھ دط بھیجاا وربیہ ہدایت فرمائی کہ جو سنلہ 
نہ ہی چیش آئے اس میں اپنا خیال صاف صاف بدوں کسی خوف اور مداہدت کے 
ظاہر کردو۔ اس وقت گائے کی قربائی کے بند کرنے پر زور دیا جارہا تھا۔ حضرت نے 
فرمایا یہ مقاصد شرعیہ کے بالکل خلاف ہے۔ ہم نہ ہی احکام میں اوٹی تصرف اور فرماس 
ترمیم کو بھی برواشت فیس کر سکتے ۔خواہ لوگ مارا ساتھ چھوڑ دیں۔ ہم سے جو خدمت 
اسلام کی بن پڑے گی کرتے رہیں گے۔ (الافاضات العربیطداس ۹۳)

## واردات کی مخالفت ہے دُنیاوی ضرر ہوتا ہے

بروایت حضرت مولانا و ابو بندی فی نقل فرمایا کدایک بزرگ کومعلوم ہوا کدفلاں بزرگ
اس بنتی شن آئے میں ۔ انہوں نے اراد و کیا کہ آ نے والے بزرگ سے ملاقات کروں وارد ہوا
کدمت ملو۔ ان بزرگ نے خیال کیا کہ بسلنے کی کوئی و پرنہیں۔ بیرحدیث النس ہے کہ ملنا
چاہیے۔ اللہ کے بندہ میں ان کی زیارت باصف معادت ہے۔ فرض بید کہ وارد کی مخالفت کی اور
ملنے کا چرارادہ کیا۔ وارد میں چرمنع کیا گیا۔ انہوں نے وارد کی چرمخالفت کی اور بلاآ خریال
ویکے۔ چلتے میں فیوکر کی اور چلنے سے معدور ہوگئے۔ بعد میں وجہ معلوم ہوئی کہ وارد میں جومنع
کیا گیا تھا ان کا سبب بیرتھا کہ وہ بدی برزگ ہے جن سے ملئے کومنع کیا گیا۔

ال پرقر مایا که داردات کی مخالفت معصیت تونبیس مگر دنیا دی ضررضر ورجوتا ہے۔
میشر راضطراراً تونبیس مگر اعتیاراً بھی مفضی ہو جاتا ہے۔ضرر دینی کی طرف اور دہ اس
طرح ہوتا ہے کہ کسی معصیت کا وسوسہ ہوا اور اس سے نبیخنے کے لیے کہ ہمت سے اس کی
مقاوت ہو کتی تھی ۔ مگر طبعاً کسل ہو گیا اور اس سے غباوت ہوگئی ۔ اس لیے اعمال میں کمی
ہوگئی ۔ اب اس میں دو ہی صور تیں ہیں کہ اگر وہ عمل واجب تھا تو خسران ہوا اور اگر
داجب شقاح مان ہوا۔ (الا قاضات الوم یعلد اسم)

### قصبه ديوبندمين نزول مصائب

فرمایا: و بو بند کے بعض اوگوں کا خیال ہوا تھا کہ جب ہے مدرسة اتم ہوا ہے ہم اوگوں پرغر بت آگئی۔ حضرت مولا نامحود الحسن صاحب نے فرمایا کہ بیہ بات فیس کہ مدرسرتمہاری غربت کا سب ہے بلکہ بات بیہ ہے کہ پہلے اوگ انڈ تھائی کے احکام خبیں جانے تھے تو تُرم میں تخفیف ہوتی تھی۔ اب چونکہ تم مدرسہ کی وجہ ہے احکام خداوندی کو جان گئے ہو' اور جان کر بھی عمل خبیں کرتے ہوا تی لیے تم پر اللہ تھائی کا خصہ ہے۔ اگر عمل کر دیگے پھرخوش حال ہوجاؤگے۔

اس سے بیت سیجھے کہ اس سے قطم کا تد پڑھنا تھا ہے۔ جائل د بنا خودا کی جرم ہے۔ اگر کسی کو کھانا کھا کر ہیئے ۔ و جائے تو اس سے بیلاز منہیں کہ وہ کھانا 'کھانا تی چھوڑ د ہے۔ (فصر ان کا برص دور)

## مالثا کی زندگی میں دوسیق

حضرت مولا نارحمة الله عليه مالناكي قيد سے واپس آئے كے بعد ايك رات بعد عشاء دارالعلوم ديو بندج آشريف فرمات حديماه كابزا مجتع سامنے قعااس وقت فرمایا که اجم نے تو مالنا کی زندگی میں دوسیق سیکھے ہیں۔ (بیدالفاظائ کرسارا مجمع ہمدتن گوش ہوگیا کہ اس استاذ العلماء درولیش نے آسی سال علماء کو درس دیے کے بعد آ فرغمر میں جوستی تکھیے ہیں ( کیا ہیں؟ ) قرباما کہ میں نے جہاں تک فیل کی تنبا ئیول بی ای رِفورکیا که پوری دنیا میں سلمان د<sub>ی</sub> اور د نیوی ہر حیثیت سے کیوں تاہ ہورہے ہیں تو اس کے دوسیب معلوم ہوئے۔ایک ان کا قر آن کوچھوڑ وینا۔ دوسرے آپاں کےاختلافات اور خانہ جنگی۔اس لیے پیس وہاں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کدائی باتی زندگی ای کام میں صرف کروں کہ قرآن كريم كولفظا ورمعنا عام كياجائ \_ بيج ل ك ليفظي تعليم كرمكات بر لبتی میں قائم کے جائیں۔ برول کوموای درب قرآن کی صورت میں اس کے معانی ہے روشاس کرایاجائے اور قرآنی تعلیمات رعمل کے لیے آبادہ کیا جائے اور سلمانوں کے ہاہمی جنگ وجدال کو ہرگز پر داشت نہ کیا جائے۔'' غور کیاجائے تو یہ اپس کی از ائی بھی قرآن کو چھوڑنے بھی کالازی نتیجہ ہے۔قرآن يركسي ورجه مين بيمي عمل موتو خانه جنگي كي نوبت نبيس پينچتي \_ (وحدت أنسه )

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نافضل رحمٰن شبخ مرادآ بإدى رحمهالله

مقكرا سلام سيد ابوانحس على ندوي رحمه الله لكهية بين بهمولا نافضل الرحمن صاحب کے والد کا نام شاوا بل اللہ تھا۔ ٹسب نا مداس طرح ہے مولا نافضل رحمٰن بن شاوا بل اللہ بن محمد فياض بن بركت الله بن تو رمحه بن عبد اللطيف بن عبد الرجيم ابن محمد (شا ومصباح العاشقين ) صد لقي ملانوي ثم مرادآ بادي عديث من بلند ياييه بزے عالى سند طويل العمر اورائينه زباند کے صاحب مقامات وکرامات اولیاءاللہ میں سے تھے ان کا وجود با جوداس دوراً خرین اسلام کیلیے شرف وعزت کا باعث تھا۔ ۱۲۰۸ ھ میں ملاواں میں پیدا ہوئے ۔مولا نا نور بن انوارانصاری فرگئی تعلق اورو دسرے علائے تکھنوے ورسات يرهيں \_ چرمولا ناحس على تصنوى محدث كى رفاقت ش دىلى كاسفركيا اورشا وعبدالعزيز" شاہ غلام علی اور شاہ محمرآ فاق رحمۃ اللہ علیہم اور دوسرے مشائخ کہارے ملاقات کی اور ان کی صحبت حاصل کی۔ اس سفر میں آپ نے حضرت شاہ عبدالعزیزے حدیث مسلسل مالا ولیة اورمسلسل بالحبة کی سند لی اور سخیج بخاری کے پچھے حصہ کی ساعت کی مجروطن واپس آ محے اور پچے عرصہ قیام کیا۔ شاہ عبد العزیز صاحب کی وفات کے بعد دوبارہ دبلی کاسفر کیا اور ان کے نواے شاو اتحق رحمۃ اللہ علیہ ہے صحاح ستہ کا ورس لیا اور مدت تک هضرت شاه محد آفاق رحمه الله کی صحبت میں رو کر طریقت کی تعلیم حاصل کی اور علم و معرفت میں بلندمقام پیدا کیا اورا جازت وخلافت ہے مشرف ہوئے۔

میں نے اپنے زمانہ میں جن علاء ومشارکنج کی زیارت کا شرف حاصل کیا ان میں سمی کوسٹن نبوی اوررسول انڈیسلی انڈیعلیہ وآلہ وسلم کی جال ؤ حال اور طور وطریق کا آپ ے زیادہ جانے والانین ویکھا گھوٹے ہے گھوٹے مطالمہ میں آپ طریق نبوی ہے انتخاف پیندئین کرتے تھے۔ ورع واحتیاط قتاعت واستغنائی لی وحقا اور زید و کرم میں آپ فرہ فرید تھے ال کوئی رکھنا اور فقر و فاقد ہے ڈرنا آپ نبین جانے تھے ہزاروں روپیہ فدمت میں آتے اور آپ ای دن لوگوں میں تقتیم کردیتے ہے پہندئین کرتے تھے کدرو پید پیسہ پرکوئی رات گزرے پہنے اور کھانے میں کوئی تکلف اور اہتمام نبین تھا علاء کے خصوصی لباس کے پاہندئین سے قول میں میں کی کا کھا ظامین کرتے تھے خواہ وہ کیسائی کے خصوصی لباس کے پاہندئین سے قول میں میں کا کھا ظامین کرتے تھے خواہ وہ کیسائی فالم وجا پر کیوں تہ ہو علم وہل زیدورع شجاعت و کرم جلالت ومہابت امر بالمعروف وئی گائے اور کھا تھے۔

متوسط درمیان قد داری چهوا دی گئی تھی لیکن چهوائی تھی معجد میں نماز
پڑھات اورای کے ایک جمرے میں قیام فریات این ساتھیوں اور دفقاء
وخدام کے کاموں میں حصہ لیتے اور ان کا ہاتھ بناتے آپ کا نہاس عام
آدمیوں کا سا ہوتا اللہ ہے بیشتر اور ظہر کے بعد اور اکثر عصر کے بعد بھی
قرآن تعلیم اور حدیث شریف کا درس ویت میں نے آپ سے مسلسل
بالا ولیہ اور مسلس بالحجہ کی سند کی اور سیح بخاری کا چھو حصہ سنا۔ آپ خود تی
بالا ولیہ اور مسلس بالحجہ کی سند کی اور سیح بخاری کا چھو حصہ سنا۔ آپ خود تی
صدیث کی قرآت فریاح تی اور احادیث پر تقریم فریاح تی جہاں تک
مقرات کی تی تی اور اس کا تعلق ہو وحد آواز کو تی تی جی اور اس بارے
میں اور اس باری جسی دھرے سید نا عبد القادر جیلائی رہے اللہ کے ملاوہ
اور کوئی اظرابیں بنتی ہی جسی دھرے سید نا عبد القادر جیلائی رہے اللہ کے ملاوہ
اور کوئی اظرابیں بنتی ہے دھرات میں اور اس اس احدیث کی قراد آباد میں وفات پائی

# حضرت مولا نافضل رحمٰن گنج مرادآ بادی رحمهالله کے انمول اقوال

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم سيتعلق وعشق

نواب نور الحن خان مرحوم لکھتے ہیں: ایک صاحب نے دو گنا ہیں تصوف کی محترت قبلہ کی خدمت میں چیڑ کیں احترت نے فرمایا کہ میں کوئی کتاب تصوف کی تیں دیکھتا اور میرا دل خور تصوف ہے ہے چرسور ومزمل کی کہلی آیت پڑھ کر ترجمہ فرمایا اور شعر فعت کا پڑھا۔

تر ہوئی باران سے سوکھی زیمن کیجنی آے رہما للعالمین

### اتباع سنت اوراحتر ام شريعت

ال عشق ومحبت ذوق وشوق کے باوجودال درجہ کا اتباع سنت اور احترام شریعت تھا کہ مصر اور صاحب نظر دیکھنے دالوں کا بیان ہے کہ اس درجہ کا شیع سنت ہم نے اپنی آتھوں سے ضیس دیکھا۔ ان دو چنزوں کا اجتاع ایسا نا درونا یا ہے کہ کشنے دالوں نے بہت پہلے کہا ہے در کھے سندان عشق سے ہر ہوستا کے ندا ند جام وسندال بائنتن در کھے سندان عشق ' اور ' جام شریعت' کے اجتاع کا اس دور کی بہتر ہن مون ہے۔

#### علومر تنبه كاسبب

مولوی فیل صین صاحب لکھتے ہیں: میں نے عرض کیا کد صفور نے کون ساعل عمره فرمایا ہے کداس درجہ کو پیچارشاد ہوا کہ "سنت رسول صلی الله علیدة آلدوسلم پرعمل کرنے ہے"

شریعت کے بغیر کچھنہیں

فرمایا که غوث بو یا قطب جوخلاف شرع کرے وہ پھی تیں

#### انتاع سنت كادرجه

لواب نو رائحن خان صاحب لکھتے ہیں' حضرتؓ نے فرمایا کہ اتباع سنت یمی غوشیت اور تطبیت ہے۔

### اتباع کے معنی

ایک جلسم بدارشاد بواکد فاتبعونی بحبیکم الله اس کا ترجمه کو چرخود ای فرمایا که: بهاری میال چاو تب بیارکرےگا الله تم لوگوں کو۔

## اتباع شريعت كى تاثير

مولاناسید محرطی کلمت بین سشائخ تصور فیخ کی بھی تعلیم کرتے بیں ادراس کونہایت مور اور
سمار ترین داوہ تاتے بیل مگر ہمارے دعفرت مظلیم العالی بسبب کمال احتیاط کے اس کی تعلیم نیس
فرمائے میں نے مکر دائصور فیخ کی نسبت دریافت کیا آیک مرتبدار شاو ہوا کہ ہمارے دھفرت کے
سیاں تیعیم نیس تھی ۔ فیخ کی مجت اوراس کا اتباع جا ہے اور مجت کی وجہ سے ب احتیار تصور آ جاتا
اور بات ب خود محالہ کوالیما ہوتا تھا نیٹانچ یعن سحالہ کا مقولہ ہے گئی افظر الی و وبیص مسافید
ادر بات ہے خود محالہ کوالیما ہوتا تھی تا ہے تھی جا ہے تاہم نے بھی نہیں کیا ہم تو وہی باتی کرتے
ارشادہ واکی انسوریا ہے تصوریا ہے تصوریا ہے تھی تھی تھی تھی تھی کرتے ہے۔

تے جوصدیث میں آتی بین ای سے کلمد لا الله الله جاری رہتا تھا یادر کھوکہ جو بات شریعت کے ا اتباع اور ان اتمال سے ماسل ہوتی ہے جوصدیث میں آئے بیں وہ کی سفیس ہوتی۔

### اذ کارواوراد میں حدیث کی پیروی

مولانا سيد محمد على لكست بين كديش في عوض كيا كد بعد ظهر إنّا فَضَعْدَا يِرْ حنا عابي؟

ارشاد مواكد عديث من نيس آيا جرعوض كيا كد بعد عصر عنه بَنَسَدَاءَ فُونَ يِرْ حنا عابي؟

ارشاد مواكديه من صديث من نيس آيا محر من بحى بعد عصر اور بمى قل عصر يِرْ ها لينا مول ـ

ايك مرتبه صفرت قبلاً في يدعا يرحى "اللّه مُه اغفولي ذَنْبِي وَوَسِعُ لِي فِي فَا هَدِيتُ فَارِي وَبَاوِكُ لِي فَايْ وَمَنَا حديث هن بيس آيا ـ

میں نے عوض کیا کہ چشتر حضور فلال آیت پڑھ دیتے تھے ارشاد ہوا کہ حدیث میں اجیس آیا معلوم ہوتا ہے کہ اختلاف حالت کی وجہ ہے معمول میں اختلاف ہوا آخر میں اجاج سنت کو فلیہ ہوگیا اس وجہ ہے آئیں اٹھال پر ھار دہاج بہتھے میں صدیت میں آئے جیل اگر چہ کی اور آیت کا پڑھ دیا خلاف مدیث نیس ہے۔ مولوی جمل سین صاحب تھتے جیل کر ایک مرتبہ فقیر نے عوض کیا کہ ہم نماز ظہر میں اللّه الصف لہ پانچ سوم تبد پڑھتے جیل آپ نے فربایا کہ: مدیث میں قبل فحق اللّه آخد اللّه الصف لم بڑی سور و تک پڑھنے کو فربایا کہ: صدیث میں قبل فحق اللّه آخد اللّه الصف لم بڑی کیا آپ نے فربایا کہ بڑے کو فربایا کہ خضرت کوسنت کا برالحاظ تھا۔

پڑھنے کو تھوڑی منع کرتے جیں اور اکس کا ہے کہ سنت نہیں ہے حضرت کوسنت کا برالحاظ تھا۔

## ما ثوردعا ئيں

نواب نورالحن خان مرحوم لکھتے ہیں معفرت نے فرمایا کہ'مشائخ سے جودعا کیں منقول ہیں ان میں وہنا ہیزمیں جوکہ استحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیں فرمائی ہیں ان میں ہے۔

### درود وشريف كى اہميت

ارشادفر مایا''ورود بکشرت پرموجو بکی بم نے پایا درودے پایا''

### انتباع سنت كامفهوم

تاشودنورالبي باد ويشمت مقترن

كردهل المب سلطان الريعت سرمدكن

## فنافى الرسول كامطاب

مولا نامحم على صاحب لكھتے ہيں كہ: ارشاد ہوا كه اقعال ظاہرى رسول الله صلى اللہ عليہ وآلہ وسلم ہسپولت اور بے تكف ہونے لكنا ، مبرى فنا فى الرسول بے اور پچھتیں ۔

## شغل حديث

مولا نااشرف على صاحب راوى بين كدايك بارحديث شريف كاسبق بإحاكرية عربزها ما جرجة خوائد واليم فراموش كرد واليم

### حدیث سے خوشی

مولوی سیر جمل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ بعض وقت بلک تنی مرتبہ م نے خور رخست ہونا چاہا آپ فرماتے تھے کہ جلدی کیا ہے تھر واحدیث ابودا ورشروع ہوئی ہے اور بھی ویانچنے کے ساتھ اس آپ بہت خوش ہو کر جھے سے فرماتے تھے کہ اچھا ہوا کہتم آئے حدیث شروع ہوئی ہے۔

## حديث يڑھنے ميں توجہ الہی

ايك محدث صاحب تشريف لاع تو حفرت قبلة في ماياكد: تم جانع موكد

حدیث پڑھنے میں اللہ کوئیسی مجت ہوتی ہے اور کیسا بیار ہوتا ہے بیسے کی عورت کا لڑکا مرجائے اور اس کی کوئی کتاب پڑھنے کی ہوا اور اس لڑکے کے مرنے کے بعد اس کی مال کسی طالب علم کووے کہ بیرمیر سے لڑکے کی کتاب ہے اس کو پڑھوا ورہم کو سنائو' اب اس وقت پڑھنے میں جو کیفیت اور جوش محبت اس کی مال کو ہوتا ہے ویسا ہی بعد رسول گے ان کی حدیث پڑھوائے ہے۔

#### حديث كافيضان

ایک بارآپ نے حدیث کے فیضان کوفر مایا کہ: طفع عبدالحق محدث جہاں حدیث پڑھاتے تھے ایک بزرگ نے دیکھا کہ وہاں انوارآ سان سے زمین تک نازل ہورہ میں ا دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ بہاں درس حدیث ہوتا تھا اب وہاں گئوارر ہے ہیں۔

## حدیث وقر آن کی مزاولت کے اثرات

مولوی سید چل حسین صاحب لکھتے ہیں کہ بتعلیم امور باطنی کے باب میں جوطریقہ مرقح جب اس بارہ میں آپ سے عرض کیا اس پرارشادہ وا کہ: بجی طریقہ شریعت عمدہ ہے' اسی حدیث وقر آن کی حزاولت' اور اس کی محبت کی برکت سے بڑے مراحب حاصل ہوئے' اور اصل دل کی درظلی ہے اورشریعت کی بابندی۔ (فعن رمانی س۸۲)

## درس حدیث کے وقت سروروفیض

آخر جمر میں آپ کوا کھڑا ستغراق رہتا تھا مگر نماز کے دقت آپ کواستغراق کی کیفیت خبیں ہوتی تھی اور حدیث کے دقت آپ خوش ہوتے اور حاضرین پر فیض کا نزول ہوتا ابعد ختم حدیث کے دعا فرماتے۔(ذکر رحانی ص ۱۲۰۵)

### درس حدیث کی کیفیت

مولانا شاوسلیمان ساحب بجلواری اپی عاضری کا عال بیان کرتے ہوئے

تکھتے ہیں میں حاضر ہوکر اوب سے بیشنا چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ:

بخاری لا کر آئیں وہ میں نے پر حنا شروع کیا اس وقت کی کیفیت گوئیں
عرض کرسکتا ہوں ماوائیم وول مختفران کا بیہ ہے کہ بجھے اس وقت ایما معلوم

ہوتا تھا کہ جمارے اور رسول الله سلی الله علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسط نہیں
ہوتا تھا کہ جمارے اور رسول الله علیہ وسلی الله علیہ وسلی کا بالگل خیال ہی نہ ہوتا تھا اور
حضرت ہجی بجی مسکرات سے اور بھی آ و آ و فرمات سے کہ بھی کوئی اشعار
کو صلی الله علیہ وسلم کا ترجہ زبان مشق ہے کہ چر حضرت نے فرمایا
کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجہ زبان مشق ہے کہ چر حضرت نے فرمایا

کہ صلی الله علیہ وسلم کا ترجہ زبان مشق ہے کہ گور آپ نے فود

فرمایا کہ صلی الله علیہ وسلم کوئی بیاد کرے ان کو اللہ اور مسلمت

رکھ اس جملہ ہے بچھ پر ایک کیفیت طاری ہوگئی اور میں نے نعرو مارا ا

( تذكره مولانا فضل رض تلخ مراه آبادي رحمدالله-ازسيدايوأت فل عدى رحمدالله )



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحمر یعقو ب صاحب نا نوتو ی رحمهاللد

وارالعلوم و بو بند ہندوستان میں علم حدیث کا سب سے عظم مرکز شار ہوتا ہے اور دارالعلوم میں صدارت قدرلیں کی عظیم مند پر بمیشہ ایسے علا و فائز رہے ہیں جوا پے علم وفضل خصوصاً علم حدیث کے ساتھ دز ہدوتقو گی اور سلوک و معرفت میں یکا نہ روزگا رسمجے جاتے ہیں ۔ اور طالبان علم ان سے علوم ظاہری کے ساتھ ساتھ باطنی فیضان بھی حاصل کرتے ہیں ۔

دارالعلوم و یو بند کے اس تقیم منصب پرسب سے پہلے حضرت مولانا محریعقوب
ساحب نا نوتو ی قدس سروفائز ہوئے۔انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مملوک
علی صاحب اور حضرت شاہ عبدالغن مجد د دہلوئ سے تحصیل علوم کی تقی ۔ حضرت مولانا
مملوک علی صاحب ساخب ستاذ المشائخ ہیں۔وبلی کے عربی کالج میں پرٹیل تھے ۔حضرت مولانا
محر قاسم صاحب صاحب نا نوتو کی اور حضرت مولانا رشید احر گئلوئی اور دیگر اکا برین
و یو بند کے استاذ مفتی صدرالدین صاحب اور شاہ عبدالغنی صاحب کے معاصرین میں
سے ہے۔عربی فاری اور اردو کے بہترین ادیب وشاعر ہے۔

حضرت مولانا محمر یعقوب صاحب علاوہ ہر فن میں ماہر ہوئے کے بہت بڑے صاحب نسب اور شیخ کامل بھی تھے۔ انہوں نے شیخ المشائخ حضرت عالی اعداد اللہ تفانوی مباجر کا کے باس سلوک ومعرفت کے مقامات طے سے تھے۔ اکثر جذب و كيفيت كى حالت طارى رئتي تقى ـ د نيوى علائق كى جانب مطلق توجيز تقى ـ اسينے زياند مِين مجذوب وسالك مشبور تقے۔ ہمارے فیٹ ومر فی حضرت تحکیم الامت مولا نااشرف على تفانويَّ ابينة اسماذ ومر في حضرت مواه نامجمه ليعقوب صاحب قدس سروك اكثر اقوال واحوال تقائق ومعارف نهايت لطف كربيان فرمايا كرت جھے اكثر فرمايا كرتے تھے كەحلقە درس كيابوتا تھا۔ حلقہ توجہ بوتا تھا بدھال تھا تغيير كاسبق بوريا ہے، آیات کامطلب بیان فربار ہے ہیں اور آ تھموں سے زار وقطار آنسوجاری ہیں۔ الغرض حضرت مولانا محمر ایقوب صاحب قدی سرو دارالعلوم کے سب سے يبلي ﷺ الحديث تنے۔ اس وقت بيرمنعب صدر مدرس كے ام سے موسوم كيا . جاتا تھا۔ آپ ۱۲۸۳ء میں دارالعلوم میں تشریف لائے اور تقریباً اٹھارہ سال دارالعلوم ویوبتدین ای منصب جلیله پر فائز رہے۔ وارالعلوم کی عظمت و شہرت میں حضرت مولا تا قدس سرہ کے علم وفضل کا بزا حصہ ہے۔ وفات ہے کچھے روز قبل ایئے ولمن نا نویۃ تشریف لے گئے تقصاور ۳ رکھے الاول ۳۰۱ء کو بمرض فالح واعى اجمل كو لبيك كها\_ إذَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا الَّذِيهِ وَجِعُونَ نَعْلَ تَعَالَى ورجات بلندفر مائے۔ آئین۔ (بھاس مثانی النسیات)

#### ####

# حضرت مولا نامحمہ یعقوب نا نوتو ی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

## فن تعبير ميں مہارت

حضرت کوتجیر خواب بے بہت مناسب تھی کین اگر اول وحلہ میں و بہن خفل نہ ہوتا تو الخفف نظر مات تھے اور بہن معلی مناسب تھی کیکن اگر اول وحلہ میں و بہن معقام اگر اول وہلہ میں بھوتا جائے تو آ جائے ورنہ میں ماہوں ہوجا تا بول اورا سے مواقع پر بہت مرتباتا، ورس میں فرما دیتے تھے کہ بھائی اس مقام پر شرح صدر نہیں بوااور بعض مرتب تو ماتحت مدسین مان کے حلقہ درتی میں آخر ہف لے جا کر دریافت فرمالیا کرتے تھے کہ بیمقام بھوش نیس آیا اس کی تقریر کر کردیجے تو جو مطلب و و مدرس بتاتے اس کو آ کر نقل فرما دیتے تھے کہ قال سا دب نے اس کا یہ مطلب بیان فرما ہے جائدہ کر کہا گئے اس کے تقریر کے دورے بہت کے تھور موجود ہیں۔ ای طرح حضرت موالاتا کو باوجود یک فرق جبیر سے بہت کے تکھور کئیں آیا۔

## پیش گوئی

فرمایا کہ مجھ کو مدرسہ سندنیں لی۔ چونکہ مدرسہ نے دی ٹین اس لئے ہم نے ما گل خیب کیونکہ میاعتقاد تھا۔ کہ ہم کو پھھآتا نہیں۔ پھرسند کیا ما تکتے بلکہ میں مع چند ہم سبقوں کے زمانہ جلسہ میں حضرت مولانا محمد بیقوب صاحب رصتہ اللہ علیہ کے پاس کیا اور عرض کیا

كديه معلوم ہوا ب كد درسے ہم كوسند ملنے والى بي تكر چؤنك ہم كو پكھ آتا جاتا شيل اس لے اس کوموقوف کرد بھیے تو جوش میں آ کرفر مایا کہ کون کہتا ہے کہم کو آ تاثییں پیرخیال اپنے اساتذہ کود کچے کر ہوتا ہے لیکن باہر جہاں جاؤ گے تم ہی (اور پے فرمانا کیے پورا ہوا سب دنیائے اسلام نے و كيدليا - فلاء الحد على عمر ) تم موك - الله اكبركيت وكل ك ساتھ فرماويا تا-

#### وجمي كاعلاج

بدرسه كے ایک فارغ التحسیل کو وہم ہوگیا تھا كەمپرے سرتیں حضرت من كر پہنچا در وریافت فرمایا کرتبهارے برخیں عرض کیا کہ حضرت نبیں اس پر حضرت نے جوتا نکال کرسر پر مارنا شروع کیا تب اس نے واویلا مجایا کرهنرت مرگیا چوٹ لگتی ہےفر مایا کہ کہاں چوٹ لگتی ے وض کیا کہ حضرت سر میں فرمایا کہ سرتو ہے نہیں چوٹ کے کیا معنی وض کیا کہ حضرت سر ے فرمایا کداب تو بھی نہوے کر سرفیں عوض کیا کرفیس بس چھوڑ ویا اور وہم جاتار ہااور سارى عمر بحى بمحى اس مرض كا وبهم نه جوابيه صفرات عكيم تضاور حقيقت كو بجحقة تحفي حضرت مولا ناغصیارے مشہور ہیں محرنہایت بنس کھیاورنہایت فوش اخلاق تھے۔

### سوکی ایک

حفرت نے ایک بات فر مائی تھی جو دل میں گوگئی از دل خیز و برول ریز د کا مصداق ب حالانکہ میراوہ بچین کا زمانہ تھااس لئے مجھوزیادہ ایک باتوں کا ہوش نہ تھامیں نے عرض کیا تھا كد حضرت كونى الياعمل بهى بي كدجس عدمة كلات مخر جوجاوي فرمايا بال ب ادرآسان بھی ہے کر بھی سکتے ہواور میں بٹلا بھی سکتا ہوں مگرتم پہلے یہ بٹلاؤ کرتم خدا بنے کو پیدا ہوئے یا بنده بنے کو چنانچہ بھے کوای وقت سے ان باتوں سے نفرت ہوگئی اب جوکوئی تعویذ وغیرہ کو آ تا ہے لکھ تو دیتا ہوں اور وہ بھی اسلے کہ حضرت حاجی صاحبؓ نے فرمایا تھا کداگر کوئی تعوید وغيروكوآ باكريتو لكيدديا كرناليكن ان چيزول سے مجھكومناسبت قطعانتيں۔

### طالب علمول كوسزا

جعزت طالب علموں کے مارتے وقت بڑی ظرافت سے کام لیتے تھے اور قربایا کرتے تھے کہ اس عصابی یہ خاصیت ہے کہ اس سے مروے زندہ ہوتے ہیں اور مارنے کے وقت طالب علم کہتے کہ حضرت ہم مرکھے تو قرباتے کہ مارنے کے لئے ہی تو مارد ہا ہوں حضرت اللہ اور سول ہی کے لئے معاف کروجیجے تو قرباتے کہ اللہ اور سول نے تو تھے دیا ہے کا لیے نالا گفوں کی خوب خراو۔

نوث:"مندرجية بل لمغوظات الافاضات اليومية حصدوم ع ماخوذ جل ـ""

## تكبركي بنياد

حضرت قرمایا کرتے تھے کہ تکبر بمیشہ جہل ہے ہوتا ہے گریش نے جہل کی ملیات کردیا ہے کہ تکبر بمیشہ جمالت ہے ہوتا ہے کیونکہ ذرابیواضح لفظ ہے اور مراد جہل ہے بھی حضرت کی بیای تھی اگر کوئی برسول تجر بہ کرتا تب بھی ایسی بات نے کرسکتا جوان حضرات کوئی البدیم معلوم ہوجاتی ہے۔

#### عربيت ميںمہارت

حضرت مولانا ایسے اورب مشہور نہ سے گر مولانا کی تقریرات سے جو بہت سے
مقامات بھی کو مضبط بھی ہیں معلوم ہوتا ہے کہ عربیت سے اس قد رمنا سبت تھی کدد کھنے والا
پیرٹ جاتا ہے چنا نچھاس وقت ایک مقام یادا آگیا آ ہے۔ اللّٰ البَنَهُ وَ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ ال

90

کما کرکھاسکتا ہاور تورت میں عفت وشرم وحیازیادہ ہوتی ہے تو اس سے زنا کا صدور زیادہ جیب اور فقیج ہے میں نے کسی تغییر میں یہ بات نہیں دیکھی جو حضرت مولانا سے نی میں نے حضرت سے جلالیوں کے نیس پارے پڑھے ہیں اورا کشر مقامات میں ایک جیب بات ارشاد ہوتی تھی گواب سب یادئیس رہا مگر کچھ پڑھے یا دہاور پھر ہا وجودان کمالات کے بیرحالت تھی کہا ہے کو ہالکل مزائے ہوئے اور فزا کئے ہوئے تھے۔

### کام کی مقدار

ایک مولوی صاحب کے موال کے جواب میں فرمایا کہ کام اس قدر کرنا چاہیے جس
کا قل ہے تکلف ہو سکے اور ہر کام کے لئے ای کی ضرورت ہے کیونکہ ہمت ہے ذا کہ اپنے
ذمہ کام رکھ لین عقل کے خلاف ہے حضرت مولانا تھر ایقوب صاحب رحمت اللہ علیہ نے
ایک مثال بجیب وفریب بیان فرمائی تھی کہ جس قدر کام کا ذوق وشوق ہواس ہے پکھر کم کرنا
چاہئے ای طرح جس قدر بجوک ہواس ہے پکھر کم کھانا چاہئے ہیںے چکئی کہ اس میں پھرائے
کے وقت پکھرتا کہ چھوڑ دیا جاتا ہے تا کہ وواسکے ذریعہ سے واپس آ سکے اور اگر نہ چھوڑ ا
جائے قود ولوٹ نہیں مکتی اور پھراز سر آنوا ہمتام کرنا پڑتا ہے۔

## چشتى، قادرى وغيره نسبتول كى حقيقت

ایک فیرمقلد قاضی صاحب کہتے تھے کہ یہاں بھتی یا تمی ہیں سبسنت کے موافق 
ہیں صرف ایک بات کے متعلق کہا کہ بدعت ہے اور یہ وہ شہتیں ہیں چشتی قادری،
کشٹیندی سہروردی بس یہ بدعت ہیں اور یہ بچھ ہیں ٹیس آ تا میں نے سن کرکہا کہ یہ کہنا کوئی
ضروری تھوڑا ہی ہے تم صرف یہ کہا کرو کہ ہم شریعت والے ہیں کیونکہ یہ نہتیں تو
اصطلاحات اور خاص حالات کی تعبیر مہولت کے لئے ہیں آ خرید فیر مقلد بھی تو اپ آپ
کوھری کہتے ہیں یہ بھی تو نسبت ہے تو کیا محدی کہنا بھی بدعت ہے اس لئے کہشرایت تو
خدا کی ہے تو بجائے محدی کے اپنے کو الی کہا کرواور اگر محد کہنا کی تاویل سے جائز ہے تو

حنی شافعی مالکی صبلی ، چشتی ، نقشهندی ، قا دری ، سبر در دی کهنا بھی جا تر بوگا گوان کے معبر عند جدا جدا حقائق ہیں مگر وہ حقائق وین کےخلاف خبیں پھراس میں بدعت کی کیابات ہے بیہ تحقیق نسبت کی اور جواب می امحری کی نظیریش کرے فرمایا که بید بهارے استاد علیدالرحمته کا افادو ہے ہزاروں مناظرے ایک طرف اور بیرساد واور بے تکلف تکتے ایک طرف واقعی ہمارے پیدھفرات حقیقت کومکشف سادےالفاظ میں فرمادیتے ہیں اور ہمارے حضرات کے علوم ماشا واللہ تعالی متقدین کے علوم کے مشابہ تھے۔

## كامل شيخ كى ضرورت

مولوی مظہر نے حضرت استاذی صاحبؓ کے حضور میں بیان کیا کہ وہاں ایک درویش برایک حال ظاری ہوا گر بے جارے فن سے ناواقف تنے اس لئے وارد کی حقيقت نهجه سكي فلال مولوي صاحب جوشيخ بحي مشهور تقيادراس وقت زئد وتقيدرويش ان کی خدمت میں عاضر ہوئے وہ مولوی صاحب اس وقت درس میں تھے اور طلبہ اس وقت مثنوي شريف كاسبق يزه رب تضاوريه درويش اس وقت اليي طالت ميل تفاكه جس میں انسان اینے کو زند بق اور خد بلک کتے اور سورے بھی برا مجت ہے۔مولوی صاحب نے اس سے بع جھا کہ بھائی تم کون ہواور کیے آئے عرض کیا کہ میں شیطان ہوں مواوى صاحب في كما كراكرشيطان بوتو الاحول والا قوة الا بالله توو وجف وبال ے الله كرچلا آيا اورائي قيام كاه ريائي كيا اوربيا مجاكد داقف را وخص نے بحى مجھ كوايا سمجما تومیں واقع میں ایسا تل ہوں۔ جب سے ہتو ایسے مردود سے دنیا کا یاک ہوجانا بل بہتر ہے چنا نجیاس نے خودکشی کر ٹی تو حضرت مولا نامحمہ بحقوب صاحب نے بیدوا قعد من کر فرمایا کدان مولوی صاحب نے پکھنفور ندفر مایا اس کا جواب بیہ ہونا جاہتے تھا کدا گرتم شيطان يمى موتو كياموا كونكه شيطان بمى توانى كابنبت تو پحر بحى باقى باس اس فخض کی تسلی ہوجاتی اور پیرجواب ملمی تو شدتھا کیونکہ الی نسبت مطلوب تھوڑ اہی ہے۔ لیکن بدجواب حالى تفاليتن خاص اس كى حالت كے مناسب تفاجيح طبيب بعض اوقات خلاف

قواعد کئی خاص مزاج کے اعتبار سے پیچھلاج کرتا ہے ای لئے بین کہا کرتا ہوں کداس راہ میں ایسے راہبر کی ضرورت ہے جو جامع بین الاضداد ہو جوسب کی رعایت کر سکے اور وہ اضداد محض صورة ہوتے ہیں هیتھ تبیس ہوتے اورالیا جمع کرتا شخت نازک کام ہے۔

### ايك مريض كاعلاج

ایک فض نے حضرت سے شکایت کی کہ حضرت اعمال پر دوام نیس ہوتا حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اس مجموعہ ہی پر دوام کراو کہ بھی ہوگیا اور بھی نہ ہوا یہ بھی ایک قتم کا دوام ہے بیہ حضرت کا فرمانا ان کے حکیم ہونے پر دال ہے ادر اس میں رازیہ ہے کہ گویہ دوام مطلوب نیس مگراس کو دوام میں داخل کردیے سے طالب کا دل ہوھے گا اور اس سے دوام مطلوب نصیب ہوجائے گا غرض یہ جواب تحقیق نہیں بلکہ صرف علاج ہے۔

حضرت کو جوکہ پہلے ڈپٹی اسکیٹر تنے مداری کے چھاہ کی تخواہ نہ بلاقی جب عذر قرو

ہوگیا تھا تو تخواہ کا نوسور و پیآیا تھا گر حضرت نے لینے سے اٹکار کردیا کہ میں نے کوئی

کام نہیں کیا جس کی میں تخواہ اول کہا گیا کہ کام سے اٹکار بھی تو نہیں کیا تشکیم نشس قو بحالہ

رہا گر چر بھی آپ نے کچو نہیں لیا تو ایک تو بیرنگ تھا اور ایک بیرنگ ہے کہ اب کہتے

میں کہ بدوں فکٹ کے سفر کرنا جائز ہے ایک صاحب سے میری گفتگوہ وئی کہنے گئے کہ اگر

الیے عمل ہے ہم پر دوسروں کا حق جانا ہے تو کیا حربت ہے ہمارا بھی تو حق دوسروں کے

داس سے جب قیامت میں مانگے گا کہدویں گے کہ اس سے وصول کر لو میں نے کہا کیا

وابیات ہے اگر عدالت کی قرض خواہ کی ڈگری کردے کی پر اور وہ کے کہ میرا قرض

دوسرے پر ہے اس سے وصول کر لوتو کیا بیرعذر قابل قبول ہوگا تو جب یہاں کانی نہیں تو
قیامت میں تو کافی کیا ہوگا جب ان کی آ تکھیں تھلیں اور تو بہ گیا۔

## فضول خرجى اور بخل كاعلاج

اس بخل کے مشورہ کی ایک مثال حضرت نے بیر بیان فرمائی ہے اور عجیب مثال ہے کہ

اکٹر ایسا کرتے ہیں کہ کا غذکوموڈ کر لپیٹ دیتے ہیں تو اس بین ٹم پڑجا تا ہے اور جب سیدھا کرنا چاہیے ہیں تو اس کانکس کرتے ہیں پیٹی اس کو النا موڈ تے ہیں تا کہ اس کا تل اور ثم نکل کر سیدھا توجائے اگر بدوں دوسری طرف موڈ سے سیدھا کرنا چاہیں تو سیدھا ٹیس ہوتا ہی طرح اگر کئی ہیں اسراف کا مرش ہوتو وہاں صورت بھی کا حکم کرنا چاہیے اور بھی کا مرش ہوتو صورت اسراف کا گریے تجویز تج ہے کا رہی کرسکتا ہے کیونکہ وہی مرش کو جھیتا ہے۔ توٹ ''مندرجہ ذیل ملفوظات الافاضات الیومیے حصہ جہارم ہے ماخوذ ہیں''

## بےتسی

حضرت کی موضع المیامتصل و یو بند میں ایک شخص نے آ موں کی دموت کی اور چلتے وقت کی گوت کی اور چلتے وقت کی چگی اور چلتے وقت کی چگی مواد نا کوائن حال میں دیکھا کہ سر پرآ موں کی پوگی اس کے جوئے برسر بازار آ رہے ہیں تو لوگ لینے کے لئے دوڑ پڑے فرمایا کہ بیاتو میرا ہی سامان ہے اس کو جمعے ہی لے جائے دویہ بیٹے می کی باقیمی جیں ان حضرات کی۔

#### تربيت واصلاح كاابتمام

حضرت کی ہتی ایک ممتاز ہتی تھی۔ مولانا جیسا پاکمال فض اب نظر نے بیس گزرتا یہ مولانا تی کی تربیت اور اصلاح کا اثر ہے کہ ہرچیز میرے یہاں حدید ہا اور خود ورس کے وقت اللہ اللہ اللہ اللہ کا اثر ہے اور خود ورس کے ماشاء اللہ تقائی سے ہی شخص وقت اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اساتذہ اور پیرسب کا مل سے۔ یمی اتنی بودی و وات تی تعالی نے نصیب فربائی کے شکرا وائیس ہوسکتا۔

### مُر دول كاجلانا

الیک موادی صاحب کے سوال کے جواب جی فرمایا کد حضرت موادنا محمر یعقوب صاحب سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ہندوا پنے مردوں کوجلا ویتے ہیں اس سے تکلیف ہوتی oka potdore

ہوگی۔اس پر حضرت موالانا نے جواب میں فرمایا کدائی تکلیف ہوتی ہے جیسے کوئی تہباری رضائی انار کرجلاوے۔کیسا جیب جواب ہے۔ یکی حضرات بچھتے ہیں حقائق کو۔

### علماء يرايك اعتراض كاجواب

یہ ملکہ قرآن فہی وحدیث دانی اللہ تعالی نے حضرات مجتبدین ہی کوعطا فرمایا تھا ۔ ایس ورحقیقت عاقل وی حضرات تھے اور آج کل جن کو برا عاقل سمجما جاتا ہے۔ ووائل صنعت ہیں۔گر اہل مقل نہیں اور بقول حضرت مولانا محمد يعقوب صاحب فيني ، حاقو الصحح بنانا جانتے ہيں گر عاقل نبين بلدآ كل ہيں یعیٰ کھانا کمانا اٹھا جانتے ہیں بدلوگوں کی للطی ہے کہ صناعین کو عاقل کہتے ہیں چنا نچہ ایک نوتعلیم یافتہ نے ایک ماہواری رسالہ میں اسپے مضمون میں علماء پر بھی اعتراض کیا ہے کہ ان میں عقل معاولتا ہے ۔گرعقل معاش نہیں ۔ حالا تکہ وو بھی ضروری ہےاورانییں جائے کہ ہوائی جہازاورموثر بناناتیکھیں اور عکما ئیں یں کہتا ہوں کے اگر صنعتوں کے جانے ہی کا نام علی ہے توریل میں سفر کرنے والے جن میں بڑے بڑے بڑھے لکھے اور عاقل بھی ہوتے جی ذراان ہے یو چیئے کہ انجی کس طرح جلایا جاتا ہے اور اس کے کل برزوں کی کیا حقیقت ہے۔ توان میں ہے باشٹنا مشاذ ایک بھی ایبانہ نظے گا کہ اس کی یوری واتفیت رکھتا ہو۔ طالا تکداس سے نقع سب اٹھار ہے ہیں۔ تو کیا بیسب یا گل ہیں اور ان میں کوئی عاقل ہی تیں اور کیا صرف ڈرائیورہی عاقل ہے۔ جوا یک تخواہ داراور ذلیل وخوار ملازم ہے۔ کل برزون کی حقیقت تو شاید وائسرائے کو بھی معلوم نه ہوتو کیا اس نوتعلیم یافتہ کے نز دیک وہ بھی عاقل نہیں ۔ اگر وہ عاقل نہیں تو اس کے معنی تو بیہ ہوئے کہ گورنمنٹ بھی عاقل نہیں۔ جوایک غیر عاقل کو اتنی بدی بخواہ دے رہی ہے۔ اپس جس طرح منعتیں نہ جاننے کی وجہ ہے والسرائية كوكم عاقل نبين كهاجا تا-اى طرح علما وكوجهي نبين كهاجا سكتا\_

#### مختصر سوانح

# حکیم الامت مجد دالملت حضرت مولا نااشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

حضرت اقدس تحلیم الامت تھانوی شریعت وطریقت کے جمع البحرین، جامع علم و عرفان اور دینی بھیرت و فقانہت، تقوی وطبارت کے درجہ کمال پر فائز تھے۔ حضرت والا کے علم وضل اور زبد وتقوی کو دکیر کراسلاف کرام کی یا دناز وہوجاتی تھی ۔ حضرت والا تھانوی قدر سرو بہاطور پرسلف صالحین کے علوم و فیوش کے این اور وارث تھے۔ حضرت کی کیمیا اثر صحبت اور بابر کمت تعلیمات سے ہزار ہابر کدگان خدا کو یقین و معرفت کی لا زوال دولت میسرآئی اور بہت سے تشکیلان معرفت کوان چشہ عرفان سے سیرانی وشادالی ہوئی۔

معاطات ومعاشرت سیاست عقائد و عیادات فرض کددین کاکوئی شعبه ایسانیس جس می حضرت والاقدس سروکی گران قدر تجدیدی خدمات موجود نه بول اور دین کاکوئی گوشد ایسانیس ہے جس کے بارہ میں حضرت نے تجدید واصلاح نہ کی ہو۔ اور اپنی تالیفات و ملفوظات و مواعظ میں ان کے بارے میں جالیات نه دی ہوں۔ ہر شعبہ میں آپ کی تصانیف موجود ہیں۔ تغییر ، مدیث فقہ ، تصوف وسلوک ، قر اُت و مجموعہ منطق وفلفہ وغیرہ تمام علوم وفنون میں حضرت کیم الامت قدی سروکی مجدوات اور مکیمان تحقیقات عصر عاضر کا ہمام ملوم وفنون میں حضرت کیم الامت قدی سروکی مجدوات اور مکیمان تحقیقات عصر عاضر کا

حضرت تکیم الامت کی رفعت و بلندی کا انداز واس سے کیا جاسکتا ہے کہ ہندو پاک کے بڑے بڑے صاحب علم وفضل اور اہل کمال وتقو کی حضرت کے حلقہ بیعت میں شامل تحے۔ حضرت والا کی ذات اقدی علم و حکمت اور معرفت وطریقت کا ایک ایسام چشریخی جس س نصف صدی تک بصغر کے مسلمان سراب وشاداب ہوتے رہے۔ وین کا کوئی شعبدایا فيين جس مين هفرت والا كي تقيم خدمات تقريري وتحريري صورت مين فمايان شابول \_ حضرت مولانا سیدسلیمان تدوی کے الفاظ جن ۔اصلاح امت کی کوشش میں علمی وتعلی زندگی کے ہر کوشے برحضرت کی نظرتھی۔ بچوں سے لے کر پوڑھوں تک، عورتوں ہے لے کر مردول تک، جابلوں ہے لے کر عالموں تک، عامیوں ہے لے کرصوفیوں تک ، درویشوں سے لے کرزامہ وں تک یفریوں ے لے کرامیروں تک وان کی نظر معروف اصلاح وزیت رہی۔ یوائش شادی بیاه بھی اور خوشی واور دوسرے تقریبوں پراور اجماعوں تک کے احوال پر ان کی تظریرہ می اور شریعت کے معیار پر جانچ کر ہرایک کھر انھوٹا الگ کیا۔ رسوم وبدعات اور مقاسد کے جرروڑے اور پھرکو بٹا کرصراط منتقیم کی راہ وكعاتي تبلغ أتعليم ، سياست، معاشرت ، اخلاق وعبادات اورعقائد مين دين خالص کے معیارے جبال کوتائ نظر آئی ،اس کی اصلاح کی ،فقہ کے نے نے سائل اور مسلمانوں کی ٹئی ٹئی ضرورتوں کے متعلق اپنے نزویک پورا سامان مبیا کر دیا اور خصوصیت کے ساتھ احسان وسلوک جس کامشبور نام تصوف ہے تجدید فرمائی۔ان کے سامنے دین کی تھے تمثال تھی۔ای کے مطابق مسلمانوں کی موجودہ زندگی کی تصویر میں جہاں جہاں نقائص تھے ان کے ورست كرفي بن عربر مشغول رب-انبول في اين الدي اس من صرف كروى كەمىلمانوں كى تقىوير حيات كواس شعبہ كے مطابق بناديں جودين جق كرقع من نظرة في عد (يوان مان النفاية)

# حکیم الامت حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کےانمول اقوال

## ابل علم كووصيت

یس اقوالی علم کو ہمیشہ یکی وصیت کرتا ہوں کہ تم ہرگز لوگوں ہے دو پیدیا سوال شکر و خدا پر نو کل کروان شا ماللّہ میرسب جنگ مارکرتم کوخو ولا اذکر دیں گے۔ (جمع تعلیم التر آن الکر یمس ۸)

## کھانا بھیجنے والوں کے برتنوں کی واپسی

برفض کو چاہئے کہ اپنے گھر والوں کو تنی کے ساتھ تا کید کردے کہ جب کی کے بیال سے کھانا آیا کرے فوران کا برتن ساتھ کے ساتھ والیس کردیا کریں جھراند جھے اس کا بہت ابتمام رہتا ہے جب تک دوسرے کا برتن والیس ٹیس ہوجاتا مجھے پیشن ٹیس آتا۔ (ترجی الدفریس ۱۸)

#### وعظ کےمضامین

الحدوثة ميرى بيدعادت نبيل ہے كەسلمانوں كى حالت كاتجسس كروں نے فرمائشي مضمون كرى بيان ہوسكے بلك تو كا على اللہ شروع كرتا ہوں اور جويا تي اللہ تعالى ول ميں ڈال ديتے ہيں بيان كرويتا ہوں اور وہ اكثر سامعين كى ضرورت وحالت كے مطابق ہوتى ہيں اس سے لوگوں كوشيہ وجاتا ہے كہ كى نے ہمارى حالت اس سے كيددى ہے ممكن ہے كہ يعنى لوگ اس كوشف سجعيں محر بجھے تو عمر بجر بھى كشف شيس ہوا ( ميں كہتا ہوں كہ كشف نہ كى تو البام

ہوئے میں قشک نبیں اجامع )اوراس میں کشف کی کیابات ہے ہی بی تعالی جس سے کام لیما جاہتے ہیں لے لیتے ہیں۔ آئی بات تو ہے ہے کہ جماللہ بیان کے وقت بیزیت ضرور ہوتی ہے کہ اے اللہ الیامضمون بیان ہو جوان لوگوں کی ضرورت کا ہو جس سے ان کی اصلاح جو جائے خدا تعالیٰ کو قطم غیب ہے وہ سب کی صالت جانتے ہیں وہ اس نیت کے بعد ضرورت وطالت کے مطابق مضمون دل میں ڈال دیے ہیں گرآتے ہیں یہ بیان کرو۔ (وراد نہا ہی ہے)

#### تزغيب كازياده مفيد ہونا

آج کل کی طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے یہ تجربہ ہے کہ شوق دلائے والے مضابین میں سے زیاد و نقع ہوتا ہے برنسبت خوف ولائے والے مضابین کے ای واسطے میں ترہیب کے مضابین زیاد و تیمیں بیان کرتا ہوں تر فیب کے مضابین زیادہ بیان کرتا ہوں۔ (اہامینس)1)

#### طرذاصلاح

میرے شیخ کا بجی طرز تھا کہاول طالب کے اندرمجت پیدا کرتے تھے پھراعمال وفیر و کی اصلاح کرتے تھے بچی طرز مجھے بھی پیشد ہے۔ ( فیرانیات وفیر امزات ص ۶۹)

#### سفرے اجتناب

یکھے سفر ہے بہت گلفت تھی۔ کچھے تو طبیعاً مجھے سفر ہے القباض ہے اور پکھا سکے الفباض بڑھ گیا۔ کہ سفر میں بد خدا آن او گوں ہے پالا پڑتا ہے۔ اس کیلئے دوستوں ہے مصورہ کیا کرتا تھا کہا ایسی کیا تدبیر کی جائے جس ہے لوگ ججے سفر ہے معافی وے دیں کیونکہ مجھے ابسفر کا حق نہیں ہے۔ مگر کوئی صورت ایسی نہ تھی تھی۔ طبعی القباض کوتو کون عذر مجھتا ہے ویے فنا ہر میں بوجہ سمت اسباب کے کوئی عذر تھائی میں اسلئے احباب سفر پر مجبور کرتے ہی تھے اب حق تعالی نے غیب ہے بیا مذر پیدا کر دیا۔ اب جہاں مجھے کوئی باتا ہے۔ میں بیا عذر کر دیتا جوں کہ حرکمت شدید ہے جیسے کھائی یا چھینک یا تا واز بلند بات کرتا یا تاک صاف کرتا۔ اس ہوں کہ حرکمت شدید ہے جیسے کھائی یا چھینک یا تا واز بلند بات کرتا یا تاک صاف کرتا۔ اس

جب تک فررآورست ند کیاجائے جس کے لئے خلوت کا موقع ورکار ہوتا ہے۔ اورسفر میں یہ سب اموراط تیارے باہر ہیں۔ اسلئے میں سفرے معذور یول (اینٹام ۲۰۰۱)

## لوگوں کےاعتقادے بے پرواہی

## سادگی ویےغرضی

حضرت مولانا محر مظہر صاحب نا توتوی رحمت الله علیہ ایک بار چار پائی کی پائتی کی طرف بیٹے ہوئے ہوئے ہے۔ کے دولا بنائے کو تجام حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بھائی بیٹے جا۔ اس نے کہا حضرت بیٹ توسر بانے نیس بیٹوسکا۔ آپ سر بانے بیٹے اس وقت آگر بیٹے وقت آگر بیٹے اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے تجام ہے کہا۔ کہارے سار بانے نیس بیٹیس کے۔ بیٹے اس وقت موجود تھے۔ انہوں نے تجام ہے کہا۔ کہارے سار بانے نیس بیٹیس کے۔ اور گویس پوٹیس ہوئے بیٹر الحمد نشد اس طرز کا عاشق ہوں اس کا بیٹھ جے کہاں رمضان گزشتہ میں اوگوں نے اسے اکا بر کے اس طرز کا عاشق ہوں اس کا بیٹھ جے کہاں رمضان گزشتہ میں اوگوں نے

عامع معجد کی امات کے لئے مجھ ہے درخواست کی حالانکدامامت وخطابت قدیم ہے جارے قصبہ میں خطیوں تل کے خاتمان میں ہے جن میں سے میں بھی ہول مگراب تک دوسرے خاندان کے لوگ امام تھے۔ تو مجھے والقدایک دن بھی بدوسوسٹیں ہوا کہ اینامنصب دوسرے کے پاس کیوں ہے گراب بعض وجود ہے لوگوں کو پہلے امام سے افتہاض تو گیا۔ اور مجھامام کرنا جایاتو میں نے صاف کہددیا۔ کہ جب تک خود ووامام اجازت نددے میں ا مت تیس کرسکتا۔ بنانچے خودان اوگوں نے بھی درخواست کی۔ تو میں نے منبر ریکٹرے ہوتے ہی صاف کہددیا کہ میں اس وقت آب لوگوں کے کہنے سے امامت قبول کرتا ہوں۔ اورصاف کہنا ہوں۔ کہ بیرم راحق نیس جیسا کہ عام طور براوگ اس کوابنا حق مجھ لیتے ہیں۔ نہ میرے خاندان کواس تن کی میراث یہنچے گی۔ اور ش صرف اس وقت تک امام رہوں گا۔ جب تك آب سب اوك رامني ربين اورا كركس فحنس كى بعي مرمنى شهو خواووه جوالا بإياتيلي ہو۔ تو ووڈاک میں جس وقت بھی ایک کارڈ میرے نام ڈال دے گا کہ انامت ہے الگ جو جائے۔ ای ون میں امامت چھوڑ وول گاواللہ مجھے متبر اور وعظ وامامت کی ضرورت نبیس لوَّك جھے ہے منبر اور وعظ وغیرہ کا کام لے لیں۔اور جھے اس ہے منع کردیں اورایک حجرہ مجھیل جائے تو میں اس پر راضی ہوں۔ اور اگر تجر و بھی چھین لیا جائے۔ تو مجھے اس سے بھی در الخشيل \_ ش اي محريا جنگل ش بيند كراي خداكوياد كراول كا .. (اينا)

#### راحت كانسخه

فرمایا کہ ہر مخض کو جائے کہاہے تمام کا موں کو انتظام کے ساتھ کرے اس سے اپنے کوبھی راحت ہوتی ہےاور دوسروں کوبھی۔

## حوصلها وروسعت ظرفى

فربایا که هنزت مولانا گنگونگ میں وسعت حوصلداور ظرف زیادہ تھااس وجہ ہے وہ اپنے متعلقین اور اعز ہ گی وین اور ونیا دونوں کی خبر گیری فرباتے تھے جہلا مولانا پر اس کا اهتراض بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل حقیقت کونیں تصنے اور فرمایا کہ میری طبیعت میں اس قدر دسعت نہیں مجھے دنیا کی ہاتو ں سے خت انقیاض اور تنگی ہوئے لگتی ہے۔

## د بد بہ سے چیزستی لینا جائز نہیں ہے

میں نے ایک روز قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ ہمارے یہاں تم کوشت فریجوں کے
بھاؤے کیوں نہیں ویتے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔ قصابوں نے کہا کہ آپ مواوی صاحب
ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میری مواویت کا نرخ چار پیرہ ہوا۔ بچ بچ ایمان سے بتلاؤ کہ اگر
میں باو بود مواوی صاحب ہونے کے اس قوم میں نہ ہوتا۔ بلکہ کسی فریب قوم میں ہوتا۔
میں باو بود مواوی صاحب ہونے کے اس قوم میں نہ ہوتا۔ بلکہ کسی فریب قوم میں ہوتا۔
جب بھی تم اس زرخ ہے ویتے۔ قصابوں نے کہا کہ حضور آپ کے سامنے مکر وفریب کہاں
چیلا ہے۔ بچی بات یہ ہے کہ اس وقت قوہم اس بھاؤ ندویت میں نے کہا ایما گوشت کھانا
جرام ہے۔ ہم کوتم جو لا ہوں اور تیلیوں کے بھاؤے وید یا کرو۔ تو ہم لیس کے۔ ور ندآ ن ت سے
جرام ہے۔ ہم کوتم جو لا ہوں اور تیلیوں نے بوااصرار کیا۔ میں نے ہرگز نہ بانا۔ اس دوز سے
مارے یہاں دوآ نہ سر گوشت آتا ہے۔ صاحبوا پی ظلما ارزاں گوشت فریدنا ریاست ٹیمیں
ہے۔ اس دیاست کی حقیقت افتر یہ معلوم ہوجائے گی۔ (ایشاس ۱۸)

## حقوق العبادكي اجميت

فرمایا کدمیرے گھر میں کوئی چیز نہیں۔ جس کے متعلق بید نہ معلوم ہوکہ بید میری ہے اور میرے گھر کے لوگوں کی۔ اس میں بوئی مسلحت ہے۔ اگر ایک مرجائے ۔ تو چیچے شہد نہ ہو۔ کہ کس کی چیز تقی ۔ کیوفکہ میراث تقتیم کی جائے حدیث میں آیا ہے۔ کہ تمین چیے کے موض میں سات سومقبول نمازیں صاحب حق کو والائی جا کیں گی۔ لوگوں کے حقوق زیاوہ قابل اہتمام جین نماز روز و سے کیوفکہ سات سومقبول نماز وں کی تین چیچے تیے تیجویز کی گئی لوگ جو نماز روز و کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ حقوق العباد کا و و بھی تیس کرتے۔

## تهذيب كى اہميت

مجھ کو علم کے پڑھائے لکھانے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہے جس قد رتہذیب اخلاق و دیائت پر زیادہ اُنظر ہے کیو تکد پڑھنے کا اہتمام تو ہر جگہ ہوتا ہے لیکن اخلاق کی طرف کسی کو خیال بھی نہیں مثلاً میں اس پر زیادہ نظر نہیں کرتا کہ کسی نے بھاعت سے نماز پڑھی کسی نے نہیں پڑھی کیو تکداول تو عذر کا احتمال ہے و وسر سے مصرف قاعل کا حریق ہے کسی دوسر سے کو اذبت نہیں بخلاف اس کے کسی سے کوئی جرکت خلاف تی تہذیب سرزہ ہواس کا اس لئے اچھی طرح تد ارک کیا جاتا ہے کہ اس میں اوروں کو تکلیف ہوتی ہے۔

## بگی کوزیور پہنانے کاوقت

میری رائے یہ ہے کہ جب تک لاکی پردوش ندمیشہ جائے اس وقت تک اس کو ہرگز زیور ند پہناؤ۔ اور و بیے بھی باہر پھرنے والی چگی کو زیور پہنا نا نہا ہت خطر ناک ہے بیاس کے ساتھ محبت نہیں جگداس کی جان کے ساتھ عداوت ہے۔ (ایدنا)

## بلاضرورت دوسرے کو کام نہ کہنا

فرمایا تہذیب کی ہات ہے ہو کا مخود کر سکھاس کی فرمائش دوسرے سے شکرے۔ بس ایسے کا م کو دوسرے سے کہے جو لغیراس کے مکن ہی شاہو۔ اور دو ایکی بشرط اپنی ضرورت اوراس کی سبولت کے۔ ( منزمات منداخر )

## مجلس مين بيثضة كاطريقته

ایک دن اوگ دسترت کی مجلس میں دور دور میشفے ہوئے تصاور آنے جانے دااوں کو اکلیف ہوئے تصاور آنے جانے دااوں کو اکلیف ہوتی تھی اس پر فر مایا کدسب قریب فریب لی کر بیٹر جائے افسوس میں روز کہتا ہوں محرکوئی اس کا خیال نہیں کرتا کیا میں میں سے کدروز کہا کروں اگر کوئی نیا

آ دی دیجھے تو یوں کم گا کہ یعض بھیڑیا معلوم ہوتا ہے جولوگ اس سے اس قدر خا الف ہیں کہ باس آنے کی ہمت نہیں ہوتی اور پیمی فر مایاس قدر تعظیم کرنا بدعت ہے۔

#### فكرمندينانا

فرمایا کہ چوفنص بچھ ہے بیعت کی درخواست کرتا ہے اول قریمی اس کو کتابیں دیکھنے کو کھے
دیتا ہوں بالخصوص مواعظ کے مطالعہ کو تو یس اکثر لکھتا ہوں اور اس ہے بہت نفع ہوتا ہے اور اگر
کی خوف نے بید کھا کہ ہم نے کتابیں دیکھی ہیں قریمی کھتا ہوں کہ کتابیں دیکھ کے کراپی حالت
میں کیا تغیر کیا اس ہے دہ فق ہوتا ہے جو کہ برسوں کے مجاہدہ میں بھی نہیں ہوتا میں تو اول روز ت
کام میں لگا دیتا ہوں گر اوگ قد رفیاں کرتے اصل چیز قلر ہے جب فکر میں پڑتا ہے قوراست تا اُس کرتا ہے ہیں میں اول ہی گفتگو یا بحط و کتابت میں طالب کے سر پر بو چور کو دیتا ہوں ہی اس کی
وجہ سے اے فکر پیدا ہوتی ہے اس فکر کی وجہ ہے راست خور بخو دیکھ دو نگلتا ہے۔

## تو بہسب گناہوں کومٹادیتی ہے

اگرساری زمین گناموں سے مجرجاو ہے تو توبرسے کومٹادیتی ہے۔ ویکھتے ہارووڈ راک موتی ہے مگر بڑے بڑے پہاڑوں کواڑادیتی ہے۔

## ہمت کیے پیدا ہوتی ہے

ہمت ے آگرانسان کام لے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں اور سے ہمت پیدا ہوتی ہے کی کامل کی محبت میں دہنے ہے یااس سے تعلق پیدا کرنے ہے۔

## کامل یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ

کال کیسوئی کا انتظار فضول ہے بیاتو ونیا میں پیش کر ہونہیں سکتا۔ اس کے حصول کا طریقة صرف بیہ ہے کہ آی پریشانی کی حالت میں تعلق مع اللہ کا سلسلہ شروع کردے پھر رفتہ رفتہ اطمینان کلی نصیب ہوجائے گا۔ ورند عمر ایوں ہی فتح ہوجاوے گی اور یکسوئی نصیب نہ ہوگی۔

### اپنی عصمت وعزت محفوظ رکھنے کانسخہ

حدیث میں ہےتم مسلمانوں کی مورتوں ہے بچتے رہوتو تمہاری مورتیں باعصمت رہیں گی۔تم اپنے باپ کا ادب خوظ رکھوتو تمہاری اولا دتمہار اادب کرے گی۔اس ہے معلوم ہوا کہ جوفض دوسروں کی مورتوں پرنظر رکھتا ہے اوران کی مصمت پر ہاوکر تا ہے اس کی مورتوں کی بھی مصمت بر ہا دہو جاتی ہے۔

### اینے آپ کومٹانا بڑے کام کی چیز ہے

اپنے آپ کومٹانا جس کوٹواشع کہتے ہیں بڑے کام کی اور نفع کی چیز ہے۔ یہ مٹانا وہ چیز ہے جس کے حاصل کرنے کے واسطے بندگان خدانے سلطنتیں چھوڑ دیں اُونیا بحرکی پرواہ ندگی ۔ کوئی بات تو تھی جس کی بدوات دنیا بحرے اس کو ترجے ویتے تھے۔

### دین ود نیا کی پریشانیول کاحل

ایک صاحب کا ایک لمبا خط آیا جس میں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریٹائیاں لکھی تھیں۔اس کے جواب میں تحریر فرمایا کدائے معاملات کوخدا تعالیٰ کے سپر دکر دینا جا ہے وہ جوکریں اس میں رامنی رہے۔ یہ بہترین قد ہیر ہے کوئی قد ہیر کر کے دیکھے۔

### تمام پریشانیوں کی جڑ

حرص تمام پریشانیوں کی جڑ ہے بیابیام رض ہے کہ اس کو آم الامراض کہنا جا ہے کیوں کہ اس وجہ سے جھٹڑ سے فساد ہوتے ہیں۔اس کی وجہ سے مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں۔اگر لوگوں میں حرص مال نہ ہوتو کوئی کسی کاحق نہ دبائے۔ بد کاری اور چوری کا خشا ،ہسی لذت حرص ہے۔اخلاق رویلہ کی جڑ بھی میں حرص ہے کیوں کہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رویلہ کی اصل کبرہے اور کبرہوں جاہ ہی کا نام ہے بس کبرکا خشا بھی میں حرص ہے۔

#### اعتدال ضروری ہے

کہ بزرگ تمام عبادات و عادات میں اعتدال کی رعایت رکھتے ہیں اور اس پر دوام ( بیقلی ) کی امید ہو کتی ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ باقی غلو (حدے زیادہ) ہے مال اور کلال پیدا ہوتا ہے اور اس ہے بھی ترک عمل کی نویت آ جاتی ہے۔ غلو فی الحال تو عمل کی بھیٹر ( کشرے ) ہے اور فی المال ( بالآخر ) عمل کی تقلیل ( تھت)

#### عورتوں کی اصلاح کاطریقہ

کے عوراوں کی اصلاح کے لئے اس یکی کافی ہے کہ وہ کتب دیانہ کا مطالعہ کرتی رہیں باقی آئ کل ایسانمونہ کہ جس کو وہ خو دمشاہدہ کر کے اپنے اخلاق درست کریں عورتوں میں ملنا قریب بدیجال (بہت مشکل) ہے اور خاوند کی مفتقد نہیں ہوتیں۔ اس لئے اس کتابیں پڑھ کرسایا کریں۔ خاوندوں کو ان کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ آگ جا ہے اصلاح ہویا نہ دو اس ان کو کما بیش پڑھ کرساتے رہیں وہ تو مواخذ وے بری ہوجا کمیں گے۔

### اصلاح کے لئے صحبت ضروری ہے علم نہیں

اصلی چیز اصلاح کے لئے محبت ہے علم جا ہے ہو یانہ ہو بلک علم بھی با است کے ہے کار
ہے۔ صاحب سحبت بااعلم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ صاحب علم بلا سحبت ہے ہی لئے کہا کرتا
ہول کہ انگریزی خواں بچوں کو سلوا وعلوہ کے پاس بھیجا کرواور بڑے بھی اس کا خیال رکھی تو بڑا
فائدہ ہواور ہم اس کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم خدان کے پانچی اس پر اعتر امن کریں کے خدان کی
واڑھی ہے ہمیں بحث ہوگی شہم ان کو مار مار کرفماز پڑھا کیں گے۔ وہ ہمارے پاس ہینسیس کے
توان کوہم سے اور ہم کوان سے آئس ہوگا اور دین سے مناسبت پیدا ہوگی۔ بیمنا سبت بڑ ہے اور
علم قبل اس کی شاخ میں ہو سب عالم شہر ہے سرف سحبت سے پایا جو بچھے پایا اور ہمیشر اہل اللہ
(اللہ والوں) نے محبت ہی کا استرام رکھا۔ اتنی توجیع کی طرف شیس کی جتنی صحبت کی طرف۔

### ایک بیعت ہونے والے کے تکبر کاعلاج

فرمایا کہ ایک صاحب کیرانہ میں ربعت ہونے کے لئے آئے جب آئے تو مضائی ایک اور محض کے ہاتھ میں الا کے ۔ میں نے و کھرلیا کہ ہاں آپ میں شان ہے اور کبر کا مادو ہے۔ اقفاق ہے بھے گئی جگہ جانا تھا میں نے ان ہے کہا کہ بھے یہاں فرصت نہیں فی مجھے فلاں صاحب کے یہاں جانا ہے امین نے وہاں شاید ربعت کرسکوں وہاں چگئے ۔ چنا نچے مضائی کا طہاق ہاتھ میں لئے ہوئے حضرت میرے ساتھ ہوئے وہاں چگئے کربھی میں نے بھی کہا کہ کیا کہوں یہاں بھی فرصت نہلی وہاں چگئے فرش اس طرح دو کھنے تک گر گھران کوج مشمائی کے لئے پھرااور قصداً ہا زار میں جوہو کر جاتا تھا وہ صاحب ہاتھ میں مضائی کا طباق لئے لئے ساتھ پھرتے رہے جب میں نے خوب پر بیٹان کرلیا اور بچھ لیا کہ ہاں اب ان کے قلب سے بیغیبیث مادہ فکل گیا تب مرید کیا اور اپنی اس خوب پر بیوں جو برسوں عوب ہاتا ہی کی دج بھی فلا ہر کردی چنا نچے مخبر کا اتنا ہوا مرش جو برسوں میں جو برسوں

### د نیاوآ خرت کی خیرحاصل کرنے کا طریقہ

جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہواس کوڑک کر دینا جا ہے جس کا قمل اس پر ہوگا۔ اس کی زندگی بودی حلاوت کی ہوگی خیر دنیا اور خیر مقبی دونوں اس کو حاصل ہوں گی۔ لا بینی باتوں میں بوداونت بر باد ہوتا ہے۔

### اللدتعالى تمهار سےايك پيسه كابھى نقصان نہيں جا ہے

فرمایا کرچن تعالی فرماتے ہیں کہ جب کسی کوقرض دیا کروتو لکھ لیا کرو اوراس پر دو آ دمیوں کو گواو کرلیا کرو۔ اس معلوم ہوا کرچن تعالی کو ہمارے ساتھ انتہائی شفقت و مہریائی ہے کہ ہمارے چیر کا نقصان مجی گوارائیس کرتے تو جان کا نقصان کب گوارا ہوگا۔ پھر وہ جنت سے محروم کر دے دوزخ میں کب ڈالنا جا ہیں گے جب تک کہتم خود ندگھو ( گناہ کرکے ) چنا تچہارشاد ہے مّا یَفْعَلُ اللّٰہُ بِعَدّا بِکُنْمُ إِنْ شَکّرُتُمْ وَامْنَتْمُ

### علمائے دین کی تو ہین کی سزا

حضرت مولانا گنگودی رحمة الله علیے فرماتے تھے کہ جولوگ علمائے دین کی تو بین اوران پرطعن وشق کرتے ہیں قبر میں ان کامنے قبلہ سے گھر جاتا ہاور ریکھی فرمایا کہ جس کا جی جا ہے دیکھ لے۔ سرید م

#### خدمت كى عظمت

خدمت بنری چیز ہے دوسروں کی راحت کے لئے اپنے اوپر تکلیفیں برداشت کرنا آسان میں ہے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر بی بے چاری اکمی ہوتی ہے اور دن بجر اکیلی بیٹھی رہتی ہیں لیکن ان اللہ کی بندی بین ایٹا راور داحت رسان طلق کا مادواس قدر ہے کہ بھی پہنیس کوئیں کوئیں بلکہ کہا کرتی ہیں کہ جس بین راحت ہووتی کرو۔ میری وید سے سمی معمول بیں فرق نہ ڈالو۔ ای شفقت واٹیار کی جولت وومقر وش تک ہوجاتی ہیں گو بین معمول بین فرق نہ ڈالو۔ ای شفقت واٹیار کی جولت وومقر وش تک ہوجاتی ہیں گو میں مع جی کرتا رہتا ہوں کہ اتن تکلیف اپنے او پر کیوں برداشت کرتی ہوگین میرا دل ہے گوائی ویتا ہے کہ ان کی مغفرت ان شاء اللہ آئی کی جولت ہوگی۔

#### اصلاح كاآسان نصاب

میری محبت کے لئے کوئی کمی چوڑی شرطین میں بس صرف یہ ہے کہ جس طرح میں چاہوں اس طرح بیلے اور میں کوئی دشوار کا م بھی قبیں کرا تا۔ میں کوئی مجاہدہ مجی تبیں کرا تا۔ رات کو چگا تاخیس ۔ کھانا پینا کم نیس کرتا۔ بس تھوڑا سا ذکر بٹا دیتا ہوں اس کو بمیشہ کرے اور محاصی ( گناہ) کو بالکل مچھوڑ وے اور عاوات کی اصلاح کرے اور عادات کی اصلاح کا بس خلاصہ یہ ہے کہ اس کا خیال رکھے کہ کسی کو اس کے قول یافضل ہے کوئی تکلیف یا ابھس شہوا ورائٹہ تھائی کے بھروسہ پر میں یہ کہتا ہوں کہ جوفض اتنا کرے گا وہ ہرگر محروم نیس روسکتا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی مشکل کا م ہے۔

#### "" بزرگوں کا فیض

میں نے صفرت حاتی صاحب سے سنا ہے کہ ایک پر درگ مشخول بھی بیٹے ہوئے تھے
ایک کنا سامنے سے گز راا تھا قاس پر نظر پر گئی۔ ان بر درگ کی بیرکرامت ظاہر ہوئی کہ اس نگاء
کااس کئے پراتنا اثر پڑا کہ جہال وہ جاتا تھاد دسرے کئے اس کے چھے ہو لیتے تھے اور جہال
میٹھتا تھا سارے کئے حلتہ بائد دہ کراس کے اردگر دہنے جاتے تھے بنس کر فر بایا کہ وہ گویا کئوں
کے لئے بیٹی بن گیا۔ چرفر بایا کہ جن برزگول کے فیش جانوروں پر ہوں ان سے انسان کیے
محروم ہو سکتا ہے۔ ہرگز بایوں نہ ہوتا جا ہے جاں وھن ہوئی جا ہے تھوڑی ہی ہو۔

### غربت انبیاء علیهم السلام کی سنت ہے

( غربت ) کی شکایت پر فرمایا که بیدا نبیاء کی سنت ہے۔ رزق جتنا مقدر میں ہوتا ہے اتنا تک ملتا ہے۔ اس کا کوئی خاص وظیفے نہیں۔ ہاں دعا کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ سکون وے دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پڑھ جاتا ہے پھر پر بیٹائی نہیں ہوتی اور تعلق پیدا کرنے کی سب سے بڑی ترکیب ہیں ہے کہ خوب ما نگا کرے۔

### ماصني كاغم اورمستفتبل كى فكرينه كرو

ماضی پر خلو (حدے زیادہ) کے ساتھ افسوں کرنا بھی جباب مستقبل کا ہو جاتا ہے۔ جن گناہوں سے سیچے دل سے تو بہ کرچکا ہے ان کو جان کر یاد نہ کرے۔ اور آئندہ کے شہونے کی آفکر میں نہ پڑے۔ ماضی کافم اور ستقبل کی آفکر یہ دونوں تجاب میں ( یعنی ناامیدی پیدا کرتے ہیں )

### ایک بیاری کے ساتھ کئی راحتیں آتی ہیں

بیاری میں اگریش تعالی ایک تکلیف دیے ہیں تو اس کے ساتھ بچاس راشیں بھی مہیا کر دیے ہیں۔ برفض کو ہدروی ہو جاتی ہے تازنخ سے افغانے والے بہت ہے ہو جاتے ہیں۔اگر کوئی تکلی یا ترشی بیار کی طرف ہے و جاتی ہے تو کوئی خیال میں کرتا کہ بیاری کی وجہ سے مزان چڑچ اہو گیا ہے کھر فر مایا کہ بناری میں تیزی نہیں رہتی محتقی اور شکستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ متانت اور وقار محی آجا تا ہے۔ چھچھور این نہیں رہتا۔

#### عافیت بروی نعمت ہے

عافیت بزی نعت ہے اس ہے دین میں مدولتی ہے باتی زیادہ حمول (دولت) تو بھلا ہی دیتا ہے۔ عذاب ہے ہروقت ہزاروں گلریں چر افیر عافیت سب نجے۔ ایک نواب کھنے مواب کو ایسا شعیف ہوگیا تھا کہ لمل میں قیمہ رکھ کرچوسا کرتے سے وہ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ شہرے کنارہ مکان تھا ایک فکڑ ہارے کو دیکھا سر پر سے ککڑ ہوں کا کھنا اتا را۔ پیدنہ یو نچا۔ گری کے دن تھے منہ ہاتھ وہوئے دوروٹی نکالیس اور پیاڑے کھا کی چوب کر وہ بیازے کھا کی چرو ہیں پڑ کرسور ہا۔ ان صفرت کو فیند بھی نہیں آئی تھی۔ اس کو دیکھ کر وہ بیاڑے کھا کی جا کہ کہ کہ اس میں بول کہ اگر میری بید حالت ہوجائے تو اس کے موش اپنی ساری نوابی اور بیاست دینے کے لئے تیارہوں۔ ان کے پاس سب بھی تھا ان کو میسر نہ تھا۔ واقعی الی دولت جو اس کے کام نہ آئے سوائے اس کے کام نہ آئے سوائے اس کے کہ حرووری ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر اللہ تھا کے انہ کے درووری ہے اور کیا ہے۔ ہاں اگر اللہ تھا کے انہے دیا انہاک کے دی تو ہر حال میں مجروہ فعت ہے اس کامتی ادا کرے۔

### بميشهآ سان راستداختيار كرو

برگام میں آسان اور مخترراسته اختیار کرنا چاہیے۔ بے وجہلول و مشقت میں پرنا عقل کے بھی خلاف ہے اور وقت و بہت کے بھی خلاف ہے اور منت کے بھی۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوئی تعالیٰ نے وہ توت و بہت علاقہ مائی تھی کہ آپ سے انگل عزیمت پڑمل فرما سکتے تھے اور ہالکل عزیمت پڑمل فرما سکتے تھے کراس کے باوجود عادت شریفہ ہیتی کہ جب آپ کودوکا موں کا افتیار دیا گیا بھیشہ وہ کام اختیار فرمایا جو ہل و آسان ہو۔ اس کی تحکمت بیشی کہ امت تمج سنت ہو سکے اور امت کے منت ہوگہ منہ کو کرم مرد مرد دگئے۔ ظاہر

ہے کہ توکل وزید وقتا عت آ مخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ کس کو حاصل ہو تکتے ہیں لیکن اس کے باوجود بیمیوں کے لئے سال جر کا غلہ جمع فر مادیتے تھے تا کدامت کو تنگی ندہو۔

#### دعا كاطريقه

آ دی کو جا ہے کہ فق تعالی سے دعا کرے اپنے مقاصد میں کامیابی یارفع پریشانی کی اس طرح کرچی اللہ مکان حضور قلب اور عاجزی کے ساتھ مائے کہ یااللہ میرا میرا کام کرد سے اور ایک حضون کو تین تاریخ کام ہویا نہ ہود عا مؤسکون قلب میں جیب تا شیر ہے۔

### علم اورصحبت دونو ں ضروری ہیں

علم بھی باہوت کے بے کار ہے۔ صاحب صحبت بابطم کی اصلاح زیادہ ہوتی ہے۔ (بنسوت)صاحب علم باہوت کے محابیس کے سب عالم نہ تقصرف صحبت سے پایا۔ جو یکھ پایالور محبوث الل اللہ نے صحبت تی کا انتزام مکھا۔ آئی آود یعلم کی افر ف میس کی جنتی صحبت کی افر ف۔۔۔

#### كسب د نيااورحب د نيا

سب ونیا حرام نیس کپ دنیا حرام بدروپید کمانے کی ممانعت نیس اس میں کپ جانے کی ممانعت نیس اس میں کپ جانے کی ممانعت نیس اس میں کپ جانے کی ممانعت نیس اگر گئی دور جانئے میں نظی آئے گی اور کوئی کام اس سے نہ و سکے گا۔ اگر دیاغ کی حفاظت کرو گئی سب کام ہوسکیں گے۔ نشس کو کھنا پاراس سے سرکاری کام اور نشس بطور مزدور کے ہورید دیاغ سرکاری مشین ہے۔ اگر اس کومز دوری ملتی رہاور مرمت ہوتی رہے تو کام دیتار ہے گا۔ حضور سلی اللہ علیہ و سلم ان سے میں کہتم ہارے ہیں تو کی سلمان کمزور سلمان سے بیس کرتمہارے اور کہتم ہوں کہ دور سکی عدد کرسکے اور باطن میں بھی تو ی ہو۔
بہتر سے بعنی خااج می بھی تو ی ہوکہ دور مرد کی عدد کرسکے اور باطن میں بھی تو ی ہو۔

### پوری راحت جنت میں ہوگی

دنیامیں پوری راحت کی تو آ دمی ہوں ہی ندکرے پریشانی تو جنت ہی میں پینچ کرشتم

ہوگ۔ پورا آرام آو آخرت ہی میں ملے گا۔ جس مصیبت ہے آخرے بنتی ہود و مصیبت نہیں البت دعاء ہمیشہ عافیت کی کرنی جا ہے کہ و افعت ملے جس کا حمل ہوسکے۔

### راسته کام کرنے سے کھلتاہے

کام کرنے ہے داستہ کھانا ہے اس انتظار میں خدرہ کہ پہلے ہے داستہ نظر آئے تو آگے قدم رکھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ بڑی سڑک پرجس کے دوطرف درخت گلے ہوں کہ سیدھی جارتی ہوا گر کھڑ ہے ہوکر دیکھو گئو کچھ دور کے بعد درخت ہاہم ملے ہوئے نظر آئیں گئیکن جوں جوں آگے برھو کے داستہ کھنا انظر آئے گا۔

### علم نہ ہونا بھی عجیب چیز ہے

حضرت کے پاس ایک بچہ لا یا گیا کہ اس پر دم کر و تیجئے ۔ وہ رونے فیضے لگا تو فرمایا عدم علم بھی مجب چیز ہے جس سے مفید چیز بھی مشرمعلوم ہونے لگتی ہے ۔ و کیسے اس کولا یا گیااس کے نفط کے لئے اور بیاس سے تھیرا تا ہے بیسی مثال ہے بی تقاتی کے برتا وکی ہمارے ساتھ کہ حقیقت میں رحمت ہوتی ہے اور ہم اس سے تھیراتے ہیں اور فیضے چلاتے ہیں۔ اس سے ہم کو میتی لیما جا ہے ۔

### قبوليت نماز كي نشاني

حضرت حالی صاحب رحمة الله علیہ نے قربایا که اگر ایک حاضری میں یادشاہ تاراض جو جائے تو کیادوسری حاضری میں وہ دربار میں گھنے دے گا؟ برگزشیں بہی جب تم ایک مرتبہ تمازے کے لئے صحید میں آ گئے اس کے بعد پھر تو فیق جو تی تو بھولو کہ پہلی تماز قبول ہوگئی اور تم مقبول ہو۔ (از تعیم اللامت کے جرت انگیز واقعات وانمول ازاند)



#### مختصر سوانح

# امام العصر حضرت مولانا سيدمحمد انورشاه كشميرى

#### رحمدالله

حضرت الاستاذ الا كبرعلامه مولانا سيدمحه انورشاه صاحب تشميري قدس مره يتخ الحديث وارالعلوم ويوبندكى مبارك بستى فدكى تعارف كى عمان بهندكى تاريخ كى وست محر،ان كى هیتی تاریخ ایک پیرول چلتی تاریخ برجوان عے تلاند داور ما ترعلی کی صورت میں ہمدوقت وائر وسائر تمایان اورچشم دیدریتی ب\_اس امت مرحومه من او کلون علاء وفضا میدا جوئ اورائے نورانی آ چارونیا کے لئے چھوڑ گئے لیکن ایکی ہستیاں معدودے چند ہیں جن کا فیش عالمكيرا ورمجوبيت عام قلوب كى امانت ہواور جن كے ملم كے ساتھ ساتھ قمل سے بھى امت نے استفادہ کیا ہو۔ حضرت امام العصر علامدانورشاہ صاحب کی بستی اثبیں مبارک اور معدودے چند ستیوں میں سے ایک متاز ستی ہے جوصد یوں میں پیدا ہوتی ہے اور صديول كوملم وفضل ہے رنگین كر جاتی ہیں۔حضرت كاعلم اگر متعقد مين كى يا د تا ز وكرتا تھا توان كاقمل ملف صالحين كوزند و كئے ہوئے تھا۔ ادرا موہ ملف كے لئے قمونہ ساز تھا۔ ملم ، حافظہ ، تقوى وطبارت اورزبدوقناعت مثاني تقى علمى حيث سيهم علاندوانيس علما لحرتاكت خانہ کہا کرتے تھے اور ملی حیثیت جو ہمہ جہت ا تباع سنت کے نور میں ڈھلا ہوا تھا۔ اکثر و بیشتران سرقمل ہی ہے مسائل معلوم کر لیتے تھے اور مسئلہ وہی لکتا جوان کاعمل ہوتا تھا۔ان ك دوشن چيره يرايمان كى چنك اس طرح نمايان تقى كه غيرمسلم بھى و يكو كريد كينے يرمجبور ہو جاتے تھے کہ اگر اسلام مجسم صورت میں آتا تو وہ علامہ انورشاہ کی صورت میں ہوتا۔ جارے شخ ومر بی حضرت مکیم الامت مولا تا اشرف علی تقانوی قدس سره فرماتے تھے کہ'' ہمارے

زمائے میں مواد نا انورشاہ صاحب کا وجود اسلام کی حقامیت کی دلیل ہے۔"

مختصرية كه حضرت شاه صاحبٌ دارالعلوم ويويند كے صدر المدرسين اور حضرت شيخ البند كخصوص تلاغه ومي سے تھے۔ تمام علوم معقولات ومنقولات ميں كامل ديتا كاور كھتے تھے۔اورقوت حافظہ میں یگا نہ روز گار تھے۔کئی مشہور محققانہ کتا یوں کے مصنف تھے۔ان کا ورس حدیث اینے دور کامشہور ورس آتھا جو ایک خاص امتیازی طرز لئے ہوئے تھا۔ آ پ کے تبحرعلمی نے درس صدیث کو جامع علوم وفنون بنادیا تھااور آپ کے درس نے نقل وروایت کی راہ ہے آئے والے قتنوں کے لئے آئے کی تنجائش نیس چیوڑی تھی۔ آج بھی نمایاں اور متاز علماء اور صاحب طرز فضلاء زیادہ تر آپ ہی کے تلاقدہ جیں جو ہندو یاک میں علمی مندوں کوآ راستہ کئے ہوئے ہیں۔آ ب کے پہاں روقادیا نیٹ کا خاص اہتمام تھا۔اوراس فتتركواعظم الفتن شاركرت تقداس سلسله من كل معركة الآراء كما فين خود يحى تصنيف فرما کیں اور بڑے اہتمام کے ساتھواہتے تلاغہ و ہے بھی لکھوا کمیں۔اس بارے میں بڑے شغف كرساته لكعنے والول كوملى مدود يتے يتھے رحضرت مفتى شفيح ساحب وحضرت مولانا محدادریس کا ندهلوی اور حضرت مولا ناسید بدرعالم صاحب میر خی مها جرید فی نے خصوصیت ے حضرت شاوصاحب کی رد قاویا نیت تحریک شملی حسالیا اورتحریر وتقریر کے در ایجاس فتندكى سركوبى كے لئے سركرى سے كام كرتے رہے۔الفرض حضرت شاہ صاحب كي آخرى زندگی تر دید قادیا نیت میں صرف ہوئی اورانہیں کامل شغف اس فتذ کبری کے استیصال ہے ربارجس سے حضرت شاہ صاحب مرحوم كالفض فى الله ثماياں بوجاتا ہے۔ جومجت حضرت خاتم الانبياء والمرسلين كا ايك واضح نشان اور ورثه انبياء كي كلي دليل عيه حضرت كال اس سلسله کے مضامین ومقالات جن کا تعلق تر دید قادیا نیت سے ہے خصوصاً مقدمہ بہاول پور میں انہوں نے کی روز مسلسل روقادیا نیت اور قادیا نیوں کے تفر کے اثبات میں جونہایت پرمغز اورملمی بیانات کے اہم اقتباسات حضرت شاہ صاحبؓ کے صاحبز ادے مولانا سید انظرشاه صاحب نے اپنی تالف افتش دوام "میں جمع کردیے ہیں۔ جن سے قادیانیت كمتعلق اكابردار العلوم ديوبندكا نقط أظريدل طور يرسامضة علياب اورساته وي متعلق علوم اوراصول ومقاصدوين بحى واشكاف بوكة بي- (ياس منال شفيات)

### علامهانورشاه كشميري رحمهاللد كےانمول اقوال

#### ذكرالله جنت ميں بھی ہوگا

قر مایا:۔ قر کرانڈرالی عمبادت ہے کہ جنت میں خدا کے دیدار کے بعد بھی منقطع شاہ وگا۔ لہٰذا و و ا فی الا بد ہے۔ یہ بھی قر مایا کہ خافل کو حیات نیمیں ہے اور ذکر کو موت خیمی ہے۔ مور وَ اعلیٰ میں جو ہے ہے کہ ''لا یکٹوٹ فیٹھا وَ لا یکٹینی ''اس کا مطلب ہے ہے کہ کا فر ند مردہ ہوگا نہ زندہ کہ اعمال حیات ند ہوں گے موت کے بعد مقر بین اعمال بھی کردہے ہیں اور موام بریکا رد ہیں گے۔

#### مومن عورتول كود يدارخداوندي

فرمایا : مومن عورتوں کو عیدین کے دلوں میں دیدار خداد ندی کی فعت حاصل ہوا کرے گی (جامع صفیر سیوطی ) لیکن اس سے ادراوقات کی لفی تیس ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ کی مختص کے پاس اشرفیاں ہوں اور وہ فقدم قدم پر فرج کرتا مواور دوسر افتص ذکر الذکر تا ہوتو وہ پیافضل ہے۔

حدیث ش ب کہ سبحان الله ورالحمد لله کئے سے کا توارز مین سے آسان تک تجرجاتے میں اور ایک حدیث ش ب کرتھا الله اکبو الل زمین سے آسان تک تجرویتا ہاور لاالله الا الله آسان کو چرکز کل جاتا ہے بعثی اس کی سائی تیس ہے۔ زمین وآسان میں۔

جب بنده الله الله كبتا ب قو خداليك ليك كبتا ب اوري تفرير ب فاذ مُحرُوني اذْ كُورْ مُحمَّم كَاسَ لِنَهُ مِر سِنْزِدِ يَكَ قَرْكُم سِيمُ والرَّحت سِيادِكُمَا" بيد بضرورت تاويل سِد

#### سورة فاتحه كى فضيلت

صدیت میں ہے کہ بندہ جب تماری المحصد للّه وَ بَ الْعَلْمِینَ بِرُحتا ہے تو خدا
کی طرف سے ارشاد عوتا ہے "حصد بی عبدی" پھر الرُّ خین الرُّ جنبع بِرُحتا ہے تو
ارشاد عوتا ہے النبی علی عبدی" پھر ملک یؤم اللّه بن پُرحتا ہے تو ارشاد باری عوتا
ہے "مجد بی عبدی" پھر ایّاک تعبد وَ ایّاک تستعین پُرحتا ہے تو ارشاد باری عوتا
ہے "هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ماسال" پھر الله بنا الفیر اطلا یہ پُرحتا ہے تو
ارشاد ہوتا ہے کہ یہ بندہ کی خاص حاجتیں ہیں اور میں ایے بندہ کو تو پھیدہ وا کَلَّ نارِح صلوۃ بھی
یو تو عدیث ہے اور بھیں خارج ہے معلوم عوا کہ اگر خارج صلوۃ بھی
یر سے گا تب بھی بھی بھی تھی ہے۔

روح کوخواہ کافر کی ہو یا سوئن کی بھی موت نیٹن ہے لیکن اٹمال حیات ڈ اکر کے لئے مخصوص بیں اور عافل بمنو لدمر دو ہے اگر چیدوح ہاتی ہے۔

فرض ذاکرین سے ذکر اللہ کسی وقت جدانہ ہوگا۔ قبریش بھی محشر تک ساتھ ہوگا اور جنت میں بھی رہے گا ای لئے میں نے کہا کہ ذکر اللہ ان کے بی میں واگی ہے اور ذاکر کو موت میں ہے جیسے خافل بھا ہرزیم وہوکر بھی مرد وہے۔

#### عمامه نمازوں کیلئے

ایک وعظ ش فربایا کہ قامہ تین ذراع (۱۴/۱ گریم فی ) عام استعال کے لئے کہ ذراع فرراع نمازوں کے لئے بائٹور ہے اس کو اراع نمازوں کے لئے بائٹور ہے اس کو علامہ جزری نے امام نووی نے قتل کیا اور فربایا کہ ش نے ای طرح ان کے وسخط سے میارت دیکھی ہے اور لکھنا کہ میں موصد تک اس تلاش بیں رہا کہ قیامہ کے بارے میں تی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو۔

### حنفى نماز ميں اتباع سنت

فرمایا: میں کہتا ہوں کہ حفیوں کی فہاز میں کوئی چیز ظلاف سنت نیمیں ہے۔ البنتہ شوافع حتا باور ما لکیوں کی فہاز میں بعض پین ایسی و کیتا ہوں جو خلاف سنت میں باوجود یکدووندیا سلوق میں اور صفت سلوق میں میں۔ یہ بھی فرمایا کہ بید مقالے کرنے قدا ہب کے آدمیت سے باہر ہیں۔ گرمجورا کہتا ہوتا ہے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صدیث پر ہماراتی بہت ہے۔ حفی کو حدیث سے کہ تعلق فیس ہے جبکہ حفیوں کو کوفد میں ہزاروں سحابہ کا حدیثی فیضہ ہے۔ حفی کو حدیث سے بیار عظرہ ملائے ہے۔

#### ذكراعمال

فرمایا ۔ حدیث میں ہے کہ دنیا اور تمام معاصی زنا سرقہ وغیر وہمی دوز فی میں ڈال دیے جائیں گے اور علامہ منذری کی کتاب "الترخیب والتر ہیب" میں حضرت ابوالدرواء سے حدیث مروی ہے کہ حق تعالی محشر میں ندا فر ہائیں گے۔ "جومل خدا کے لئے کئے گئے جی ان سب کو جنت میں لے جا ڈاور جیتے عمل فیر خدا کے لئے کئے گئے ان سب کو جنم میں لے جاؤ۔ " چنا نچے جر اسوڈ مقام ایرا ایم کا کہ جرکہ ماور مساجد اور دوسری حبرک اشیاء سب جنت میں چنجائی جائیں گ

#### علاقه جنت

فرمایا: ساتوی آسان عرش تک جنت کاعلاقه بادر یچسب دوزخ کاعلاقه بایکن بعض چزی جنت کی عاریت آئی بوئی چیں۔ جیسے مدیث میں ب ما بین منبوی و بیشی روضة الح یعنی ده حسد جنت سے آیا بواسبادرو چین چلاجائے گا۔

صدیث بخاری میں ہے کہ خدا سے جنت الفردوس ما تھو کیونکہ فردوس کی جہت عرش ب۔اور عندسدرة النسلی آیا ہے ادروہ بروئے حدیث ساتویں آسان پرہے۔

#### جزاءوسزاءعین اعمال ہے

قرمایا: آخرت میں اٹھال کا شرہ جو لے گا دہی مل ہوں گے۔ ان کی ایک صورت ہے عالم دنیا کی اور دوسری عالم آخرت کی عمل ایک ہی ہے لیکن مکان کے اعتبارے فرق ہے کہ دہی مل وہاں جڑا ، کی صورت میں ہوگا اور اس کی دلیل آیت قرآ ٹی و و جگوا ما غیملُوا حَاصِواً ہے جس کے ایک معنی ہیجی کئے میں کہ اوگوں کوان کے اٹھال کا پدلہ لے گالیکن میں کہتا ہوں کہ بعینہ اپنے کئے ہوئے اٹھال ہی کوآخرت میں موجود یا کیں گے اور بیر منہوم دوسری آیات واصاد بٹ سے مجمی مؤید ہوتا ہے۔

اورفر مایا که ای سے منطق ہوکر تقدیر پھی نگی ہے۔ لینی جروقد رکا مسئلہ بھی ای سے طل ہوجا تا ہے کہ جزاء جب بھی مل تھے بری تو اچھے مل کا ثمر واچھااور پر سے کا براہونا ہی چاہئے۔ وانہ خلاف تخم نے ہرچہ پووز جروقد ر آ نچہ کہ کھند وروحطہ زحطہ ہوز جو یہ بھی واضح ہوکہ افعال عباد بطور ہی واحد ذو جمین ہیں نہ کہ تی واحد ذوجز کمین کہ خلق و کسب ووج نیں الگ الگ ہوں اور ان کا فرق کر کے دکھلایا جائے۔

پھر قرمایا کہ امام غزائی کی تحقیق میہ ہے کہ ایک مخزن ہے آگ کا جس کو تمام عالم میں پھیلا کردوز خ بنا دیا جائے گا۔

اور موجودہ سائنس کا نظریہ ہیہ ہے کہ پائی وہوا بیں بھی بجل ہے اگر چیشعیف ہے اور زمین بیں بھی بجل ہے۔ کو یا بیرس چیزیں ناریخے کے لئے مستعد ہیں۔

پھرائ کے ساتھ میری رائے یہ ہے کہ ہمارے ان اقبال میں بھی تاریخے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے۔ لہذا ہے اقبال بدبھی تارین جائیں گے۔ وَوَجَدُوْا مَاعَمِلُوْا حَاصِراً وَلاَيْفُلِهُ وَبُکُ أَحَداً . ( اَبْف)

ال کے بعد فرمایا کے قبر ش تمام القال مصورہ وکرآ کیں گے۔ چنانچیا بوداؤدد مستدالا دفیرہ کی حدیث میں ہے کہ قبر میں ایک شخص حسین وجیل شکل والا بہترین یا کیزولبال میں مردہ کے پاس آئے گا اورد محل صالح ہوگا اورا کیلے شخص بدصورت بیت ناک شکل میں آئے گا اورد محمل بدہ وگا۔ uotaker |

ٹیز مجھے این حبان میں مدیث ہے کہ قبر میں وحشت کے وقت قرآن مجید سرکی طرف سے ڈرکو تا پیروں کی طرف سے ٹماز دائنی جانب سے اور روز و ہا کیں طرف سے حفاظت کریں گے اور مونس بوں گے۔

اور ترقدی شریف میں ہے کہ نماز پر بان ہے اس سے میراؤ بن گیا کہ وہ فی طرف اس لئے ہے کہ پر بان بھی دستا ویز ہے جو داہنے ہاتھ میں جوا کرتی ہے اور روز وابطور ڈ ھال ہے کہ باتھی میں ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید سرکی طرف سے اس لئے کہ بادشاہ کا کلام ہے۔ ای لئے حدیث میں ہے کہ جو تھی اپنے بچہ کو قرآن مجید پڑھائے گا اس قیم کوتیا مت کے دن تا ج پہنا یا جائے گا۔

اور چونکہ چل چرکر مال تکایا تھا۔ ( جس سے زکو ۃ دی )اس لئے صدقہ ہیں وں کی طرف سے حفاظت کرے گا۔

ایک صدیث میں ہے کہ قرآن جت کرے گا خدا کے سامنے یعنی پخشوانے کے لئے مگریہ جب ہے کدا طاعت کی ہوگی اور قرآن کے مطابق عمل سے ہوں کے ورندوہ چھپے پیچیے ہوگا یعنی مدعا طبیہ بنائے گا۔ والقرآن حجة لک او علیک

پھر فر مایا کہ حضرت ﷺ محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا کشف ہے۔ محشریش چیٹی کے وقت دانمی طرف اللہ اکبر ہا کمیں طرف سبحان اللہ پچیلی طرف المحمد للہ اور سامنے سے لا اللہ اللہ میہ میاروں کلمات رقیق جوں گے۔

بیرترجیدای لئے ہے کہ اللہ اکبراعلان کی چیز ہے چٹا ٹیے نعرو کھیر جہا دوغیرہ میں ہے اور علم جہادیجی داہے ہاتھ میں ہوتا ہے۔البقہ اوافق جانب مناسب ہے۔

سجان الذشيح ب نتائض وعيوب ساورصفت سلجى ب الهذا ( هال كى جكه ( بالتيم طرف ) مناسب ب الهدللة بيآخر بين اور بركام س ينجيه بواكرناب يبي كلاف ك بعداورتراز وش مجى آخر بين بوگارلبذا ينجيه بونامناسب ب -

اور الاالله الا الله چونک بادی ورائهما ہال کا سائے تی ہونا مناسب ہے۔ یہ جی فرمایا کہ جس قدر تیکیاں ہیں وو محشر میں سواریاں ہوجا کیں گی اور بدیاں ہو جد موجا کیں ے۔ ای لئے قرآن مجید میں او ذار کالفظ ہے یعنی یو جھ کیونکہ نیکیوں پر بہ مشکل اپنے آپ کو پڑھایا تھااور بدیوں پر لذت کی وجہ ہے بطوع ورغیت سوار ہوتا تھا۔

#### عبدیت سب سےاو نیجا مقام ہے

نی اکرم سلی الله علیه وسلم کے القاب میں ہے سب سے بڑا لقب عبدو ہے اور عارفین نے سب سے بڑا مقام عبدیت ہی کا ہملایا ہے۔ (فیض الباری ص ۴/۱۵ میں مجمی عبوویت سیدنا آوم علیدالسلام کو مناظر خلافت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مجمی مطالعہ کریں (مؤلف) حضرات علاء اسلام کا ارشاد ہے کہ حضور علیدالسلام نے حق تعالیٰ کے ساتھ تو اضع

کی تو دولت معراج حاصل ہوئی ای لئے واقعہ اسراء میں عید کے لفظ ہے اس کی طرف اشار وفر ما یا اور تھو ق کے ساتھ تو اضع کی تو دولت شفاعت پائی۔ واللہ اعلم۔

امام رازی کے اپنے والد ماجد سے قل قربایا کہ بیں نے ابوالقا بم سلیمان افساری کو بید کہتے ستا کہ شب معراج بیں جن تعالی نے تبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم سے دریافت فربایا کہ آپ کوکن القب ودھف سب سے زیادہ پہند ہے تو آپ نے فربایا وھف عبدیت ( تیم اینڈہ ہونا) اس کے سورة اسراء بیں آپ کا بیک پہند کردہ لقب نازل ہوا۔ (بحدادیر والعظم ۱۲۰۱۷)

### مطالعه كتب كى اہميت

فارغ التحسيل طلبہ کو فیروت فرمائی کہ گھر جا کر مطالعہ کتب مشرور کرتے رہتا کیو تکہ علم

کسب وصت بی سے حاصل ہوتا ہے آ وی کو پہلے بی سے کتاب و کیجنے کا قصد کر لیتا جا ہے ورشام نہ پڑھے ہدایہ بخاری شریف وغیرہ پر نظرر کے اور علاء عارفین کی کتابیں بھی و کیجے

بہت کی جگہ اصادیث حقیقت کو انہوں نے محد قین سے بھی زیادہ اٹھا سمجما ہے۔ مشلا احادیث متعلقہ احوال بعد الموت لیکن جوعارف شریعت نے ناواقف ہواس کی کتاب و کھنا معزہ وگا۔ سنا ہے کہ پہلے لمعات اور اس کی اس شرح عارف جای کی دبلی کے علاء کو پڑھائی جاتی تھی میں کہتا ہوں کہ ججة الفدالوں الطاف قدس بھی مطالعہ میں رکھنا۔

### دورحاضر کے مفسرین کی بےضاعتی

افسوس كدقر يبى دوركى متعدد تفاسر اردو مي الي شائع شده بين جن كے مصنف قاعدے ہے ہوں جن كے مصنف قاعدے ہے والدے ہوں الكام الماوك ملوك الكام "كے قاعدے ہے سارے بادشاہوں كے بادشاہ كام الحجي ہے لئے اور سجھانے كے لئے ضرورت ہے مضرقر آن جيدكو جامع معقول ومنقول بحراالعلوم ہونا جا ہے ۔ جيسا كد ہمارے دور ميں حضرت شاہ حضرت شح البند حضرت تعانوى حضرت علامہ حثانی وفيرو تنے اور ہمارے حضرت شاہ صاحب نے شل مشكلات القرآن كے لئے جوطريقة اور نمونہ پیش فر ماياوه بھى اہل علم و مضرين كے لئے بہتر ين الحراف ہے۔ واللہ تعانی اعلى علم۔

#### حق العيد

مولوی حسن شاوصاحب تمیذ دورة حدیث نے دریافت کیا کدایک شخص پر کسی کا مالی مق ہادرصاحب مق زندہ ہادر شخص اس قدر مال صدقہ کرنا چا بتا ہے تو مق ادا ہوجا پڑھا ہیں؟ حضرت شاوصاحب نے فرمایا کہ جب تک صاحب مق یاس کا کوئی وارث زندہ ہے ای کو و بنا ضروری ہے اور گوفقہا مے فہیں لکھا تگر میرے نزدیک صدقہ بھی کردے گا تو تخفیف شرور ہو جائے گی۔ یہ بھی فرمایا کدا کر کسی طرح سے وہ ال استکے کھر کا ٹھادے تب بھی اسکا مق ادا ہوجا پڑگا۔

### فقہسب سے زیادہ مشکل فن ہے

فرمایا: علوم اسلامیہ بیں سے فقد سب سے زیادہ مشکل ہے اور بیں برطم میں اپنی رائے رکھتا ہوں سوائے فقہ سے کہ اس کے اجتہادی مسائل ہیں تققہ کرنا میری استطاعت وقد رت سے باہر ہے شاوعبدالعزیز صاحب اور علامہ شامی معاصر جیں لیکن تققہ میں شاہ صاحب بڑھے ہوئے جیں اور جزئیات پر حادی شامی زیادہ جیں اور قبل کا سامان بھی ان کے پاس زیادہ ہے۔ نوٹ رحضرت علامہ تشمیری ارحمہ اللہ کے ملفو فات بنام 'ملفو فات محدث تشمیری'' اور آپ کی سوانح بنام حیات تشمیری اوارو سے طبع شدہ جیں۔

#### مختصر سوانح

### شيخ الاسلام مولا ناسيد حسين احمد مدنى رحمه الله

آب دارالعلوم دیوبند کے بانچ یں صدرالمدرسین تھے۔ حضرت شیخ البند کے تصوص الله ويس سے تھے علم وضل كماته فيرمعمولى مقوليت ركھتے تھے دعفرت مولانا تنگوی قدس سرو کے خلفا مجازین میں ہے تھے علم ہے فراغت کے بعدایے والدمرحوم کے ساتھ ۱۳۱۶ء میں مدینة طبیبہ بیٹیے اور اٹھارہ سال مدینة منورہ میں رو کر مختلف علوم و لنون اور ہاکھنوص حدیث شریف کا درس دیا۔ زندگی کمال زید و قناعت کی تھی۔ جو کمال مبر وحجل ے اس مدت میں بسر ہوئی۔ مدیند منورہ میں قیام کے دوران ۱۳۱۸ دی میں ہندوستان تشریف لائے مجر ۱۳۲۰ دیں واپسی تشریف کے گئے بعد از اں ۱۳۲۷ دیں وارالعلوم بحثیت مدرس آپ کا تقر رہوا۔ ۱۳۲۹ھ تک درس دیا پھرای سال مدینة منورہ تشریف لے گئے ۔ اسماء میں پھر ہندوستان واپس تشریف لائے اور ای سال مدینہ یاک واپس تشریف نے گئے۔ ۱۳۳۵ء میں حضرت شیخ البنڈ کے ہمراہ تجاز میں اسپر کر کے مالنا بھیج دیے گئے۔ ۱۳۲۸ھ میں مالنا سے رہا ہو کر حضرت شیخ البند کے ہمراہ ہندوستان تشریف لاعے اور ای سال اکابر کے تھم پر جامعداسلامیدامروبدیس صدارت قدریس کی خدمت انجام دیں۔ پھر ۱۳۳۹ ہے میں مدرسہ عالیہ کلکتہ میں صدر بدرس رہے گر تھوڑے ہی عرصہ کے بعدجامداسلام يسلب من في الحديث كي هييت سآب كاتقر ربوكيا-

سلبث میں آپ ۱۳۳۵ ھ تک قیام پذیر رہے۔ حضرت الاستاذ حضرت طامہ محداثور شاہ صاحب تشمیریؓ کے ڈابھیل تشریف لے جانے پر آپ شوال ۱۳۴۵ ھ میں وار العلوم notal late

و نو بند کے صدر مدری بنائے گئے۔ آپ بڑے درجہ کے محدث تھے۔ حدیث کے مشہور اسكالر تقے. آپ كاورس حديث بهت مقبول تھا۔ كى اتصانيف فرما كيں جوسياست وتصوف ير میں۔ ۱۳۳۵ھ سے ۱۳۷۷ھ تک بتیں برس آپ دارالعلوم میں صدر مدرس اور ناظم تعلیمات رے۔اس دوران می ٣٨٨ طلباء نے آپ سے بخاری شریف اور تری بار کرد در وحدیث ہے فراغت حاصل کی۔ آپ ان تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت مرداندے سیاس کام بھی بوری تندی سے انجام دیتے رہے۔ ای دوران آپ جمعیت ملاء بندك باربارصدر بنائ كئے۔آب جمعيت علاءاوركا تكريس كے قائدين ميں سے تھے۔ مندوستان کی جنگ آزادی می آپ نے تمایاں حصد لیااور سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ کئی مرتبہ جیل گئے اور آخر کار ملک کو آزاد کرایا۔ بہر حال مجموعی حيثيت سي آپ عالم، فاضل، في وقت ، مجابد، جفائش، جرى اوراولوالعزم فضلا ءاور دارالعلوم و ہو بند میں سے تھے۔ آ پ کا درس حدیث مضامین اور جامعیت کے لخاظ ہے و نیائے اسلام میں اپنی نوعیت کامنفر دورس ہوتا تھا۔ اورای لئے اس کی عظمت وشہرت اور کشش کی بدولت سال بسال طلباء کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہا۔ 17 جمادی الاول ۱۳۷۷ ہد۵ وتمبر ۱۹۵۷ رکوآ پ واصل بحق ہوئے۔ انا مللہ جنازہ وارالحدیث میں لا کررکھا گیا اور مظاہر العلوم مبارن بور كے علق الحديث حضرت مولانا محدز كريا صاحب كا عرضوى نے نماز جناز ویز عائی۔ قبرستان قامی میں سیروخاک کئے گئے ۔ حق تعالی آب كور جات بلند قرما تين - آين ! (پياس مان الانسيات)

## شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمه الله کے انمول اقوال

#### بیان سیرت کاانداز

مجامع عامہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل اور محاس اخلاق واعمال اور تعلیمات بیان ہونے چائیئیں جن کوعوام ادراک کرسکیں اوران میں جذبیعمل واحاع پیدا ہوا درائی اصلاح کے دریے ہوں۔

#### يحميل ايمان

ندفقة الله تعالى اوراس كى وحدائيت كاايمان بغير رسول كايمان كي معترب اور ند فقة رسول پرايمان بغيرالله كے اوراس كى توحيد كے ايمان كے معتبر ب اور نه بعض رسولوں پر ايمان اور بعض پر عدم ايمان معتبر ب اس ليے بي قول كه صرف لا الله الا الله كا قائل يا عالى قائل توبات بساس كواقر اربرسالت كى ضرورت نبيس باطل ہے۔

### شان صحابه رضى الله عنهم

صحابہ کرام رضی اندیختم کی شان میں جو آیات دارد ہیں و وقطعی ہیں جوا حادیث سیجھان کے متعلق دارد ہیں وہ اگر چیلنی ہیں' مگران کی اسانیداس قدرتو می ہیں کہ تو اربخ کی روایات ان کے سامنے بچچ ہیں' اس لیے اگر کسی تاریخی روایت میں ادر آیات واحادیث سیجھ میں تعارض واقع ہوگا تو تو اربخ کو فلاکہنا ضروری ہے۔

#### تاثيرقرآن

#### نمازاورحضورقلب

معحت نماز کے لیے حضور قلب کا صرف او فی درجہ شرط ہے اور و وید کہ کم از کم کسی رکن میں خیال ہو کہ میں نماز اواکر رہا ہوں۔

#### شوق مدينة منوره

مِندوستان میں رہتے ہوئے شوق مدینہ میں بیقرار رہنا 'اورائ عشق میں مرنا ہزار مرتبہ بہتر ہاس سے کدمد بیدمنورومیں روکر ہندوستان کے لیے بے پیمن ہو۔

#### انساني طبع كإخاصه

انسان کوئی کام خواہ دنیاوی ہو یا دینی جسمائی ہو یا روحانی جب شروع کرتا ہے' طبیعت بعبہ عدم عادت اس کے طبراتی ہے اورالجھتی ہیں پھرآ ہستہ ہستہ اس سے مناسبت پیدا ہوتی رہتی ہے' اور آخر کاراس سے اللت پیدا ہوکر طبیعت کاشیر کاظہور ہوجا تا ہے۔

### اسلام كى تعليم

(انسان) کر بناتا ہے کیسی کرتا ہے اتاج محم کرتا ہے آتا پیتا ہے اوٹی پکاتا ہے گئے تو زتا ہے وغیرووغیرواور کی بات میں تقدیر کوچیش ٹیس کرتا۔ پھراس کے کیاستی ہیں کہ جب آخرے کا کام یا کوئی وومرا بردا کام سامنے آ جاتا ہے قدقدیر پرالزام رکھ کرہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیشور ہے ہیں ا اسلام کی تعلیم تیں اسلام جدوجہ کرتا اوراسہا ہے وزرائع کوشل میں لا تاضرور کی تناتا ہے۔

### تعليم قرآن كي عظمت

قرآن شریف کا مضغاراورال میں ول لگنااوراس کے پڑھنے میں کیفیات مجیبداور سرور کا پیدا ہونااوران طرح لذت اور لطف کا قلبور کو چھوڑئے کو جی نہ جائے تنہایت تخلیم الشان آفت ہے۔

#### استقلال كى بركت

جو کام اصلاح کا دواورشیطان کی خواہشات کے خلاف ہواس میں طبیعت کا تھبرانا اور نفس پر پو جو پڑنا ضروری ہے تکراستقلال اور حدادمت سے آہت آہت اس میں آسانی ہوجاتی ہے۔

#### بنده كاكام

تمہارا یہ کام ہے کہ اس کریم کے درواز و کو کھٹکھٹاتے ریوا کیونکہ جو درواڑ ہ<sub>ا پر</sub> دستک دیتار بتاہے لامحالہ کھول دیا جاتا ہے۔

#### ہاری ظاہری تواضع

ہم اواضع اور انتساری کے الفاظ اپنی زبان سے ستافقائظ بی پر لکھتے اور کہتے ہیں کہ ہم ذرہ بے مقدار ہیں ہم عاصی گنبگار ہیں ہم سب سے برتر ہیں ہم تاجیز ہیں ہم فدوی ہیں تنگ طاکن ہیں وغیرہ وغیرہ کرہم کو اگر کوئی شخص جاتل یا بددین یا گدھا یا کنا کیا سور یا ہے ایمان کیا ستافق ا یابد معاش یا چوریا جمعنا وغیرہ کہدویتا ہے وہ مارے فسم کا پارہ اس قدر چڑھ جاتا ہے کہ مارتے اور مرتے بلک اس سے بھی تجاوز کرنے کو تیارہ وجاتے ہیں کیا سب جموث اور ففاق کیس ہے۔

### اكرامسلم

سمی عام مسلمان کو بھی حقارت ہے ندو کیسے اگر کوئی عمل اس کا غلط ہواس پر گرفت سیجے عمراس کی حقارت قلب میں ہرگز نداد ہے۔

#### e:Modble

### جامع نفيحت

مسلمانوں کی وینی اوراخلاتی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی مشیریں زبانی اور عالی حوسلگی کاثبوت پیش سیجیئا اورجس فقد رجد وجہداس میں مکن ہواس میں کوتا ہی رواندر کھئے۔

### معاملات کی درنتگی ضروری ہے

حساب کا صاف رہنا اور چیر چیر کا حساب لیما از بس شروری ہے بھی مجت اور ایگا گلت ہے معاملات کو بالکل صاف رہنا جا ہے۔

### سب فانی الله باقی

خواہ اپنے اعتماء ول ایا پی اولا دایار شد دارایا بال باپ و فیرہ سب کے سب فائی اور جدا ہوئے دالے میں اسرف ایک ذات رب الارباب کی باقی رہنے والی و فاکرئے والی حقیقی معنوں میں نفخ و سے والی ہے اس سے اور صرف اس سے دل لگاہے۔ جو مجمن سے گزرے تو اے عباسے کہنا بلیل زار سے کہ خزاں کے دن بھی میں سامنے نہ لگانا دل کو بہار سے

### مدارنجات نسب نہیں عمل ہے

میرے متعلق نبی حیثیت سے سید ہونے کا انکار جن دھنرات نے کیا ہے وہ اس کے ذمہ داریں میں تو اپنے نام سے ساتھ سید لکھتا بھی نبیں ہوں ایس کی وہید یہ ہے کہ مدار تھا نسب نبیں ہے عمل ہے اگر نبی حیثیت سے کوئی اعلی درجہ کا ہے مگرا عمال تھی ہیں تو مشل پسر نوح علیم انسام ووراند ورگاہ خداوندی ہے اوراگر چمارزاد ویا بھٹی زادو ہے مگر وہ مسلمان متق ہے تو اس کی تو زوفلاح مثل معزرت بلال وصہیب رضوان اللہ علیما ہے۔

#### د نیاوآ خرت کا فرق

دنیا کی ہے مزتی اور دنیا کی ٹکالیف خواو کتنی بن بندی کیوں ند ہوں' آخرت کے عذاب کے سامنے خواہ و واکیہ منٹ یا ایک سیکنڈ کے لیے ہوا تن بھی نسبت نہیں رکھتیں جو کہ ذروکو پہاڑ کے سامنے ہے' گھران تکالیف دنیا و یہ کی وجہ ہے آخرت کا عذاب وا گی خورکشی کے ذریعے سرلینا کس قدر جہالت اور حماقت ہے۔

#### طالب خداست كيول؟

ونیا کا ظلب گارتو دنیا کی طلب میں ذرابھی ججھک (محسوس) نمیس کرتا اور بغیرشرم و
حیا کے دن ورات سرگرم رہتا ہے گرخدا کا طالب شرم کرے ( کہ ) اوگ معتقدا ڈا کیس کے
کس قدر تبجب کی بات ہے اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ می مجیوب فیقی ہے اور اس کے
علاوہ سب قائی اور بیکار بیں تو یقینا اس راہ میں ہر چیز کوفد اکر نا ضروری تجھے۔
عشق چوں خام است با شدیستہ ناموں و نگ
پختہ مغزال جنوں را کے جیا زنجیر پاست

### محبت كى قتمىن

محبت عموماً دو حتم کی ہوتی ہے محبت اجلال اور محبت شفقت۔ حتم اول میں والد سب سے بڑھا ہوا ہے حتم ٹانی میں ولد سب سے بڑھا ہوا ہے ہر دو محبتوں میں جتاب رسول الندسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور عقلی محبت سب سے بالا ہوئی مطلوب ہے۔ یعنی انسان کو اپنی نفسانی خواہشات اور راحات سے پھیرنے والی ہے مجبتیں ہوتی ہیں۔ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ا تیا با میں ان دونوں کے مجیر نے سے زیاد ور پھرنا از ایس ضروری ہے۔

#### بر کات نبوی

حضرت شاہ ولی القدر حملہ اللہ علیہ فیوش الحریمین میں فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مواجبہ شریفہ میں مزار اقدس پر عاضر ہوا 'روح پر فقوح علیہ السلام کو تعلیم الشان حموج میں پایا اور میں نے مشاہدہ کیا کہ زائرین صلوۃ وسلام پڑھنے والوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور سلام کا جواب دیتے ہیں۔

### خودکشی حرام ہے

خورَشی كرنی اوراس برعزم واراده كر ايماً انتهائى بز دنی انتهائی ظلم اورانتهائی گناه بـ

#### اتباع شريعت

میں نے اپنے علم اوراراو و ہے بھی فو توثیر تھنچوایا میری العلی میں ایسا ہو جا تا ہے نہ میں اس کو جا تر بھتا ہوں جو لوگ ایسا کرتے ہیں وو خوداس کے فرمدوار ہیں۔

#### اطاعت والدين

والدین کی اطاعت براس چیزیں واجب ہے جو کہ ازمتم معصیت نہ ہوا لاطاعة للمعلوق فیی معصبة المحالق نیز والدین آگر فیرسلم بھی ہوں تو ان کی خدمت گزاری اورمن معاشرت شروری ہے۔

#### عظمت قرآن

قرآن مجیدایک ایک عظیم الشان فعت ہے جس کے برابرکوئی فعت نیس ۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت اس عالم غلامری میں اس طرح تکھی موٹی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کام قدیم کوان الفاظ اور عبارات کے لیاس میں شاہر قرمایا ہے۔

### شان صحابه رضى الذعنهم

سحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین جن کے درجہ پر کوئی و کی بیس بی سکتا۔ ان کی شان میں فرمایا جاتا ہے۔ بیستغون قص کلا میں الله رضوانا معیت اور دوام حضور بوی چیزیں اور انعام تقیم بین محرمتصود اصلی رضائے خداد ندی ہے۔ اگر شہنشاہ کی دربار داری اور حاضر باشی حاصل ہوجائے اور معاذ اندر رضائے شاہی تھیب نہ ہوتو خسارہ ابدی ہے۔

### فضل خداوندي

اللہ اپنے فضل وکرم سے اپنے مقرب بندوں کو واسطہ بنا کرفیش پہنچا تا ہے اور ان کی صورت روحانی کو ظاہر کرتا ہے اضخاص کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے ' یہ قدرت کے کارخانے میں ' تعجب کی بات نہیں ۔

#### فضيلت ذكرالله

کوئی عبادت الی تثیں ہے جس ش تقیید ات شہول گرو کر کیلئے کوئی قیرتیں ہے اور اکثار جس قدر بھی ممکن ہے مطلوب ہے۔

#### فكرنجات

اگر قبولیت عنداللہ نصیب ہوتو نجات وفلاح ہے ورنسب نیچ ہے ضرورت ہے کہا چی قوم کوسلمان ہونے کی حیثیت ہے ترقی ویں نسبی حیثیت سے غروراور تکبر ہے موقع پیدا ہوتا ہے۔ ووٹرتی ہے مانع ہوجاتا ہے۔

انسان پہاڑ کی طرح متحکم ہو جے نہ طوفان جنبش دے سکے نہ زلزلہ ہلا سکے۔ میرے جھائی ادل کومضوط اراد و کومتحکم اور طبیعت کومستقل مزاج بنائے۔

#### ابم تفيحت

زبان بندر کھواور آتھوں ہے دیکھوا کچھ نہ بولوا قدرت کو دیکھوکیا کرتی ہے وو ب نیاز اور بے پروانہ بھی ہے اور سب سے زیاد ورافت ور تہت والا بھی اس کا ظاہری ہاتھ بھی ہے اور خیبہ ہاتھ بھی کی کچھ کرنے کروائس کو کومت ستا وکہ واللہ معکم ایسما کستم۔

#### دل اور یا دخدا

اس ذلیل وخوار عالم و نیایش اگر ستی لذت وراحت ارباب خیر و تقوی ہوتے تو سب سے زیادہ منعم اور فنی اور راحت میں بسر کرنے والے انبیاء علیم الصلوق والسلام ہوا کرتے مگران تل کی پاک زندگی و میکھے ووسب سے زیادہ تکالیف شاقہ میں نظر آتے ہیں۔ ول میں جگران تعالی اور صرف اللہ تعالی کو دین چاہے اس کے سواکوئی بھی دل لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں حقوق سب کے اداکرتے رہیں اور سب کیلئے کلٹہ تعالی سے دعاکرتے رہیں۔

### لمحات زندگی کی ق*د*ر

و نیا میں جو وقت بھی ٹل جائے وہ نہایت نغیمت ہے اس کی قدر کرنی جا ہے اور اس کو ضائع شاہوئے وینا جا ہے' یہز ماندیکھتی کا ہے اس کا ہر ہر سکتند ہیرے اور زمردے زیاد والیتی ہے جس قدر ہواس کوذکر الجی میں صرف کیجئے ۔

#### حفاظت كونصيحت

قرآن کو محض اللہ تعالی کی رضا جوئی اور اس کتاب کی حفاظت کے لئے یا دکرنا اور پڑھنا ہوا دنیا حاصل کرنے کیلئے نہ ہواس کے ذراجہ اللہ تعالی سے تعلق بڑھایا جائے 'لشس کی خرابیوں اور کثافتوں کو دور کیا جائے اس کوآلہ دکام دنیا (دنیا کا ایندھن) نہ بنایا جائے۔جیسا کہ بہت سے بے وقوف حفاظ آج عمل کردہے ہیں۔

#### رضائے حق کی فکر

علام الغیوب کوراضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے' و نیا میں ہم کتنی بھی کا میا بی وشیرت حاصل کریں صرف چندروز و ہے' اس مقدس ؤ ات کا قرب اور رضا نا مدحاصل کرنا چاہئے جس کے پہاں دوام ابدیت ہے۔

#### انساني خاصيت

آ دمی کتا بھی پر رگ ہوجائے مگر پھر بھی انسان ہے انسانی کروریاں علم یا سلوک سے فنانیس ہوتیں البت نفسانی خیا ات میں کی آ جاتی ہے (انتقاب ماہیت ہوجائے تو دو چندا جروثواب کیوکر ہو؟)

### نفس ہے بد گمانی

ا ہے الحال پر مامون شہو جانا اور اسپے نفس کے ساتھ بدگمائی رکھنا تہا ہے۔ خروری ہے۔ جب بیرحالت طاری ہوتو تو ہا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہئے اور جب فرحت اور انبساط پیدا ہوتو اللہ تعالی کاشکر بیاد اکرنا چاہئے۔

#### طريقهاصلاح

ایے مسلح اور بادی سے فائد و اور اصلاح جب بن ہوتی ہے کہ آدی اپ آپ کواس طرح سرد کردے جس طرح مردہ نہلانے والے کے باتھ بین ہوتا ہے (کالمیت فی یدالعسال) نیز یک در کیر گام کیر پرعامل ہو ایعن جس فیض کا درواز و پکڑا ہاں کو معبولی سے پکڑنا چاہیے آج بیال کل وہاں نہ وتا چاہئے۔ (از للوگات معرت منی مرتبایا کس بارو تھوی)



#### dre indication

#### مختصر سوانح

### حضرت مولا نارسول خان صاحب رحمه الله

برستیر پاک وہند میں کوئی ایساعالم ہوگا جوآپ کا یا آپ کے شاگر دوں کا شاگر دند ہو۔ ان تلانہ و میں قاری محمد طیب صاحب مولانا مفتی محمد شقع صاحب مولانا محمد ہوست صاحب ہوری مولانا سیدش الحق صاحب افغانی مولانا خیر محمد صاحب مولانا عبدالحق صاحب اکوڑ وخلک اورمولانا محمد ادریس صاحب کا تعطوی خاص طورے قابل ذکر ہیں۔

#### حسن خاتمه

ایک مو چدروسال کی عربتک پنج جانے کے باوجود بھی چشد استعال نمیں کیا۔ ۱۳۹۱ء میں اپ آئی وطن اچھڑیاں تھریف کے گئے۔ انتقال سے ایک دن پہلے رات کے وقت قربایا کہ وہ ویکھوشیطان کرے میں تھس آیا ہے۔ پھر بنزی بختی اور روب کے ساتھ قربایا اس شیطان کو باہر نکالو۔ اہل خانہ میں سے ایک آوی کو کہا کہ اٹھی لے کر اس کو مارو اور خوو اُلگی کے ماروروں سے ایک آوی کو کہا کہ اٹھی لے کر اس کو مارو اور خوو اُلگی کے دشوطان بھاگ کیا اور آپ نے قربایا اللہ کا اٹھیاں مارتے رہ جی کہ شیطان بھاگ کیا اور آپ نے قربایا اللہ کا شکر ہے کہ وہ دفع ہوگیا پھر اور فرمانے کے کہ مصافحہ کر رہ جی کو بیل محسوی ہوتا تھا کہ جیسے ملائکہ مبشرین کے جرگ سے مصافحہ کر رہ جی اور فرمانے کے کہ مصافحہ کر رہ جی طلب کی تو فربایا نہ جاؤ آئی میری آخری رات ہے کی اجازت طلب کی تو فربایا نہ جاؤ آئی میری آخری رات ہے کی تو میں آپ سے طلب کی تو فربایا نہ جاؤ آئی میری آخری رات ہے کی تو میں آپ سے طلب کی تو فربایا نہ جاؤ آئی میری آخری رات ہے کی تو میں آپ سے مطابق طلب کی تو فربایا نہ جاؤ آئی میری آخری رات ہے کی تو میں آپ سے مطابق کو میں آپ کا دختال ہوگیا۔ (برم اثر نے کے آئے ہے ان کا انتقال ہوگیا۔ (برم اثر نے کے آئے)



### حضرت مولا نامحمدرسول خان رحمهالله کےانمول اقوال

#### حضرت كاطرزاستدلال

### قومیت کی بنیاد

قومیت کی بنیادی جاری سرزبان ندجب نسل اوروطن افغانوں کو یے قسومیت حاصل ہے کدان میں یہ چاروں مناصر یک جاپائی جاتی جیں۔ان کی زبان بھی ایک ہے۔ یعنی پہنو علاقہ بھی ایک ہے ندہب بھی ایک ہے اورنس بھی ایک ہے۔

### چندنصائح

ایک مجلس کے نصائح حسب ذیل ہیں۔

قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شغف پیدا کرنا چاہئے جس قدر ہو سکے فہم کے ساتھ اس وقت تک تلاوت کیا گرو۔ جب تک نشاط ہو۔ نشاط ختم ہو جائے تو تلاوت موقو ف کرو۔ بیعت کا مقصد خدمت نہیں اصلاح نفس ہے۔

ا تمال صالحہ کی نیت ہونا جا ہے اس کا اثر اعمال پر ضرور پڑتا ہے۔ بشر طیکہ نیت صادق ہوادراعمال پر اثر نیت کی صداقت کی علامت ہوتی ہے۔

برارگون فرمایا ب كدوفت بوى فعت باس كى قدر كرناچا با-

### علامه تشميري رحمه اللدكي شهادت

بعض اُقد علماء کی روایت ہے میں نے خود سے روایت ان سے کی ہے کہ مولانا مرحوم جس زبانہ میں ہے کہ مولانا مرحوم جس زبانہ میں دارالعلوم و لو بندیش مدرس تھے۔ اس وقت مولانا الا مام انجیہ بیٹے کہ نوراللہ مرقد و وارالعلوم و لو بندی مدرس تھے۔ مولانا کھر انورشاہ میرے پاس و لو بند کا ہر مدرس کتابوں کے مخلق متنامات اور شکل مسائل حل کرنے کیلئے آئے ہیں اور آئے دہجے ہیں گر یہ مولانا کھر رسول خان رحمہ اللہ میرے پاس لو چھنے کیلئے نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا رسول خان مرحوم کتب ومسائل پر استے حاوی تھے کہ حل مشکلات میں اُنہیں کی غیر کے تعاون کی حاجت نہیں۔ حاوی عاجت نہیں۔

#### انكساري

حضرت ترندی شریف کا درس دیتے۔اس میں صفائی کے متعلق بھی حضرت طلبا کو نہایت شفقت کے ساتھ تلقین فرماتے اور یہ بھی فرماتے کہ دارالحدیث کی صفائی اور کو ژا وغیرہ کے بارے میں فقہا ہے نے تکھا ہے کہ اس تئم کا کو ژاوغیرہ نا پاک اور گندی جگہ میں ڈالنا جا نزمین ساس جگہ کا کو ژامجی حبرک ہے۔

#### اتباع سنت

ا کیک مرتبہ کئی نے کہددیا کہ حضرت وتروں کے بعدوالے دوفل حضور ہے پیشے کرمنقول میں فرمایا یہ بھی تو روایات میں آتا ہے کہ رات میں عبادت کے دوران کھڑے کھڑے حضور کے پاؤں مبارک موجو جایا کرتے تھے۔ آسان سنت تلاش کرتے ہواور مشکل سنت برعمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ۔

اسی طرح ایک بارسی نے اپنے محمنوں میں درد کی دکایت کی فر مایا دونوں محمنوں کو ہاتھوں سے مضوط پکڑ کر نماز کے دوران سنت کے مطابق رکوع کیا کرونو یہ تکلیف دور ہوجائے گی۔ پھرفر مایا میراتج یہ یوں بی ہے۔

#### نام كامطلب

حضرت قدى سره سلىلىسلوك بين حضرت تھانوى رحمالله كا جلد ضفاه بين سے تھے۔ ايك مرجب سن ك دوران اس كا ذكر آيا كہ حضرت كے نام پر بعض ناقدين نے اعتراض كيا ہے كہ رسول خان كا كيام معنى؟ حضرت نے فرمايا كدويو بند كے قيام كرنانه له بين جھے اپنانام بدلنے كا خيال ہوا جس كا ميں نے ذكر بحى كرديا۔ حضرت تھانوى رحماللہ كو جب اس كى اطلاع ہوئى تو فرمايا ان كے نام كم معنى ميں كرنا ہوں۔ رسول سے مراد بادى اور خان سے اشارہ قوم افا خذكى طرف ہے۔ معنى بيہ ہوئے كہ خوانين لوگوں كا بادى و

### عذاب قبر سے حفاظت کاعمل

وصیت ۔ جب میں فوت ہوجاؤں تو مجھے فن کرنے سے پہلے سورۃ القدر سات مرتبہ اول وآخر درووشر بیف سات مرتبہ پڑھ کرمٹی پر چھو تک کرمیری قبر پر چھڑک دینا۔ اس کی برکت سے عذاب قبر سے آدمی محفوظ ہوتا ہے۔ ( تذکرہ موانا ارسل خان رصاحة مرجۃ قاری فیوش ارشن )

#### مختصر سوانح

### يشخ الحديث مولا نامحد زكريا كاندهلوي رحمه الله

حضرت بھنخ الحدیث مولانا محمر زکریا صاحبٌ مدرسه مظاہر العلوم سیار نیور کے بھنخ الحديث كے منصب جليل پر فائزر ہے تھے۔ آب شريعت وطريقت كے جامع اور علم قمل اورز ہدوتقویٰ کے مینار تھے۔انہوں نے اکا برے فیض حاصل کیا۔خصوصاً حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ ہے آ ہے کاعلمی وروحانی رشتہ بہت قریبی رہا۔ان کے بعد حضرت تحكيم الامت تعانويٌّ ، حضرت مولا نا عبدالقا در رائے پوريُّ اور حضرت مولا نا مد يُّ کے علوم و فیوض ہے بھی مالا مال ہوئے بھرزندگی مجر درس ویڈ رلیس تبلیغ وارشادا وراصلات وتربیت میں مصروف رہے۔ بہت ی تصانیف اپنے قلم سے تالیف کیں۔ ہزاروں نے آپ ے کب فیض کیا۔ آپ کے بہال اتباع سنت اور عقمت سلف کا خاص اہتمام تھا۔ ۱۳۸۸ ھ ہے متنقلاً یدینة منورہ بی متیم ہو گئے تھے۔ وہاں کے زمانہ قیام میں امراض و اعذار کی وجہ سے درس و تدریس کا سلسلے تو قائم نے فرہا سکے البتہ سند حدیث کی اجازت لینے والول كاسلسله جارى ربايينكوول علائع عرب فيجي آب ساجازت عديث حاصل کی۔ کم شعبان ۲۰۰۱ه کی شب میں مدینه منور و میں رحلت فر مائی اور جنت اُلقیع میں ان ك في عربي حضرت مولا ناطيل احمد صاحب محدث سهار فيوري ك يبلويس تدفين مولى-حق تعالی نے ان کی بیر آرز و پوری فرما دی که عمر کے آخری لمحات میں مدیندالرسول میں بسر ہوں اور جنت البقیع میں اسینے شیخ کے قدموں میں مدفون ہوں۔ بیان کے لئے تو ان کی بہت ہی بری سعادت ہے۔ محر جارے لئے تو ایک نا قابل تلافی نقصان ہے سب ہی بزرگ وا كابراورمعاصرانچه عِيد جين حين تعالى شانه بمارى حالت بررتم قرمائ ـــاوران كودرجات عاليد يواز \_\_ آين (يهاس الفيات)

## شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله کے انمول اقوال

#### والدكاا ندازتربيت

میری افر تین جارسال کی تھی اجھی طرح ہے چانا بھی ہو کالد اور دائلہ مرقد حا کو بھے ہے جاتا ہی ہے کافف نیس سیکھا تھا اسادا منظر خوب یا د ہادرالی یا تیں اوقع فی الذین ہوا کرتی ہیں میری والد ونو دائلہ مرقد حا کو بھے ہے حتی تھا اوی کو بہت باند در ہے عظا فرمائے ہیں نے ماول میں بہت کم دیکھی اس وقت انہوں نے میرے لئے ایک خواہوں تر مائے ہیں بہت کم دیکھی اس وقت انہوں نے میرے لئے ایک خواہوں تعلیم ہی موجود و بالشت سے چوڑا اور ڈیڑھ بالشت لہا اس کی جیت بھی بھی نہیں بھواوں گا۔اس کے اور گوٹ کو کھر وکرن بنت و فیر وس پھیون ہڑا اوا تھا۔ بیت بھی بھی نہیں بھواوں گا۔اس کے اور گوٹ کو کھر وکرن بنت و فیر وس پھیون ہڑا اوا تھا۔ بیت کا جا اس کے اور گوٹ کو کھر وکرن بنت و فیر وس پھیون ہڑا اوا تھا۔ بیت بھی بھی بھی ہوں کو بیاد کرتا ہوا تھا۔ مرکے میرے سینے کے اور اہا کہ کرتا گھی ہی اس کو بیاد کرتا گھی سینے سے چیٹا یا کرتا والد ساحب نے آواز دے کرفر مایا کہ ذکر کیا بھی تھی دے دے۔ بھی ہی بیدی میت سے جیٹا کی کہا کہ ہیں اپنا کی سے آوں نے رہا کہ دورا ہوا گیا۔انہوں نے با کی باتھ سے میرے دولوں باتھ بھر کراور آوں بیت خیش بوں گئی دول باتھ کو کراور میں بیت ہوائیں اور مرح دولوں باتھ بھرکر کراور دائے باتھ سے میرے دولوں باتھ بھرکر کراور دائے باتھ سے میں نے کہا کہ بھرائیں اور مرح کے دولوں باتھ بھرکر کراور کرائیں کر

وقت تک امیز میں کہ بیولوں گا اور یوں فرمایا کہ ابھی ہے باپ کے مال پر یوں کہتا ہے کہ اپنا لا وک کے کھی کما کر ہی کہنا کہ اپنالا وک اللہ ہی کا فعل وکرم ہے اور محض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعدے جب بھی بیواقعہ یاوآ تا ہے تو ول میں بیر مضمون پختہ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اپنااس و نیا میں مال نہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ون بدون میں مصمون پختہ ہی ہوتا جارہا ہے۔

#### اخباربني سےنفرت

اس نا کارہ کی ابتدائی مدری کے زمانے میں مظاہر علوم کا کوئی طالب علم اخبارہ کی خاجات ا ہی ٹیس تھا۔ دارا تعلوم کے بھی دہ چار طالب علموں کے علاوہ کوئی نہ جاتیا تھا کہ اخبار کیا چیز ہے۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کے تفریحی معمولات اکا ہر سلسلہ کی کتب بینی تھی۔ حضرت نا ٹوٹوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت گنگوی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت شخ البند رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مہار نپوری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصانف کو یا ہم لوگوں کیلئے اخبار شخے۔ عام طورے مدرسین ادراد پر کے طلبا کے شوق و ذوق ان اکا ہرکی کتابوں کا مشالدہ تھا۔ اب اس مبارک مشخلہ کے بجائے اخبارات الغویات و دستوں کا مشخلہ رہ گیا ہے۔

#### بین نفاوت رهاز کباست تا به کبا **او لا د کی محبت**

ہمارے خاندان میں عموماً چوتھے یا یا نچھ میں برس بچد پڑھے بیٹے جاتا تھا مگر میں سات برس کی عمریا اس سے زائد پر بھی پڑھے نہیں ہیشا۔ میری دادی صاحب رقم بااللہ تعالی میرے والد صاحب پرخوب خفا ہوتیں ' بھے ان کی خفل کے الفاظ بھی خوب یاد میں کہ بچی اولاد دکی عمیت سے گوہوا کرے مگراولاد کی عمیت میں اندھے نہیں ہوجا یا کرتے۔

#### حديث وفقه سيتعلق

میرے والد صاحب نورالله مرقد و نے بار بارار شاوفر مایا کریٹس نے مجھے فقہ ُ حدیث اپنے اور حضرت کے علاو وکسی سے بیڑھے نبیس دول گا۔ منطق وَطَق جس سے جاہے بیڑھ لے اس کے

كتوباوب اور كستان بخديث اورفق كاوركاب كاستادى باد في كركا اورومكم ضائع موجائ كالد بال اليكن حديث اورفقد كى كوئى كتاب ضائع موجائ يد مجھ كوارا خيس اس لئے بيس نے فقد كى ابتدائى كتابي تو است پچاجان سے بڑھى بيس اورائتهائى است والد صاحب ساور حديث كى كتابي اسرف اپنے والد صاحب اور حضرت قدس مروس

### سفارش میں حضرت مدنی رحمہ اللہ کامعمول

میری بری عادتوں میں سے ایک نہایت شدید اور بدترین عادت بیہ کر مجھے سفارش سے جمیشہ وحشت رہی ہیں نے سنا کدمیرے دادا صاحب نورانلد مرقد وجب نواب چھتاری کے بہاں جاتے تو اسے ساتھ آئی درخواست الا تعدول تھھی لے جاتے کہ صرفیس۔

اور دعفرت شخ الاسلام قدس مروکوتو بمیشد خود بھی دیکھا کہ حضرت قدس مرو سے جو مخص جہاں بھی سفارش چاہتا ہے بہتم عدرسدہ و چاہت و زیراعلی صوبہ ہویا و زیراعلی سرکز فورااس کے نام کی سفارش کر دیتے ہیں تو بعض دفعہ عرض کر دیتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی میسفارش کر دیتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی تیسفارش کر ایس کے خصصا بھی جگہ و زیراعلی کر دیں تو تیسان کی بھی سفارش فرمادیں خضرت بنس دیتے ۔

#### اخبار بینی سے پر ہیز

میرااورمیرے اکا برکا جود ستورر ہاوہ طلباً کو اخبار بنی جلسہ ہازی اور مجلس سازی ان سب
چیزوں کو طالب علم کیلئے میں مہلک مجستا ہوں ہماری طالب علمی کے زمانے میں بلکدا ہتدا مدری
کے زمانے میں بھی طلباتو طلبا عدر سین کے بیمال بھی اخبار بنی کا دستور شرقا کیہلے بھی اس سلسلہ
میں تکھوا چکا ہوں میرے خیال میں طلبا کی استراکوں میں اور ان فسادات اور ہنگا موں میں جو
مداری عربیہ میں کھڑت سے ظہور پذیر ہیں۔ اخبار بنی کو بہت وظل ہے۔ وہ اخبارات میں
سکولوں کے مزودروں کے قصے پڑھتے ہیں اور بیوتوف یہ تیمیں سمجھتے کہ وہ واد دان انہیا ، بلیم م

10 مارائ المساول

وہ اس قابل مے کداسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دانتوں ہے مضبوط پکڑ کر دنیا کے مقتدا، بنے اور دہ احمق دوسروں کاتھوکا جاٹ کر دوسروں کے مقتدی بنے ہیں۔

### تقریبات میں شرکت سے پرہیز

شاد یوں میں جانے سے جھے بھیٹ بھین سے وحشت موارد تن طالا تکہ بھین میں ان کا بہت شوق ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو فَسَطُر مَظُرةً فِي النَّبِوْمِ فَلَقَالَ إِنِّي سَقِيْمَ پر جھے مُل کرنا پڑتا تھا اور اس میں پھے کذب یا تو ریٹیس تھا کہ امراض طاہرہ سے زیادہ امراض باطنہ کا شکار دہا اور جول جول امراض باطنہ میں کی ہوتی رہی امراض طاہرہ اس کا بدل ہوتے رہے۔ اس لئے انی تیم سے کوئی دور بھی خالی تیں تھا اور بھی بھی شخ البند قدس سرو کے اسوہ یر بھی عمل کرنا پڑا۔ اگر چہ یہ سے کا داستے اکا برکا اتباع کی جگہ بھی فنہ کرے ۔

#### زمانه طالب علمي كي اہميت

حضرت شخ الحدیث صاحب قرماتے ہیں کدمیرا تجرب یہاں تک ہے کدا تگریزی طلب میں جولوگ طالب علمی میں اسا تذہ کی ملاکھاتے ہیں وہ کافی ترقیاں حاصل کرتے ہیں۔ او نچے عہدوں پر چینجے ہیں قرض جس سے وہلم حاصل کیا تقاوہ نفع پورے طور پر حاصل ہوتا ہاور جواس ذمان میں استادوں کے ساتھ نفوت و تکبر سے دہتے ہیں وہ بعد میں اپنی ڈگریاں لئے ہوئے سفار شیس ہی کراتے ہیں کہیں اگر ملازمت لی بھی جاتی ہے تو آے دن اس پرآ قات آئی رہتی ہیں سفار شیس ہی ہواس کا کمال اس وقت ہوتا ہی نہیں اور اس کا نفع حاصل ہی نہیں ہوتا جب تک اس آئد و کا اوب ندگر سے جاتی کہان سے مخالفت کرے۔ (آپ بی میوہ)

#### طلبااورمدارس

ایک اور مقام پر حضرت فی الحدیث مداری کے طلب تفقیموں کے وجود کے بارے ش تحریر فرماتے ہیں کہ تاکارہ مداری عرب میں جمعیة الطلبہ کا اختیائی مخالف ہے۔ اس کی قباحت No. 69 Tess

## ختم بخاري ميں شيخ الحديث رحمه الله كامعمول

مولاناعبدالرطن مظاہری مظلہ لکھتے ہیں ہمارے مطرت شخ الحدیث صاحب رحمداللہ عام لوگوں کو الیاموقع بہت کم دیا کرتے تھے کہ و وافقتا م بخاری کیلئے جمع ہوں جی کہ طلباء کو بھی واضح طور پر یہ معلوم ندہوتا تھا کہ معفرت شخ کس دن افقتا م کرنے والے ہیں۔ بس طلبا ایٹ این افغا کہ معفرت تھے۔ یہ شخ الحدیث کا اپنا تخصوص ایٹ ایٹ ایک تھے۔ یہ شخ الحدیث کا اپنا تخصوص حزان تھا کہ وہ جم اور شم سے دور دیثا لیند کرتے تھے۔ یہ شخ الحدیث کا اپنا تخصوص حزان تھا کہ وہ جم اور شم سے دور دیثا لیند کرتے تھے۔ یہ دی کا دیا ت

مظاہر میں اختلاف پر حضرت بیٹنخ الحدیث رحمہ اللّٰد کا ارشاد مولانا مفتی محود حسن کنگوی رحمہ مللہ نے ارشاد فربایا کہ ایک مرجبہ سہار نیورے مدرسہ یں اختلاف ہواتو کچھ طلبا وکانام خارج کرویا گیا ہطلبات کہا ہم نہیں جا کیں گے اور کروخان ٹیس کیا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے تمام اساتذ و کوایت گھر میں جمع فرما یا اور کہا کہ کیا بات ہے اور ایسا کیوں ہوا ، اگریہ لظامت کی وجہ سے ہے تو نظامت بدر کھی ،جس کا بحل جا ہے ، اٹھالو، میں ناظم صاحب کی طرف سے کہدر ہا ہوں ، اور اگریہ میر کی وجہ سے ہواتو میں کل ہی سہار نیور کھوڑ کرچلا جاؤں گا۔

اوراگرجس اخلاص برا کابرئے مدرسرقائم کیا تھااس کی مدی ختم ہوگئی، تو مدرسہ بند کرئے کا ہم اعلان کردیں گے، اور پھر فتوے کو چھتے رہیں گے کہ ان عمارت کو کیا کیا جائے؟ کتب خانہ کو کیا کیا جائے؟ اس برسب نے کہائیس ٹیس مدرسہ بند شرکیا جائے۔ (خوخان مجود نام)

### ہارےا کابر کافیض

حضرت شخ الحدیث مولا نامحد زکر یا کا تدهلوی صاحب رسماندا آپ بی بی میں لکھتے ہیں اللہ علیہ مردایک فرانسیسی تضائی کی ایک بیٹم بھی جس کا امراء میں بڑا درجہ تھا۔ یہاں تک کہ اس کے پاس شک والیان ملک کے فوج بھی جی جی بیٹری میں جو بیٹم میں المی ایک فرخ بھی ای کا بنوایا بواج ہے۔ اس کی ایک کوشی تھی جو فرانسیسی وضع پر بنی ہوئی تھی وہ اپنے ملازموں کی بڑی کہ تحدردان تھی وہ کہا کرتی تھی کہ شہیں ایسا کر سے چھوڑ وں گی کہتم کہیں کے فیس رہو گئے تحدردان تھی کو بیک بھی کہیں دیو گئے اس کے حمیل کو بیک بھی کہیں دیو گئے کہ حضوراتی مناب کر کے چھوڑ وں گی کہتم کہیں کے فیس رہو گئے جم تعلیم یافتہ ہیں تو بیسی ملازمت کی کیا گئی وہ کہتی کہ دو کچھ لینا۔ چنا فیج ہو کے مواد کی اقد روان ملا شاؤکری مرے۔ بھارے بزرگوں نے بھی مرخ کے بعد اور کی ملازم کسی اور کی ملازمت نہ کر سکے۔ نہ ویہا کوئی قد روان ملا شاؤکری جم میں اس طرح تھا کر دیا اب کوئی پیشد ہی فیسی ہو کے مرے۔ بھارے بزرگوں نے بھی ہی بھی جمل جاؤے بھا کہ دیا گئی ہم سے تو اب بدلائیس جا تا تھی افتیار ہے کئی نے کہا ہے :

زماند بدل كيا بوجى بدل جانكين بم تويد كيتم بين:

#### زمانه باتونساز دنؤباز ماندمساز

#### علم وذبانت كاعجيب واقعه

حضرت شیخ الحدیث رحمداللہ لکھتے ہیں مفتی البی بخش صاحب کے متعلق ایک ہجیب قصہ لکھتا ہے کہ ایک مرتبر و بلی میں بعض علاء کے درمیان بعض مسائل میں بحث ہوگی اور آپس میں طرح نے شاہ و بلی نے اس گولم بند کرا کرا کیا میشر سوار کے ہاتھ کا ندھا مفتی صاحب کی خدمت میں وہ ساحب کے پاس بیجیا شر سوار مغرب کے وقت پہنچا اور مفتی صاحب کی خدمت میں وہ سوالات پیش کے دمنتی صاحب نے ای جلس میں برجستان کے جواب مع حوالہ کتب تحریر موالات پیش کے دمنتی صاحب نے ای جلس میں برجستان کے جواب مع حوالہ کتب تحریر نظر بیف اور خود کھانا کھانے اندر توریف کے اس خوالہ کرلیا تھا اور ای وقت جوابی لفاقہ میں بند کرے شر سوار کے حوالوں کا کتابوں سے مقابلہ کرلیا تھا اور ای وقت جوابی لفاقہ میں بند کرے شر سوار کے حوالہ کو با ایس کے حوالہ کو بیا ہوا ہول تھی دریا ہول حضور جواب مطح تک تفریرنا اس کے بعد دریر نہ کرنا حضور میں اس میں کہ جواب مطح کو عظاء کریا دیں۔ بعد این چواب تک کو بات کو ملاء کرام کے سامنے رکھا گیا تو سب نے ان کی صحت کو تسلیم کیا اور جرب ان جوابات کو ملاء مسائل کا اتا مالی کو وقت بی کی طرح تکھا گیا۔

#### ا کابر کی ذ کاوت

ی الدین موانا مجد زکریا کا عرصلی رحمداللہ لکھتے ہیں جسنرے کنگوی اور موانا کا محد اللہ کا مصاحب رحمد اللہ علیہ اور ساتھی ہے کہ آخرے ہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑا۔
اللہ جل شاند نے فلک علم کے ان مغیرین کو وہ وہ کا وہ عطا فر مائی تھی کہ میر زاہد قاضی صدرا اللہ جل شاند نے فلک علم کے ان مغیرین کو وہ وہ کا وہ عوانا فر مائی تھی کہ میر زاہد قاضی صدرا اور یافت کر نا ہوتا تو دریافت کرنا ہوتا تو دریافت کرنا ہوتا تو دریافت کرنا ہوتا تو دریافت کرنا ہوتا تو دریافت کر لیے تھے باقی ترجمہ تک بھی جیس کرتے تھے مولانا کے دوسرے شاگر دوں کو بوں خال ہوتا تھا کہ چھو تھے ہیں۔ چتا تھی کہ تھی اور گر گر دانی کرتے اور کتابوں کے ختم کرنے کا موجا ہو ہو ہوں۔ جانب ویا تھی سات ہوتا ہوں ہوں کہ بھی دیا گر مولانا کملوک العلی صاحب نے یہ جواب دیا ''میاں میرے سات طالب علم ہے سمجھے چل نہیں سکتا۔'' اور دوسری چگہ پر لکھتے ہیں کہ کہی کہی ہیں کہ کتابوتی قدیل سرو نے مشکو وہ شریف شاہ مخصوص اللہ بن شاہ وفی اللہ پر کتابوتی قدیل سرو نے مشکو وہ شریف شاہ مخصوص اللہ بن شاہ وفی اللہ کے سات وہ اور اللہ مراقعہ ہم کو پڑھ کر سات طالب علم ہے سمجھے چل نہیں سات اور قبلہ کی کہی کہی کہی ان دونوں مغیرین اور قبل کی سکتا ہو بات اور جس تن ان دونوں مغیرین اور قبل کی سکتا ہو بات اور جس تن اس طرف متوجہ است وہ بات اور بھی اور این کو سات اور جس تا کو رہائی کی سکتا ہی جانہ کو ساتھ اور جس تن اس طرف متوجہ است وہ بات اور بھی اوگوں کے فیصل کا جھی جو جاتا ہے۔

ایک مرتبہ ایک استاد نے دونوں کی تقریرین کر بید کہا: '' قاسم ذبین آ دی ہے'اپی ذبانت سے قابو میں فیمن آ تا درنداس مسئلہ میں رشیداحمد حق پر ہے۔''

### مولا ناا دریس کا ندهلوی رحمهاللّٰد کی مدرسین کوفسیحت

حضرت بین الحدیث مولانا محد ذکر یا کاندهلوی رحمدالله لکھتے ہیں۔ محرم ۳۵ ہد کے شروع میں بینا کارہ مدرس ہوا۔ جب میری مدری کا اور میری طرف اسباق نتقل ہونے کا اعلان ہواتو میرے عزیز محترم دوست مولوی ادر لیں صاحب کا ندهلوی مؤلف العلیق الصبح نے بہت اظامی ومحبت ہے ایک نصیحت کی جس نے مجھے بہت کام دیا۔ انہوں نے کہا''

### تین بزرگوں کی عجیب حکایت

s.moch

حاضر ہوا اور کہا گہ کاروبار کے سب حاضر خدمت نہ ہوسکوں گا پورے دی ہجے دن کو غریب خانہ پرتشریف لائمیں۔ تینوں حضرات نے دعوت قبول فر مائی اور اگلے روز ٹھیک وقت مقررہ پراس فض کے مکان پر پڑتی گئے ۔

اول نو بجے شاہ صاحب تشریف لائے۔ اس محض نے ان کوایک مکان میں بھایا اور چلا گیا ماڑھے نو بجے مولانا تشریف لائے ان کودوسرے مکان میں بھایا کھروس بج مرزاصاحب تشریف لائے ان کوتیسرے مکان میں بھایا نفرض مینوں حضرات بیٹھ گئے تو یہ فخص یانی نے کرآیا 'ہاتھ وھلائے اور یہ کہہ کر جلا گیا کہ ابھی کھانا لے کر حاضر ہوتا ہوں' کی گفتے گزر سے اس محص نے خبر نہ لیا آ کر بیانجی نہ دیکھا کہ کون گیا اور کون میشا ہے" جب ظہر کا وقت قریب آ حمیا اوراس نے سوجا کہ مہمالوں کونماز بھی پڑھنی ہے تو اول شاہ ولى الله صاحب كي خدمت جي حاضر ۽وا اور شرمنده صورت بنا كرعوض كيا" حضرت كيا كبول محرين تكليف موكي تفي اس لي كهاف كانتظام شموسكا وويدين تركيان كو تول فرمائے۔ شاہ صاحب فرق سے لے اور فرمایا كيا مضالكة ب محالى گھروں میں اکثر الیا ہوہی جاتا ہے شرمندہ ہونے کی کوئی بات نیس ایفر ماکر چل دیجے۔ پچریة خص مولا تافخر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوااوروی کہا جووہاں کہا تھااور دو معينذرك موادنا ففرمايا بعائي فكركى كيابات باكثر كحرول من اي قص بيش آجايا ارتے ہیں اور کھڑے ہو کرنہایت خند و پیشائی تعظیم کے ساتھ رومال پھیلا دیا و وہ میے کی نذر قبول فرمانی اور رومال میں بائد ہے کرروانہ ہوئے' دونوں کو رخصت کر کے لیے خض حضرت مرزا مظہر جان جانال کی خدمت میں پہنچا اور وہی عذر بیان کرکے دو ہیے نذر كيد مرزاصاحب في ميت أشاكر جيب من وال لياور بيشائي بريل وال كرفرمايا کھومضا کھٹیل گر پھر ہمیں ایسی تکلیف مت دیجے 'یفر ما کرتشریف لے گئے۔

ال مختص نے بیر قصداور ہزرگوں سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کدمولا ٹاشاہ فخر الدین صاحب فن درویشی میں سب سے پوھے ہوئے ہیں کدانہوں نے وہ نذر خندہ پیشانی کے ساتھ تعظیم سے کھڑے ہو کر قبول فرمائی اور ان سے کم درجہ شاہ ولی اللہ کا ہے کھڑے تو نہیں ہوئے مگر بخوشی نذر کو قبول فربایا اور تیسرے درجہ پر مرزاصا حب کا نذر کی قبولیت کے ساتھ طال بھی فلاہر فربایا۔ بیہ قصافتل فربا کر حضرت امام ربانی نے ارشاد فربایا: ''اس زبانہ کے ہزرگوں کا بھی خیال اتھا تگرمیرے نزدیک قو حضرت مرزاصا حب کا درجہ بڑھا ہواہے کہ باوجود اس قدرنازک مزاج ہونے کے اتناصر وقتل فربایا اور پچھے مضا اُنڈیٹیں جواب عطافر بایا۔''

#### تدريس كادستورانعمل

شخ الحديث معترت مولا نامحدز كريا كاندهلوي رحمه الله لكصة بين: ائل مدارس کی بینوابش ہے کہ جارے مدرسے طلبہ تعداد میں بہت زیادہ جول بندہ کو پیندید ونہیں بلکہ ہر جماعت میں اتنے طلبہ لیے جا کیں جن کوایک مدرس سنجال تکے اور ذا کدکوا تکار کردے جہاں طلبہ کی کٹرت ہے وہاں مدارس کی کٹرت بھی پچھ کم نہیں ہے۔ بعض مداری کے مدرمین ومبتمان طلبہ کو وجویؤتے پھرتے ہیں۔ دوسرے اس وجہ سے کہ دوسو (۲۰۰) طلبر کی جماعت میں ے درسین العلی انعیان کسی طالب علم سے کیدوے کدعبارت برهو\_اس سے کم از کم عبارت اور مطلب دریافت کرے اور کوتا ہی پر تعبید کرے تا کہ چر ہر طالب علم كوية كريدا بوكدنه جائي كل كس كافبرة جائد ميرب والدصاحب كايد طرز تعليم ان کے مخصوص شاگر دوں میں خاص طور ہے میرے چیا جان نورانلد مرقد و اور مولانا عبداللہ صاحب كنكويي من اجل خلفاء مرشدي حضرت مولانا خليل احمدصاحب سبارن يوري مهاجر مدنی نورالله مرقده جومیرے والدصاحب کے خاص طورے شاگر درشید تھے اور انہوں نے تمن برس میں ساری کتابیں میرے والدصاحب ہے برعی تھیں اور حضرت تھانوی قدس سر و کی میرے دالدصاحب سے اس طلب برکہ مجھے اسے دوعزیز وں کے واسطے ( یعنی مولا ناظفر احمدصاحب شيخ الاسلام ياكستان اورمولا ناشبيرعلى صأحب مهتهم خانقا واشر فيدجو بعد مين كراجي تشريف لے جاكرانقال فرمامك )ايك اليما مرى جائيداس يرميرے والدصاحب نے مولانا عبدالله صاحب كوتجويز كيا تهاجس كي تفصيل المال الفيم كمقدمه مين فركور ب-مولا ناشير على صاحب أسراد مولا ناعبدالله صاحب عي حالات من لكي في كد:

میرے استادہ (مولانا عمد اللہ مار میں مولانا عبداللہ صاحب) کے استادہ الاستادہ (مولانا محمد کیے صاحب) نے عمر بحرکی کو پڑھا نامیں بلکہ محول کر پلایا ہے قوشنا گردرشید کیوں ندا ہے ہوئے مسافہ ہجہ بجد استادہ کے بیرو کیا گیا تو اول جمھے کچھاردو پڑھائی بحر قاری شروع کرائی جاتی تھی گراستاد بحتر م کو کردی۔ اس زمانے جس آمدنا مدوفیرہ سے قاری شروع کرائی جاتی تھی گراستاد بحتر م کو تو کھول کر پلانا تھا۔ لہٰذا میری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتاب تیسیر المبتدی شروع فرمائی الکی تھی کھول کر پلانا تھا۔ لہٰذا میری تعلیم کے لیے ایک مستقل کتاب تیسیر المبتدی شروع فرمائی کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ جب میری عمر چودہ (۱۳) سال کی تھی تو ہدایہ مشکلو قوفیرہ صب بجھے گھول کر پلانا تھا۔

### طلبه کی تربیت اوراس کی اہمیت

حضرت في الحديث مواد تامحد ذكريا كالدهلوى رحمه الله فرمات ين

''فلال مدرسد میں ایک وقت میں اکا ہر کی ایک جماعت بھی کہ ہرتم کی خمرو ہرکات موجود تھیں ظاہر کے انتہارے بھی اور باطن کے انتہارے بھی اس وقت تقییراتنی ہوئی نہ تھی مگر ایک ایک چیز اتنی ہوئی تھی کہ مدرسہ خانقا و معلوم ہوتا تھا۔ ہر چہار طرف بزرگ ہی بزرگ نظراً تے تھے۔ اب سب چھے ہاور پہلے سے ہر چیز زائد ہے مگر وہی چیز فہیں جو اس وقت تھی کو یا جمد ہے روح تھیں۔'' (آب جی)

# حضرت شيخ الحديث رحمه الله كاطرز تعليم اوراصول عشره

اس نا کارہ کواپنے مدری کے زمانہ بالخصوص حدیث پاک کی تد ریس کے زمانہ میں جو اس عالی میں اس کے زمانہ میں جو اس عام علی اس کے تعالیٰ مقدمة الحدیث مقدمة الکتاب پر مختفر کلام کے بعد اپنے اصول عشرہ خاص طور سے بیان کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی اور پہلے دن بیدوں اصول بتا کر (اس نا کارہ کی بداخلاقی کا زور تھا) اس لیے صاف بیا بھی کہد دیا کرتا تھا کہ میں ان چیز وں کے خلاف زبان سے نہیں کہوں گا ہاتھ سے کہوں گا۔اس زمانہ میں اس نا کارہ کی علی سلسلہ میں تو زبان را یہ جاتی تھی کیکن طلبہ کی مملی حالت پر بجائے زبان کے ہاتھ ذیادہ

چان تقا-ای نا کاره کاصول وخره جن پر جھے خاص طورے زور تقاوه بي جي

(۱) سبتی کی غیر حاضری میرے پہال بخت ترین جرم تھا۔ میرے حاضری کے رجھ راس زمانے کے موجود جیں سالوں کے درمیان میں (ب) پیاری کی تو کہیں کہیں ملے گیا۔ گیا (ر) رخصت کی لین (غ) غیر حاضری کا برسوں میں بھی تلاش سے مشکل سے مطالا۔ (۲) سسف بندی کا اہتمام نماز کی صفوف کی طرح سے کی کا آگے بیٹھنا کسی کا تیجیے بیٹھنا ہے کا گاتا ہے۔

(٣) — وضع قطع کے اوپر مجھی اس سید کا رکو بہت ہی زیادہ شدت ہے اہتمام رہتا تھا۔ علما مسلف کی وضع قطع کا خلاف اس سید کا رکو بہت ہی گراں گزرتا تھا بالخصوص ڈاڑھی کے معاملہ میں اول تو اس زمانہ میں مدرسہ کا فارم واخلہ ہی ایسے شخص کو ثبین ماتا تھا جو ڈاڑھی منڈا تا تھا لیکن اگر کئی مجبوری ہے یا طالب علم کے عہدو بیان پر واخلہ کا فارم ال مجھی جاتا تو اس سید کار کے مبتی میں حاضری کی اجازت تیجی۔

 ے تئیر اور تنجیہ گردیا کرنا تھا اور اس سے بڑوہ کرفہرا کتاب پر کہنی رکھ کر اور ہاتھ پر مندر کھ کر

سونا تو اس سے بھی بڑا بخت ظلم تھا۔ اس پر نہایت شدت سے تنبیہ تو پہلے ہی ون کر دیتا تھا اور

اس زیانہ میں اس سید کار کا بدن چونکہ نہایت ہی باکا پھلکا سوکھی لکڑی کی طرح سے تھا اس لیے

بسااوقات ایسا ہوتا تھا کہ طالب علم نے حدیث پڑھی اور میں نے تقریر کی اور جب طالب علم

نے دوسری حدیث شروح کی تو میں اپنی جگہ سے آٹھ کرنہایت پھرتی سے مونے والے کو آیک

تھیٹر بادکر اپنی جگہ بیٹے جایا کرتا تھا۔ دورہ کے طلبہ نہایت تھیر رہ جاتے کہ یہ کیا ہوگیا ہوگا

لوگوں کو میری عادت معلوم ہوگئی تھی اس لیے وہ مجھ جایا کرتے تھے کہ کوئی غریب سوگیا ہوگا

میں اس میں اکا بریدر سین کی اوالا واور مخصوصین کی بھی بالکل رعایت کیمی کرتا تھا۔

میں اس میں اکا بریدر سین کی اوالا واور مخصوصین کی بھی بالکل رعایت کیمی کرتا تھا۔

(2) سعدیث پاک کے بیق بین خاص طورے بیشنے پر بھی بین خصوصی تنبیشروع سال بیس کردیتا تھا کہ چوکڑی بار کرنہ بیشنیس و بوارے فیک نگا کرنہ بیشنیس مدیث پاک کی کتابوں کا نہایت ادب خابر او باطونا کھو اور کھیس کسی نقل و ترکت سے مدیث کی کتاب کی سیاد فی اظاہر شدہ و

(۸) ....لباس پر بھی میں خصوصی حمیہ شروع میں کردیتا تھا۔ میں ان ہے کہا کرتا تھا کد دنیا میں سیکٹلو وں بدا ہب سیکٹلو وں طریقے لباس کے جیں گرا یک چیز میں تم خود ہی خود کو ورکرو کہ مقداؤں کا لباس ایک ہے بعنی لمبا کرتا کمبا چوغا چاہے مسلمان ہو چاہے پاوری ہو چاہے بچوں ہو چاہے ہنود ہو بالضوص او نچا کرتا سریں تک اور تن پا تجامہ کی تو میں بہت تھنچ کیا کرتا تھا کہ ایسے اوگوں کو تماز کی صف اول میں ہر گرنہیں کھڑا ہونا چاہے کہ وہ زبان حال سے دوسروں کو بے حیائی کے ساتھ ایسے اعتصار مستورہ کا تجم دکھا رہے ہیں۔

(9) — آئمہ حدیث اور آئمہ فقد کے ساتھ فہایت اوب اور نہایت احتر ام اور ان پر اعتراض چاہے قبی بی گیوں نہ ہو ہر گزند کیا جائے بعض لوگ حقیت کے زور بی دوسرے آئمہ پراور بعض پیوتو ف آئمہ حدیث پرتقیدی فقرے کہتے ہیں یہ بجھے بہت نا گوار ہوتا تھا۔ (۱۰) — جھے اس پر بھی بہت زور تھا اور انتداء ہی ہیں طلبہ کو اس پر متنہ کر دیا کرتا تھا کہ معاصر در میں کا کوئی قول آئے قل کریں تو شوق ہے گردری کانام ہرگزند لیں۔ (۱ پ بی )

### مدرس کی نظر صرف اللہ پر ہو

ﷺ الدین دعفرت مولانا محد ذکریا کاندهلوی دحمدالله لکھتے ہیں۔ اپنے اکابر کابیہ تجربہ کیا کہ دو دعفرات جو کتابیں پڑھاتے تھے ان کوا پی دیٹیت ہے اونچا تجھتے تھے اور اب بید دیکی رہا ہوں کہ جو کوئی بھی کوئی کتاب پڑھاتا ہے اپنے کواس ہے اونچا تجھتا ہے۔ موحفرات اپنی بخوا وکوچا ہے تھی ای قلیل ہوا چی دیٹیت سے زیادہ تھے اور اب بیتنا بھی بخوا ہوں میں اضافہ ہوجائے وہ اپنے کواس سے زیادہ مستحق تجھتے ہیں۔ وینے والی فرات مرف مالک کی ہے وہی رازق ہے وہی رب العالمین ہے اور باتی سارے ذرائع چاہے وہ مدرسہ ہو ملازمت ہو تجارت ہوئی سب مالک کے قاصد ہیں مالک کے بہاں ہے جو مقدر ہے وہ مشرور بھنے گئے کے رہتا ہے جا ہے وہ مہتم مدرسے ذرایع سے بہنے یا تجارت کے ذرایع سے بہنے بھی۔ بھی بھی۔

اگرآ دی پیغورے سوچا کرے کہ جھے اس ماہ بیس کیا ملا پھراس کا اس پراسرار کہ دہ
مدرسر کی شخواہ سے ملاہ یا کسی کے ہدیہ سے یا کسی اور ڈریعے سے شمافت کے سوااور کیا ہے۔
زبان سے تو پیرچزیں ہم لوگ بھی کہتے رہے ہیں لیکن دل بیس جگہ کرلیس تو دین ودنیا ودنوں
کی راحت ہے اور اس نا کارہ کو اس کے ذاتی تجرب بارہا ہوئے۔ ہزاروں سے بھی کہیں
زیادہ کہ جب بھی کسی جگہ سے آ مدکا ذراجہ کوئی بند ہوا مسبب الاسباب مالک نے دوسراوروازہ
ہاتھ کے ہاتھ کھول دیا۔ آ دی اپنی گمائی سے عمدہ نفذا کیں کھائے یا دوستوں کے اصرار و ہما ہے
سے عمدہ نفذا کی کھائے دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے نفذا جو مقسود تھی وہ ہر حال میں ایک ہی ک
کی پھریہ موجہ تا کہ فلال کے ہاتھ سے نہیں آئی یا فلال کے ذریعے
آئی فلال کے ذریعے سے نہیں آئی بیوقوئی نہیں اواور کیا ہے۔ (آپ بی)

### ا كابر كااپنى تخوا ہوں كوزا ئەسمجھنا

حضرت فيخ الحديث مولا تامحدز كرياكا عدهلوى رحمدالله لكعة إس:

104

مير يحضرت كي تنخواه مظاهر علوم مين حاليس اور حضرت شيخ البند رحمة الله عليه كي دارالعلوم دیوبند میں پیچاس رویے تھے۔ان دونوں کے متعلق جب بھی ممبران اورسر پرستان کی طرف ہے ترقی تجویز ہوتی تو دونوں حضرات اپنی اپنی جگہ یہ کہ کرتر تی ہے اٹکار کردیا كرتے تھے كد مارى حيثيت سے يو كلى زيادہ بدونوں مدرسوں يى جب بحى مدرس دوم کی تخواہ کے برابر کافئے عمی تو ممبران نے یہ کہ کر کہ اب ماتحت کے اٹکار سے ان کی تر تیاں رک جائیں گی اس پرمجبوراً ہر دوا کابرئے اپنی اپنی ترقی قبول کی۔میرے استاد حضرت مولانا عبداللطيف صاحب تورالله مرقد وفي كار بحن مي فرمايا "ميس في الى سارى ملازمت یں بھی اپنی ترتی کی درخواست نتر رہا نیش کی نیذ بانی جھی کی ہے کہا۔"

حضرت عکیم الامت قدس سره جب جامع العلوم کان پوریس بدرس اول بن کر تشریف لے گئے تو حضرت کی تخواہ چھیں رویے تھی لیکن حضرت تھانوی اس کوزا 'کدی جھیتے رب\_ حضرت تحانوي رحمة الشعليه كاارشادُقل كياب:

''میں طالب علمی کے زبانہ میں جب بمجی اپنی بخواوسو جا کرتا تھاتو زیاد و ہے زیاد و دی روبے سوچنا تھا۔ یا بھی روپے اپنی ضروریات کے لیے اور یا مجی روپے گھرے فرق کے لیے۔ بس اس سے زیادہ تخواہ پر بھی نظر ہی نہیں جاتی تھی نہاس سے زیادہ کا اپنے کومستحق سجھتا تھا۔''

#### اسباق میں حاضری

يخ الحديث مولا نامحمه زكريا كا تدهلوي رحمه الله لكهية بين: أيك مرتبه اس سيه كاركوز وركا بخارجور بانقيااور مكلؤة شريف كاسبق مور بالقام يرع حضرت فدس سره جدو ك سفير بهندكو لے كر دارالطلب تريف لے محت مجمع حفرت كى تشريف آورى كا حساس نيس بوا۔ حديث معراة كى بحث تقى وفعنا حضرت قدس سره برنظر بريمي ميرى زبان لا كفرا عني اور حضرت بورد محے ۔ بعد میں طلب نے بتایا کہ حضرت آخر بیا ۱۵ منٹ سے کھڑے ہوئے تھے ای طرح دوسرے مدرسین کے اسباق بیس بھی مہمانوں کے ساتھ جاتے رہے بعض سیقوں مين ٥ منت بعض مين عمنت تك كمز عدر بيت مدرس يوار ع كوكيا خركدة ح كوكي مهمان آ وے گا اور حضرت اس کوساتھ لے آئیں کے لیکن مدرمین کواس کا فکرمستفل سوار رہتا۔

#### بيہ ہے اخلاص

جس زماندی مصری بذل الحجود کی طباعت بورنی تھی اوراس کی تھے وغیرہ کے سلسلہ یں بزادوں روپے خرج کرکے انتظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب سابق مہتم مدرس ولئید مکرم نے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدی سروے موض کیا کہ:۔ \*\* آپ اتنا روپیر فرج کرکے اسٹے اہتمام ہے کتاب طبع کرارہے ہیں اور اس کی

ا پ اخارہ بیری کراے اسے اہتمام سے کیاب بی کرارہے ہیں اور اس ی رجنزی کروائی میں اگر کوئی اس کا فوٹو لیکر چھاپ کے گاتو وہ کتاب کو چوٹھائی تیت پر چ محکے گااور آپ کی کتاب روجائے گی' محرت شی نے فرمایا کہ:۔

''اگر کوئی ایسا کرے تو اس کوفو ٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کردوں گا اور بعد میں بیر کتاب میری بھی بک جائے گی۔(اکاریا تقریق)

#### مال مدرسه میں احتیاط

حصرت شيخ الحديث مولا تامحد زكريا كالدهلوي رحمدالله لكصة بين:

حضرت کا ارشاد قفا کہ ہم مدرسہ کے بال کے بالک توشیس ایمن اور محافظ ہیں۔ اس لیے کسی گوتا ہی پر ہمارے معاف کرنے ہے معاف تبیس ہوتا۔ البت اگر ہم ہمصالح مدرسہ کس کومعاف کریں یا چھم ہوشی کریں تو اللہ کی ذات ہے تو کی امید ہے کہ دو ہم ہے درگزر فرمادے گا لیکن ہمارے معاف کرنے ہے اس کا معاف تبیس ہوگا اور اگراہے تعاقبات کی وجہے کسی ہے درگز رکزیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی جتما ا

یہ ناکارہ رجب ۲۸ ہے ہیں مدرسہ میں طالب نعلم کی حیثیت ہے آیا تھا اور اب محرم ۹۳ ہے تک طالب علمی مدری سر پری سارے بی سراحل طے کرچکا تکر جمعے یا ونہیں کدان سارے اووار میں کھی طالب علم کی ایئے تعلق کی وجہ سے مدرسہ میں کھانا جاری کرنے کی سفارش کی ہو۔ بار ہا بلکہ بیمیوں سرتباس کی نوبت آئی کرکسی طالب علم کا کسی جرم یا امتحان کی ناکا می پر گھانا بند ہوا اور اس نے حضرت مولانا الحاج عبداللطیف صاحب نور الشرقد، میں سے خور یا این اور حضرت ناظم صاحب نور افراد اور ایک سے خود یا این استحار نے اور افراد کی اور حضرت ناظم صاحب نے تحریر فرماویا کہ

اگرز کریا ہے۔خارش تکھوا دوتو میں جاری کردوں گا۔ (اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ حضرت ناظم صاحب قدس سرہ کو یہ خیال ہوتا تھا کہ بھی گنتاخ جرح کرے گا )اور جب وہ کاغذیا بیام میرے پائ آتا تھا تو میرا بمیشدا یک تل جواب موتا تھا کد درسے تو سفارش فییں کروں گا جب تك اس كا كفانا بند ع مير عاتم كماليا كر عـ (آب يق)

### ارباب مدارس كونينخ الحديث رحمهاللّه كي نصيحت ووصيت

شیخ الحدیث حضرت مولا نامحمه ذکر یا کا ندهلوی رحمه الله لکھتے ہیں: مجھے اینے اکا ہر کے طرزعمل اوران سے ورثہ میں جو چیز ملی ہے وہ مدارس کا اہتمام اوقاف کے مال کی ا بهت اورائ تحرير ش بحى اي حضرت قدى مره كابيه مقول لكحواج كا بول كه جحد تحلق كا بدارتو میرے مدرسے تعلق برے جس کومیرے مدرے کے ساتھ بعناتھا ہے اتناہی مجھ سے ہے اور اعلیٰ حضرت رائے بوری قدس سرو کا مقولہ بھی پہلے آ چکا ہے کہ مجھے مداری کی سریری ہے جتنا ڈرگٹا ہےا تناکسی چیز نے فیس لگتا نیز اپنے والدصاحب قدس سرہ کامعمول بھی مدرسہ کے متعلق بیرتھا کہ دوا بنا سالن سر دی میں مدرے کے حمام کے سامنے رکھا کرتے تھے نہ جمام کے اندر ہوتا نہ اس کی آگ ٹکال کر اس پر ہوتا اور اس اقفاع پر چندہ کے نام ہے سر دی کے مہینے میں دو تین رو بے بھنج کراتے تھے اور بھی ا کا بر كاحتياط كالملدي قصوبال كزريك بيراس ليسب عاول اينعزيزول كو ا پنے دوستوں کواپنے سے تعلق رکھنے والوں کواس کی تھیجت اوراس کی وصیت کرتا ہوں کہ عدرسہ کے مال میں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے مدرسہ کے اوقات کا بہت ہی ا ہتمام کریں' یہ شیمجیں کہ مجھے کون ٹوک سکتا ہے۔ بیانڈ کا مال ہے اوراس کا مطالبہ كرنے والا اوراس برلو كئے والا سخت ہے جس كے يهاں ندكوئي سفارش يطے كى ندكوئى و کالت ۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس سید کار نے محض مالک کے فضل ہے اوقات اسباق کی وہ پابندی کی جس پرسر پرستان نے بھی تحریر اُاستعجاب کلھا ہے۔ ( آپ جی )

### مدرسه كي حق تلفي كاخميازه

حضرت شخ الحديث رحمه الله لكهية جين: جن لوكون في مدرسه كي مال ميس كوتي خيازت کی یا کوئی مدرسے حقوق بیس زیادہ کوتا ہی کی وہ یا تو بتاری بیس مبتلا ہوایا کسی مقدمہ بیس بیفنسا یا پھراس کے بیاں چوری ہوئی۔میرے ایک بہت ہی تفص اور بزرگ ایک جگہ ملازم تھے اورڈیڑھ مورو یے بخواوتی وہ یا کچ مویا سات سوتخواو پر بہت دور دراز تشریف لے سکتے ۔ان کی تشریف بری کے تقریباً سال مجر بعدان کے مکان پر چوری ہوئی اور زبر دست نقصان ہوا اللہ مجصمعاف فرمائ میں تو گستاخ ہوں ہی۔ میں نے ان کی خدمت میں ایک دالکھا کہ حادثہ ے رنج ایک فطری چیز ہے تگر اس حاوثہ پر بجائے تعزیت کے مبار کیاد دوں گا کہ بیضرورت ے زیاد و تحصیل مال کے لیے آئی دور کا سؤ کرنا آپ کی شان کے منا سب ند قدار آپ ویٹی حیثیت سے بہت او ٹی جگہ ہے جس کی موجود وجگہ ہرگز مقابلہ فیس کر علق ان کا میرے پاس برے عماب كا خط آيا كدال حادث فاجعه رير برايك في رئ وهم تعزيت اظهار بعدروى اورهم ميں شرکت الهی محرآب نے مبارک باولاتھی میں نے پھر لکھا کہ میں نے تو خط سے شروع میں ہی لكوديا تفاكدرنج فطري چز بيه ونائي جا بي تحرآب كى شان كے مناسب ندتھا كدا تم ويلى خدمت کوآپ نے چھوڑ ااور بری تخواہ پر دوسری جگہ تشریف لے گئے۔ اس قصہ کواگر چہ نبر كشروع حصے زياد و قاسينيں گرقريب بى قريب ہے۔

الله تعالى كانوابات تو "لاتعد و لا تحصلى" بين ان كا احساء و ثارتو كمى طاقت بشرى سے بھى ممكن تيس - ايك واقعد اور ياد آگيا جو تحديث بالعمة ك فيل ميں ہونا چا ہے بھا كر و بال و بين ميں ميں مالك نے بميشدى دوستوں كو جھ پر ايسا مسلط كر دكھا ہے كدائ ماكارہ كے تبلا نے كوفت بھى ابتدائے مدرى سے بى يا ايك دو سال بعدا سے احباب بچع ہوجاتے بين ميں ان كومع كرتا ہوں روكتا بول اور فعا بھى ہوتا بول كومت كرتا ہوں أروكتا بول اور فعا بھى ہوتا ہوں كومت كرتا ہوں اور فعا بھى ہوتا دول كرائے نے دول كومت كرتا ہوں اور فعا بھى ہوتا ہوں كرائے نے دول كرائے ہيں الك برايك الگ الگ بہت سے ہوجاتے بيں ہيں۔ ميں حد ميں جب بينا كارہ حضرت قدس والے برايك الگ الگ بہت سے ہوجاتے ہيں۔ ميں حد ميں جب بينا كارہ حضرت قدش

سرو کے ساتھ ایک سالہ قیام کے لیے گیا تو یہ یہ منور وحاضری پرابتداء پھیا جنبیت ی تھی۔ مقامی احباب سے تعلقات زیاد ووسی نہیں تھے۔ (آپ بیز)

#### طالب علم كانصاب

حضرت شخ الحدیث مولانا محد ذکر یا کا خطوی رحساللہ لکھتے ہیں کہ طالب علم کے

ہے سب سے پہلے جو چیز واجب ہے وہ بھی نیت ہے بعنی علم کے حاصل کرنے ہیں مقصور

عرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے اگر مدرس ہے تو بھی چیوں کی نیت سے نہ کرس بلکہ

اشاعت علم کو اپنا مقصد بجستا چاہیے اور جو بخواوئل جائے اس کو اللہ کا عطیہ بجستا چاہیے۔

محد شین نے لکھا ہے کہ افراض ویا کی نیت سے علم حاصل کرنے سے بہت ہی زیادہ

احز از کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو محص علم وین کو ویا کی فرض سے

حاصل کرنا چاہیے اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں گلے گی۔ تماد بن سلم کا مقولہ ہے: ''جو

حدیث پاک کو غیراللہ کے لیے پڑھے وہ اللہ کے ساتھ کر کرتا ہے اللہ جل شانہ سے

کشرت سے تو بق اور ''اعالمت علی الصواب و السداد'' کی دعا مرتا رہے اور

اخلاق حمیدہ اپنے میں پیدا کرنے کی اخبائی کوشش کرتا رہے اور اس کے بعدا خبائی

اخباک سے طلب علم میں مشغول ہو کئی وہری طرف ذرا بھی توجہ نہ کرے۔''

بیاک سے طلب علم میں مشغول ہو گئی وہری طرف ذرا بھی توجہ نہ کرے۔''

یچی بن کثیر کامقولہ ہے: ''بدن کی راحت کے ساتھ ملم حاصل نہیں کیا جاسکتا۔'' حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: '' ووجھنس کا میاب نہیں ہے جوعلم کو کا بلی اور لا پر وائی سے حاصل کرے ملکہ جو محض نفس کی ذات اور معاش کی تنگی کے ساتھ حاصل کرے گا و و کا میاب ہوگا۔''

اور بية ومثل مشبور ب"من طلب العلى سهو الليالي" جواو نچام رتبه حاصل كرنا چا ب و ورا تول كو بيدارر ب-

اورطالب علم کے لیے بیضروری ہے کہ اسپتے استادوں کا نبایت احرّ ام کرے۔مغیرہ

کیتے کہ ہم استادے ایسا ڈرتے تھے جیسے اوگ بادشاہ ہے ڈراکرتے ہیں۔ حدیث پاک میں بھی پیٹھم ہے کہ جن سے علم حاصل کردان سے قواشع سے پیش آ ڈ۔

اپنے بھی ٹوسب ناکش سمجے مصرت امام ابو بوسف رقمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کامقولہ:
''جوابے استاد کا حق نہیں جمتنا وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ استاد کی رضا کا ہروقت خیال رکھے اس کی نارائسگی ہے پر ہیز کرئے آتی ویراس کے پاس بیٹے بھی ٹہیں جس ہے اس کوگران ہواستادے اپنے مشاغل اور جو پڑھنا ہے اس کے بارے میں خاص طورے مشورہ کرتارہاں سے نہایت احرّ از کرتا جا ہے کہ ٹرم اور کبر کی وجہ سے اپنے ہم جم بیا اپنے سے عمر میں چھوٹے سے علم طاصل کرنے میں اپس وہٹی کرے ۔''

اصمعی کہتے ہیں:''جوعلم حاصل کرنے کی ذات ٹیس پر داشت کرے گا و وعمر بھر جہل کی ذات پر داشت کرے گا۔''

یہ بھی مغروری ہے کہ استاد کی بختی کا تھی برداشت کرے بیہ نہایت اختصار ہے مقد مداویز سے چنداصول نقل کیے گئے ہیں اور بیاتو نہایت مشہور مقولہ اور نہایت مجرب ہے کہ استاد کی ہے جر امار کی ہے کہ استاد کی ہے جر متنا ہے اور والدین کی ہے جرمتی کرنے والا روزی ہے ہمیشہ پریشان رہتا ہے لوگ آج کی بہت ہی ہیروزگاری اور معاشی پریشاندی ہیں جتلا ہیں لیکن وو فور کریں تو اپنی جوائی کے زماند میں والدین شرے سے کسی کی ہے جرمتی کی ہوگا بھے تو اس کا بہت تجربہ ہے۔ محدثین اپنے استاد کی جا لئے سے استاد کی جا لئے ہیں۔ (آپ بین)

### حضرت فينخ الحديث رحمة الله عليه كابا وضوسبق بإهنا

حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا قدس سرونے ارشاد فرمایا میرا ایک ساتھی اور دوست محمد حسن مرحوم تھااس سے زیادہ صالح میں نے اسپے بھین میں کسی اور ساتھی کوئیں دیکھا ہم دونوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہے وضو کسی حدیث کو استاد کے سامنے ٹیس پڑھنا ہے اور یہ کہ کوئی حدیث چھوٹے نہ پائے ہم دونوں میں میں تو اُمین (جڑواں) کی طرح میشے سے بھی وضوی ضرورت ہوتی تو کہنی مار کروہ اٹھ جاتا تو میں کہتا حضرت بہاں پر ایک اشکال ہے تا کہ سبق آگے نہ بڑھے وہ بھی وضو کرے آ جائے ای طرح میں بھی کرتا تھا ا چنا نچہ ایک مرتبہ میں نے اشکال کیا کہ حضرت فٹخ القدیر میں یوں لکھا ہے تو حضرت والد صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا تمہارے فٹخ القدیر میں اپنی جگہ نمٹنا رہوں گا۔ پہلے ایک قصہ سات و بتا ہوں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بین میں اشعار وقصے بھی سایا کرتے تھے اور میرے حضرت بھی وباوقار تھے میرا بھی سبق میں معمول تھا کہ ششمائی تک والد صاحب کا تابعی رہتا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مولانا خلیل احمد صاحب) کیونکہ کا تابعی رہتا تھا اور اس کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا (مولانا خلیل احمد صاحب) کیونکہ کتابہ ختم کرانی ہوتی محمد صن مرحوم کا خطابھی بہت زیادہ یا گیزہ وقعا۔ (محمد جنہ بادلیاء)

## اوقات کی پابندی

طلباکو چاہے کہ اگر کسی صرورت سے خارج مدرسہ جاتا ہوتو پنتظمین سے
چھٹی لیس لیکن حتی الا مکان جہاں تک ہو سکے مدرسہ بیس رہنا چاہے ایک
مرتبہ حضرت شخ الحدیث مولا تا محمد ذکریا صاحب کا خطوی رحمتہ اللہ علیہ
کے پاس پچھافر لیقی طلبہ جلال آباد ہے آئے ہوئے تھے انہوں نے آکر
عرض کیا کہ ہم یہاں ۴ بجے تک کیلئے عاضر ہوئے ہیں کیونکہ مدرسے سے
اتنے ہی وقت کیلئے ہم نے چھٹی لی ہے اس پر حضرت نے مرت کا اظہار
فرمایا کہ حضرت سہار نیوری سے جینے دن کی چھٹی لے کر بیس کا عملہ جاتا
مرکب وقت پر والیس آجاتا بھی اس کے خلاف نیس کیا جا ہے کوئی اہم بات
ہیں آبا ہے۔ (محسیة باولیا)

#### مختصر سوانح

## حكيم الاسلام قارى محمرطيب صاحب رحمه الله

الله تعالی نے حضرت قاری صاحب قدس سرہ کوتصنیف اور خطابت دونوں ہیں کمال عطافر مایا تھااگر چہانظا می مشاغل کے ساتھ سفروں کی کٹرت بھی حضرت کی زندگی کا جزولا زم بن کررہ گئی تھی حساب لگایا جائے تو مجب نہیں کہ آدھی عرسفری میں بسر ہوئی ہولیکن جبرت ہے کہ ان مصروفیات کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کیلئے بھی وقت نکال لیتے تھے چنانچہ آپ کی وسیوں تصانیف آپ کے بلندملمی مقام کی شاہد جیں اوران کے مطالعہ ہے دین کی عظمت ومحبت میں اضافہ ہوتا ہے۔

جہاں تک وعظ وخطاب کا تعلق ہاں میں تو اللہ تعالی نے حضرت کو ایسا جیب
وخریب ملکہ عطا فر بایا تھا کہ اس کی نظیر مشکل سے ملے گی بظاہر تقریر کی توائی مقبولیت کے جو
اسباب آن کل جوا کرتے ہیں حضرت قاری صاحب کے وعظ میں وہ سب مفقو و تھے نہ
جوش وخروش ندفقر سے چست کرنے کا انداز نہ پر تکلف لسانی ندلیجہ اور ترخم نہ خطیبانداوا کیں
لیکن اس کے باوجود وعظ اس قد رموثر ولیب اور محورکن ہوتا تھا کہ اس سے موام اور اہل علم
دونوں بکساں طور پر محظوظ اور مستفید ہوتے تھے مضامین او تچے درجے کے عالمانداور
عارفانہ کیکن انداز بیان انتا ہم کی کہ ساتھ بھی پانی ہو کررہ و باتے جوش وخروش تا م کو
نہ تھا کیکن الفاظ ومعانی کی ایک نہر سمل تھی جو بکساں روانی کے ساتھ بہتی اور قلب وو باغ کو
نہال کرد ہی تھی ایسا معلوم ہوتا کہ منہ سے ایک ساتھ ہو ہوتے ہوئی وجر رہے ہیں
ان کی تقریر میں سمندر کی طفیانی کے بجائے ایک ہاوقار دریا کا تھی ہو انہان کوزیروز پر
کرنے کے بجائے وجیرے وجرے اپنے ساتھ بہاکر لے جاتا تھا۔

حضرت قاری صاحب ؓ نے تالف فرقوں کی تر دید کو اپنی تقریر کا موضوع کم کم میں بنایا کیکن نہ جانے گئے ہوئے لوگوں نے ان کے مواعظ سے بدایت یا گیا در کتنے فلط مقائد دفاظریات سے تا تب ہوئے۔

حفزت قاری صاحب رحمہ اللہ کی وقات بااشبہ پوری امت کیلئے عظیم سانحہ ہاور ہم میں سے ہر محض پران کا حق ہے کہ اپنی وسعت کے مطابق آئیس ایسال ثواب کریں اللہ تعالی آئیس جنت الفردوں میں درجات عالیہ عطا فرما کیں اور پسماندگان کومبر وجمیل کی دولت سے نوازیں۔ (نفوش دفاس)



# حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ کے انمول اقوال

#### دل میں محبت یا نفرت کا القاء

نیک آ دی کوساری دنیا نیک کہتی ہے گئی نے جائے تو اس کو دیکھا میں کہ اس نے کیا کیا نیکیاں کی بیں خواہ مخواہ دنیا کی زبان پر سیہ وتا ہے کہ فلاں بڑا نیک ہے یہ اس لئے کہ اللہ دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور بد بھیشہ ساری بدیاں چھپا کر کرتا ہے مگر دنیا کی زبان پر ہے کہ فلاں آ دمی بڑا بد کارسیاہ کار اور پیہود و ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دلوں کوا طلاح دی جاتی ہے۔

## حافظ قرآن كى سندمتصل

اس امت کی سب سے بردی عظمت میں ہے کہ اس امت بھی اللہ تعالی کا کلام متنوطریق پر موجود ہے آج قرآن کے بارے بھی کوئی دعویٰ کرے کہ اس کی سند کیا ہے؟ تو امت کے علاء اپنی جگہ میں بھی ہے کہوں گا کہ میری سند اللہ تعالی ہے متصل ہے بچھے بیقر آن میرے اسا تذہبے نے بڑھایاان کوان کے فلال استاذ نے بڑھایا ای طرح بیسلسلہ ٹی کر یم سلی اللہ علیہ وسلم تک بچھے جائے گا اور نی کر بم سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جرائیل نے پڑھا اور جرائیل کے سامنے بی تعالی جل شانہ نے تکلم فریلیا تو صافظ کی سندی تعالی جل شانہ تک بچھے جاتی ہے۔

#### خصوصی دعا

بعض اوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لئے خصوصی دعا فرما کیں بیں کہتا ہوں کہ وہ خصوصی دعا کیا ہے تو کہتے ہیں کہ نام لے کر دعا فرما کیں بیں کہتا ہوں کہ اگر نام یاد نہ ہوتو پھر کیا ہوگا ان کا مقصد میہ ہوتا ہے کہ ہاتھ ہی ہاتھ دعا کردیں آ دمی فرمائش بھی کرے اور قید بھی لگائے بیفر مائش کیا ہوئی میڈو آرڈر ہوگیا کہن دعا کی درخواست کافی ہے۔

### توبه کی برکت

تو بہ خود مستقل عبادت ہے تو ہہ کے اندراللہ تعالی نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے اگر
کوئی ستر برس سے کفر میں جنتا رہے لیکن اس کے بعد تو بہ کرلے تو ستر برس کا کیا ہوا کفر
بالک فتم ہوجائے گا اور و والیا پاک صاف ہوجائے گا جیسا کہ کفر کیا ہی تیس تھا موشین کے
بارے میں حق تعالی فرمائے ہیں۔ وَتُو ہُو آ اِلَی اللّٰه جَمِیْعًا اَلٰیّہ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّحُمُ
تَفْلِحُونَ اے موشین سب کے سب ل کراللہ تعالی کی طرف تو پر کرونا کہ کا میاب ہوجاؤ تو
تو بیکو کا میا فی کا دارو ہدار بتا ایا گیا سارے معاصی تو بیکر نے ہے معاف ہوجائے ہیں۔

### حقوق العبادكي معافى كاخدائي طريقه

حقوق العباد توب معاف تبین ہوں گے جب تک کرصاحب جی خود معاف نہ کر وے البتہ جن اوگوں کے اندر نیکی کا غلبہ ہاور حقوق کی ادائیگی کی کوشش ہمی کررہے ہیں مگر ادائیگ سے پہلے انقال ہو گیا ان کے بارے میں جی تعالیٰ چاہتے ہیں کہ فلات ابدی پائے تو حقوق ما تکلے والوں سے فرمائیں گے کہ او پر دیکھو جب وہ لوگ او پر دیکھیں گ تو بہت ہو اختلیم الشان کل نظر آئے گا جس کی وسعت کی اعتبا نہ ہوگی تو خود ہی حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو لوگ اپنے حقوق معاف فرمادیں کے ان کو پیشل دیدیا جائے گا تو سب لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے حقوق معاف کر دیا سے معدل خداوندی ہے کہ بندول کے ے ایک میں ہوئی ہوئی۔ حقوق خودمعاف نبیں فر ہائیں گے صرف ان کی سفارش کردیں گے اور ترکیب ایمی کریں گے کہ لوگ معاف کرنے پر مجبور ہو دہائیں گے۔

### بركت كي صورتين

برکت کے گئی معنے آتے ہیں برکت کا ایک منی یہی ہے کٹی کی طور پردو ٹی چوگئی ہوجائے۔ برکت سے ہے کہ اولا و بڑھ جائے یا رزق بڑھ جائے یا حالات بہتر سے بہتر ہو جا کیں اور اس میں برکت ہو۔

اولاد میں برکت کے معنی سے جیں کہ ان کی عدد بڑھ جائے گی یا اتنے ہی مال ہے ضرورت بوری ہوجائے اگر چیدہ میرکت محسوق شاہو گھر ہوتی ضرور ہے۔

اور بھی برکت کے معنی پی بھی آتے ہیں کہ شے تو آئی ہی رہے گربہت سے لوگوں کو کائی ہو جائے تو بہاں پر مددا تو کوئی چیز نہیں بڑھی البتہ کیفیتا بڑھ کی بیٹنی آئی مقدار جو دوآ دمی کے لئے ناکائی تھی گر دس آ دمی کیلیئے کائی ہوگئی اور بھی برکت کے بید معنی آتے ہیں کہ کھانے کے مفاد ظاہر ہو جا ئیں بعنی اس کے کھانے سے محت وقوت وفر حت وغیر و بڑھ جائے تو اس میں نہ مدد بڑھی نہ مقدار بڑھی گراضا فی طور پر برکت بید ہوئی کہ کھانے کا مفاد ظاہر ہوگیا۔

### زندگی کے دوجھے

حق تعالی جوانہ نے زندگی کے دوجھے کردیے جیں ایک کھر بلوزندگی اورایک ہاہری زندگی تو ہاہر کی زندگی کا ذمہ دار مردول کو بنایا ہے اور کھر بلوزندگی کا عورتوں کو ذمہ دار قرار دیا ہو مرد کا سے کا منہیں ہے کہ گھر جی بیٹھ کر کھانا پکائے اور بچوں کو دودھ پلائے اور ان کی پرورش کرے بیرتو عورتوں کا کام ہے اور مرد کا کام بیہے کہ باہر جائے اور کمائے اور ذریعہ معاش پیدا کرے اور عورتوں و بچوں کے نان و فقتہ کا انتظام کرے۔

#### تقوي كاحاصل

تقوى كامامل يب كفس ك باته من إلى تعميل ندى جائد اتباع سنده رايت كا

اہتمام کیا جائے فتن ہے بچاؤ رکھا جائے خواہ فتن علمی رنگ کے ہوں جیے عقید ووکگر کی بے قیدی اور خودرائی وغیر وخواہ عملی ہوں جیسے فرائض و واجہات میں سستی اور کا بلی ادر ممنوعات و مکر وہات کی طرف میلان ور جحان دین کے بارے میں بجائے آ زاد کی اور آزاد روشی کے تقید اصل ہے۔

### ادا ئىگىشكر كاطريقە

ادا لیکی شکر حقیقاً کما حقہ ناممکن ہے تعمین الامحدود جیں ادر شکر محدود ہوگا تو الامحدود کا شکر محدود سے ادا ہو جانا مقلاً بھی ناممکن ہے اس کے اس کی صورت بیہ ب کہ شکر کے مینے اور اس سے اپنے بھڑ کا افر ارکیا جاوے کہ اساللہ میں آپ کا شکر اوا کرنے سے عاجز جوں اور اپنے بھڑ وقصور کا معترف ہوں پئی بیادا تھی بھڑ ہی شکر کے قائم مقام ہوگی اور شکر بن جائے گی۔

### اميرالمومنين كي حالت

حضرت عمر رضی الله عند کے اعد راس درجہ لے نفی تھی کہ جہائی میں بیٹ کر حیرت میں بیں کہ بچھے کس طرح خلیفہ بنا دیا بچھ میں تو سہا است نہیں تھی تو ان او کوں کے قلوب اسنے پاک اور صاف بیں کہ سلطنت آتی بیزی کہ سلامین عالم کا بہتے ہیں حضرت مرکانام لے کر ، اور خود حضرت محر (رضی اللہ عنہ ) کو دیکھو تو ان کے دل میں خطرہ بھی نہیں کہ میں کوئی چیز ہوں حجرت ہے خود دی کہد ہے ہیں کہ تو امیر المومنین ؟

#### صبر وظيفه قلب

مبرکاتعلق ہاتھ ہیں شہیں بلکہ قلب سے ہاور قلب کا دفیقہ یہ ہے کہ مبرکر سے اور مبر کے معنی یہ ہیں کہ بندہ رضا کا اظہار کروے کہ جو پکوٹن جانب اللہ ہواوہ ٹھیک ہوایاتی ادھر سے امر ہے کہ جدوجہد بھی کرواورکوشش بھی کروہاتھ ہیں ہے بھی کرویے مبر کے منافی ٹییں ہے بھی کا حاصل یہ ہے کہ اس چیز کو پانے کے لئے جدوجہد کروجو گم ہے لیکن جو پکو نقیمہ نظاس پر راضی رہا اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا بھی مبر ہاس میں چون و چرایالکل نہ کریں۔

## صبر کے متعلق حضرت عمر کی تدبیر

جب کوئی مصیب آئے توسب سے پہلے بیٹور کردکہ بید مصیب میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پر آگردین محفوظ ہے کس اس خیال کے ساتھ دنیا پر آگردین محفوظ ہے کس اس خیال کے ساتھ مسر آ جائے گا باتی دنیا بیٹو خودتی جانے والی ہے بعض وفعد زندگی میں بیٹھین جائی ہور ندموت سے توجو چرج محفق تھی وہ چس گئی وہ جائے تی والی تھی اور جو چرز ہے والی محقی وہ الکم دندمحفوظ ہے اس طرح مسر آ جائے گا کہ بری چرز تھے میں ہے اور چوٹی چرز ہے گئی۔

### صبراور قانون فطرت

میر قانون قدرت ہے کہ مصائب کے بعد عموماً نعتوں کا درواز و کھاتا ہے ابتداء میں جوآ زمائش ہوتی ہے اس کوآ دمی سبد لے چھرفتو صات کے دروازے کھل جاتے میں اور اگر اس میں بھاگ لگلا تو پھر مصیبت میں مصیبت ہے باقی حکم بھی ہے کہ مصیبت مت مانگوعافیت مانگواوراسی کی وعاکر دلیکن اگر مصیبت آ جائے تو مبرکرو۔

#### نجات كاراسته

قرآن کریم کا کبنا ہے کہ آم اپ ایمان کومضوط کروایمان کوتحقبات میں وقل ندووند شخصیتوں کے تعقبات کوندرنگ و یو کے تعقبات کوندز مین کے نکروں کے تعقبات کواورندولان اورقوم کے تعقبات کوسرف ایک اللہ ہی پرمجروسر کروایک ٹی کی بات کو مائو کہ اس دور میں صرف انجی کے مائے میں تجات مخصر ہے جس کا دوراورز مائنہ وگاای کے مائے پرنجات موقوف ہوگا۔

### معياري شخصيات كاتا قيامت وجود

کتاب وسنت کا فیصلہ یہ ہے کررسول الفرسلی الله علیہ وسلم کے بعد قیامت تک معیاری صفحه مینیں آئی رویں گی جود عبد بدویہ تق و باطل کا معیار ثابت ہوئی رویں گی اور جو بھی کتاب وسنت کے الفاظ سے ناجائز فاک والفائے کی علی کرے توالی خفصیتیں اپنے اپنے دور کے مناسب حال عنوانوں سے ان کی تاویلات کا پر دہ جاک کر کے اصل حقیقت کا چیر ودکھائی رہیں گی۔

### صورت فانی سیرت باتی

وانش مند کا کام یہ ہے کہ وہ صورت کے سنوار نے کے بجائے سیرت کوسنوارے اور یجی انسان کی حقیقت ہے اور رہ گئی صورت تو وہ چندروز ہ بہار ہے بڑھایا آ جائے یا پچوخم لگ جائے یا کوئی فکرادجن ہوجائے یا کوئی بیماری لگ جائے تو سازار نگ وروپ زائل ہوجا تا ہے تو صورت در حقیقت قابل التفات نہیں بلکہ اصل چز سیرت ہے۔

#### صحابه ہرتنقیدے بالاتر

سارے سحابید محقن عاول اور پا کہاز ہیں اور ہماری ہر تقیدے بالاتر ہیں ہماری ہر طالت سال ہوں ہماری ہر طالت سے اور پھی ہمارا فرض ہوگا کہ ان کوسائے دکھارا بیمان اور اپنا اور اپنان اور ہمارے اٹھال ورست ہیں اگر ان کے اتحال اور ایمان کے مطابق ہوں نے اللہ کے دسول سلی اللہ علیہ والدو ملم ہے کی دروایت بھی انہوں نے اللہ کے دسول سلی اللہ علیہ والدو ملم ہے کی ہے۔ ہے اور محل کی روایت بھی انہوں نے بی اللہ تقالی کے دسول سلی اللہ علیہ والدو ملم ہے گیا ہے۔

#### صحبت ابل الله

اسل میں ہے کہ وین صرف کتابوں کے ورقوں سے پیدائیں ہوتا بلک الل اللہ کے ولوں سے پیدا ہوتا ہے کتابیں کوئی لاکھ پڑھ ہے اگر محبت شید طرقو الرئیس کرے گا تھ ہے سے اندر رنگ پیدائیں ہوگائیس کا فقد سے برکتاب شینیں الل ول کے پاس بیٹنے سے اٹر پیدا ہوتا ہے۔

### امت مرحوم کی فضیلت

یں کہا کرتا ہوں کہ اور قویش تو محت کر کے جنت میں داخل ہو جاتی ہیں سلمان وہ ہے جس نے جنت کو اپنے اندروافل کر رکھا ہے اور نیا میں رو کر وہ جنت بدامان ہے بیس اور انتیں جنت میں دافل ہوں گی اور اس امت میں جنت خوصائی ہوئی ہے۔

#### شان مسلم

مسلمان ونیا کو پھودیے کے لئے آیا ہے لینے یا انگفے کے لئے قیمی آیا اور ظاہر ہے کہ وہی چھودے سکتا ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہواس کے پاس کھی بات ہے کہ ووونیا کی دولت وثروت یا جاہ ومال کے ذخیر نے نیس ہو تکتے ہیں اس لئے کہ بیسب اوروں کے پاس بھی ہیں بلکمان سے پکھوزیا ووہی ان کے ہاتھ میں ہے اس لئے وینے کی ایک چیزرہ جاتی ہے اوروہ متعددین ہے کہ اس فطرة البہیر پرخود چل کرا تو ام کو چلا کیں۔

### تعليم اسلام

اسلام نے بیقیم دی ہے کہ ونیا بھی ایک برابر کا عالم ہے آخرت بھی ایک برابر کا عالم ہے بھش راہ گزرتیں ہے کہ ونیا تو راستہ بیبان سے بٹل پڑواور آخرت میں بڑتی جاؤ بلکہ فرمایا اللدنیا مورعة الاحوة ونیا آخرت کی بھتی ہے جیسا جج ڈالو کے ویسا ہی بل آخرت میں پاؤ کے تو دنیا کو یا بھیتی کی جگہ ہے انسان کا کام ہے جج ڈالنا ہے اچھا جج ڈالے کا تو اچھا کھل فکے گابرا جج ڈالے کا تو برا بھل فکے گا۔

از مکافات عمل عافل مشو

تحتدم از گندم بروید جو از جو

### زندگی کیاہے

زئدگی فی الحقیقت ذکر اللہ اور اللہ کی یاد کا نام ہے جب کا تنات ابنات اور جمادات کی زئدگی ای سے ہے تو انسان کی زندگی اس سے کیوں نہیں ہوگی اس لئے انسان کوسب سے زیاد دو اکر ہوتا جا ہے تب ہی وہ زندہ ہوگا بلکہ زندہ جاوید بن جائیگا۔

### كائنات كى روح

اس کا نئات کی روح و کرانڈ یعنی اللہ تعالی کی یاد ہائی طرح سے پوری شریعت کی روح مجھی اللہ تعالی کی یاد ہے آگر دنیا میں سے روح ذکل جائے تو دنیاؤ ھانچے بن جائے گی شریعت میں سے کوئی اس روح کو ذکال دیے قریعت عادت بن جائے گی عمادت میں رہے گی۔

#### توحيد

جگرمرادآ بادی کا ایک شعر ہادر بہت ہی اچھاشعر ہے۔ سرجس پرنہ جھک جائے اے در بیس کہتے ۔ اور ہر در پہو جھک جائے اے سرٹیس کہتے کیا اچھی بات کہی مراد آ با دی نے کہ سروہ ہی ہوگا جوا یک ہی کے آ گے آ گے آ گے جھکے اور ہر در پہ جو چھکے وہ سرٹیس وہ تو گیند ہے شوکر ماری یہاں جھک گیا شوکر ماری وہاں جھک گیا تو کیا مسلمان شوکروں والی گیند بننے کے لئے آیا ہے؟ جہاں اس کو شوکر دیدی وہاں جا کر پڑا اوہ تو ایک آ قا کا نظام ہے اور پھر سب کے اوپر تفدوم ہے اور آ قا

ے ساری کا کات اس کے ماتحت ہا وراس کے ذریعم ہے تو بہر حال بدہونا جا ہے مومن کا کام بدہ کر بنیٹوئ کر آجھ مشخدا و قیناما رات ون اللہ تعالیٰ کی

عبادت شم معروف رہیں ای سے مانگنا ای سے قریاد کرنا کا بَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ الْحَوْ اللهُ تَعْدَد بنالِيمَا يرجمان اللّٰهَ الْحَوْ اللّٰهِ تعالى اللهِ اللهُ اللهِ المَالمُ

کے بندوں کا کام نہیں یہ تو شیطان کے بندوں کا کام ہے۔

### طلب كى ضرورت

ا نبیاہ ملیم الصلوٰۃ والسلام اور نائبان انبیاء کا بیہ خاصہ رہا ہے کہ پہلے دل میں شوق اور تڑپ پیدا کرتے ہیں اس کے بعد مقصد پیش کرتے ہیں تا کہ دل میں اتر جائے بلاطلب کے اگر کوئی چیز ازخود کہدوی جائے تو عادت بیہ ہے کہ دل میں اتر انہیں کرتی آ دی توجہ ٹیس کرتا جب تک کہ اس کے اندر سے طلب صادق نہ وجیسے عارف روی ٹے فر مایا۔

آب کم جو تعلی آور بدت

پائی کوزیادہ مت نکاروا اپنے اندر پیاس پیدا کروا پیاس پیدا ہوگی تو پائی ملے گا اور پھروہ اترے گا اور رگ رگ میں تری پیدا کرے گا پیاس نہ ہواور پائی ٹی لوتو بعض دفعہ بناری بھی پیدا ہوجاتی ہے''۔

## علم عمل خلوص فكر

مسلمان کو منظر پیدا کیا گیا ہے عاقل پیدائیں کیا گیا گر اس تظر کو چکانے کی ضرورت بالکراس وقت تک چکتائیں ہے جب تک طوس ند ہوطوس چان نیس جب تک عمل کا جذب ندہو عمل بنا نیس جب تک علم ندہو وقعلم عمل خلوص اور قرضر وری ہیں۔

#### نجات کے جاراصول

خیات کے جاراصول میں ایک علم دوسرا آمل تیسرااخلاص اور چوتھا پٹی آخرت کی قکریہ چار بنیادیں میں جس سے آ ومیت بنتی ہے اور انسان کی انسانیت ترقی کرتی ہے گویا کہ جس طرح انسان کا بدن چار چیز وں سے ل کر بنتا ہے (آگٹ پانی ' بوااور مٹی ) ای طرح انسان کی روح بھی چار چیز وں سے ل کر بنتی ہے علم عمل اخلاص اور قلر اگریے آگ پانی ہوااور مٹی ندہو تو انسانی جسم ختم ہوجاتا ہے۔ ای طرح آگریے چار چیزیں ندہوں تو بیدور ختم ہوجاتا گی۔

### عالم کے لئے ضرورت اخلاق

عالم اگر کی اللہ والے کے سامنے جنگ کراپنے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے تو علم اس کے لئے اور زیادہ تباہی اور وہال جان کا ذریعہ بنے گا اور وہ تکبیرا ور نؤت اور لڑائی جھڑا پیدا کرے گا جب تک اپنے اخلاق کو پایال کر کے اس کو بلند نہ کرے حرص کے بجائے قتاعت نہ ہو کبر کے بجائے تو اضع نہ ہو بخل کے بجائے سخاوت نہ ہو فرض جب تک اخلاق فاصلہ جمع نہ ہوں علم کی قد رفیس کھل علی نہ علم کام دے سکتا ہے جب تک اخلاق سے نہ ہوتہ محض علم ہے آ دی مزل مقصود پر نہیں بچائے سکتا ہے

#### ضرورت شكر

انسان کی ذات بیں کتابی علم آ جائے ذات تو انسان ہی کی ذات رہے گی ذات میں وہی کوراین ہے وہی گندگی ہے بہی وجہ ہے کہ علم آ جائے کے بعد علم پوحتار ہتا ہے ا تا ای الل علم تواشع سے بھکتے رہے ہیں سر نیچار کھتے ہیں اور غرور ٹیس کرتے اس لئے کہ بید جانبے ہیں کہ علم امارا کمال ٹیس ہے غرور آ دی کرے تواہی چیز پر کرے دوسرے کی چیز پر آ دی کیا غرور کرے جو آ بھی سکتی ہے اور چینی بھی جا سکتی ہے بید اماری چیز ٹیس

ں پیر پر، رن میں کرور رہے جوا سی کی ہے اور س ہے لہٰذا اس براس کوشکرا واکر نا جا ہے نہ کہ فخر و تکبر۔

### علمحض نافع نهيس

علم آ وی گواس وقت تک نیس چلاسکتا جب تک اخلاق درست ند ہوں' اخلاقی قوت سے بق آ وی چلے گا علم کا کام فقلا راستہ وکھلانا ہے اگر ایک عالم بہت اعلیٰ علم حاصل کرے محرقمل کی طرف متوجہ نہیں تو راستہ اس نے ویچے لیا محرمحض علم اے راستہ پر نہیں چلاسکتا جب تک کداس کے اندر چلنے کی اخلاقی قوت ند ہوا خلاق میں صبر ہے کھر ہے شواعت ہے رضا ہے تسلیم ہے میٹملی چیزیں ہیں۔

### مثالىاخوت

قرآن نے سارے انسانوں کو جھائی جھائی کہدکرایک عالم گیر برادری اور جیتی مساوات کا سبق و نیا کو پڑھایا اور ان کے درمیان سے منافرت کی بیخ و بنیا وا کھاڑ کر مجینک دی کیونک منافرت اور دسشت دوجنسیا و دنوعوں کے افراد میں ہوئلتی ہے ایک نوع کے افراد اور ایک اسمل کی دوشاخوں میں و دسشت اور فرت کے کوئی معنی ہی تیس مجانست کی جڑا ہوتی ہے ندک منافرت کی۔

جب مادؤ خلقت ادرجو ہرقوام بھی سب اقوم ایک بی ہوتو عقلاً یا طبعاً اقوام عالم میں کوئی وجد نظرت باہمی کی باتی تمیں رہتی بلکہ موانست باہمی کی بھی انتہائی حدا ہاتی ہے جس سے ایک کے درد کا دوسرے کومسوس کرناام طبعی ہوجاتا ہے۔

## جهادنفس

انسان کا مجد و فرشتوں کی ہزاروں برس کی عبادت سے بجیب بلکہ افضل ہے کیونکہ وہ

عيم الاسلام قارى فلاسب الأراك المراكبة المراكبة

نظر کھی پرین ہے ند کیفس کے نقاضوں پر بیلس کھی اور جبادیس فرشتوں کو میسر نہیں وہاں نیفس امارہ ہے ندہوائے نفس کراس کا مقابلہ کیا جائے اور جباد کر کے نفس کو چھیا راجائے۔

### اخلاق وكردار

دنیا کی کوئی قوم بھی ترتی نہیں کر علق شدوات سے چاہارب پتی بن جائے اور نہ کوئی قوم عددی اکثریت سے ترتی کر علق ہے کہ اس کے پاس افراد زیادہ وہوں اور نہ کوئی محض سیاسی جوڑ تو ٹرسے ترتی کر علق ہے بلکہ ملک اور قوم کی ترتی ہوتی ہے اخلاق اور کردارہے جب بیٹنم جوجائے تو سب سے برداعنول کا سب بیہے۔

#### ضرورت تواضع

متکبر بنما در حقیقت اپ نب ناے کو شیطان کے ساتھ جوڑ دینا ہے اور متواضع بنما در حقیقت اپ نسب نامے کو آ دم علیہ السلام سے ملانا ہے تو جتنا ہم آ دم کے بیٹے بنیں گے اتنائی عزت پاکیں گے اور چتنا اپنے کو شیطان اور کبروانا نیت ہے نسبت دیں گے اسمے بی پامال کئے جا کمیں گے اور ذکیل ورسوا ہوں گے۔

#### ضرورت فكر

آج ہمیں فکر کی ضرورت ہے ہے فکر انسان کوئی انسان نیس جس انسان کا نصب العین شیس جس انسان کا نصب العین شیس جس انسان کا نصب العین شیس عشل مند انسان وو ہے کہ جوابیا نصب العین متعین کرے اور انسان کا نصب العین طاعت و عبادت خداو ندی ہے دولت مند ہوگا تب بھی اطاعت کر سکتا ہے مفلسی میں ہوگا جب بھی بینصب العین اینا سکتا ہے باوشائی تخت پر ہے جب بھی بینصب العین قائم ہے فر بت میں ہوت بھی ہوت بھی اور انتہائی بیاری میں ہوت بھی بینصب العین قائم ہے موت آ جائے تو بھی بی بیج برترین میں ہوت ہیں ہے بیب ترین میں بینس بینس بینس بھین قائم ہے موت آ جائے تو بھی ہے بیب ترین نصب العین ہے کہ جوال کمی عمر کے ساتھ آخر تک چلتا ہے۔ (جوابر بھی ہے کہ جوال کمی عمر کے ساتھ آخر تک چلتا ہے۔ (جوابر بھی ہے۔

#### مختصر سوانح

# مفتى اعظم مفتى محد شفيع صاحب رحمه الله

م الاسلام فتى محرتى هانى صاحب مد ظلة توريفرمات بي-

ا چی زیمگی کے اس سے بڑے حادثے پرجس کے بعد نے زیمگی شب وروز کے ایک کرب بھی زیمگی شب وروز کے ایک کرب بھی زیمگی در ان م ہے کیا تکھوں؟ کس طرح تکھوں؟ کس کیلئے تلقوں؟ کس کیا تاثرات کے اظہار کیلئے الفاظ وصویتہ تا بوں تو اپنی حالت اس بچے سے مختلف معلوم نہیں ہوتی جس کی امتکاوں کی ساری کا نئات اللہ چکی ہواس کے دل میں فریادہ فغال کے طوفان پر پاہوں کیکن اس ایک لفظ بولنا نہ تا ہوفرق بیہ ہے کہ وہ بچر تی کھول کے روایتا ہے تو اسے الفاظ کی حاجت نہیں رہتی اور بہاں آنکھوں کا عالم بیہ ہے کہ وہ آنسوؤں کو ترس ترس کر پھر ہوچکی ہیں کی واپنے مقدس والمد ماجد کی وفات براشک رہتی ہیں کہ

شینم! بخیے اجازت اظہار قم تؤ ہے ۔ تو خوش آھیب ہے کیڑی آگؤم تؤ ہے اب جو پکھے بیت دی ہے اے جسیلئے کیلئے صرف دل ہے جونہ جائے کس طرح وحزک رہا ہے اور خداجائے کب تک وحز کمارے گا؟

بات سرف ایک باپ کا سامیر سے اٹھ جانے کی ٹین ہے اگر بات سرف اتی ہوتی تو میصد مدالیا گلیمر نہ ہوتا وہ باپ کا سامیہ بیشہ باتی ٹیس دہتا اور بہت کم خوش تھے ب ایسے ہوتے ہیں دہتا اور بہت کم خوش تھے ب آخرت سے نہ جانے کئے سام القدنہ پڑتا ہو لین بیال سعالمہ الیا ہے کہ ان کے سفر اخرت سے نہ جانے کئے سامیا اسامیہ بات کا سامیا اور ایک الیے فم خوار فم کسار کا سامیہ بس کے انحف کے بعد زندگی میں پہلی بار سے بات معلوم ہوئی کہ فم اور صدقہ کے کہتے ہیں ورنہ خت سے خت صدمہ اور بدی سے بری گلر ان کے قدموں میں پہلی کر بے نشان ہو جاتی تھی اوران کی پاکتی ہینے کر الیا بھوی بوتا تھا جیسے اس کا نات میں ہمارے کے جبت وشفقت کے بوا کے قدموں میں اور بدی سے دوناتی تھی اوران کی پاکتی ہینے

بینا کارہ اللہ تعالٰی کی ال نعت پر بھتنا شکر اداکرے کم ہے کہ ال نے احقر کو مرکے پنوٹیس سال حضرت موسوف رقعہ اللہ علیہ کا قدموں میں رہنے کی سعادت عطا فرمائی اس الویل موسے میں ارہنے کی سعادت عطا فرمائی اس الویل موسے میں ارہنے کی سعادت عاصل رہی کیاں خاص طور پر حضرت موالا نامحد رفیع صاحب ادراحقر کوجدائی کی فویت بہت کم آئی کیونکہ ہم دولوں مفرت ہی ساتھ ایک مکان میں رہنے تھے اکثر و بیشتر سفر میں بھی معیت نصیب ہوجائی تھی زیادہ دو مرتب دوروں کی معیت نصیب ہوجائی تھی زیادہ دوروں میں مرتب دوروں کی معیت نصیب ہوجائی تھی زیادہ دوروں میں محترت مواد کا محمد کی محترت مواد تامحد رفیع عزبانی صاحب حضرت مواد تامحد رفیع عزبانی صاحب مقارت موجود کی محترت مواد تامحد رفیع عزبانی صاحب مواقع پر بھی میں ای جانتا ہوں کہ اس مقارفت کی جدائی سے زیادہ ساایت نہیں پڑا اوران دولوں مواقع پر بھی میں ای جانتا ہوں کہ اس مقارفت کی جدائی سے زیادہ ساایت نہیں پڑا اوران دولوں مواقع پر بھی میں ای جانتا ہوں کہ اس مقارفت کو کی طرح برداشت کیا ہے۔

رمضان المبارک میں حضرت والد ماجد رحمت الله علیہ پر پے در پے وال کی تکلیف کے سلے
جوتے رہاور طبیعت بہت خراب دی الد ماجد رحمت کیفیت بہتر ہوئی تو آلیک دو فرمانے گئے۔
دمضان میں جب میری طبیعت زیادہ خراب تھی تو بیامید تھی کہ شایداللہ تعالی جھے رمضان
نصیب فرمادے بیٹر ماکر دو یکھور کے اور میں سوچنے لگا کدہ درمضان کی موت کی آرز و کا ذکر کرنا
عیاجتے ہیں گرمعانہ محسوں ہوا کہ دہ جو کھی اور کہنا جا ہے ہیں اور تر دو ہورہا ہے کہ بیاب کہوں یا
نہ کہوں! چر فررائے تو قف کے احد رک رک کر فرمایا گئین میرا حال بھی جیب ہے اوگ تو
رمضان میں مرنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن میں تمنا نہ کر سکااس لئے کہ بھے بیٹیال دگار ہا کہا کر
رمضان میں بیدواقعہ ہوا تو او پر والوں ( گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو ہوی تو کیف
ہوگی اوران کے روز درب اور تر الوں ( گھر والوں اور تعزیت کرنے والوں) کو ہوی تو کیف

الله اکبرایس این کانوں سے بیالفاظ من دہاتھا وراس ایٹار جسم کوتک رہاتھا جس کی پرواز قلر ہمارے تصور کی ہر منزل ہے آگے تھی عباوت وزید کے شیدائی بحد الله آج بھی کم میں گیکن پر ہزان کا بیسیساختہ ہمیں گیکن پران رعائے والے ایک کرنے والے ایک کیاں ملیس گے؟ ان کا بیسیساختہ ہمان ان کی پوری زندگی کے طرز فکر کی تصویر ہے وہ فودا کثریہ تھم پڑھا کرتے تھے۔
میام عمر ای احتیاط میں گزری کیا شیاں کی شاخ چس پر ہار شہو

(نتوش دفتان)

# مفتى اعظم رحمهالله كےانمول اقوال

#### سنت کے تذکرے

حیات طیب کے تذکر و کے لیے صرف ایک مہید مقرر ندکریں برمبید بر ہفتہ تخلیس وعظ اور سیرت کی مقرد کر کے اہتمام ہے کرا کیں اور سنت کے مطابق درُ ودگی کٹرت کریں اور ممل کی اللہ سے توفیق مانکیس اس طرح آپ کی سنت پر جوقدم جمار اپڑے گاوین مضبوط ہوگا۔

### بدعت' گمراہی

بدعت کہتے ہیں مقاصد شرعیہ کے بدلنے کو غیر مقصود کو متصود بنادے یا مقصود کو فیر مقصود کو مقصود کا مقصود کو فیر مقصود بنادے آخرت کے قل کے مناسب سعی وہی ہے جو سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمانی ہے ذکر اللہ ہو تلاوت کے نماز روز و ساری طاعتیں اگر سنت سے بٹ کرکی گئیں وہی بدعت ہیں وہی جدعت ہیں وہی جدعت ہیں وہی جدعت ہیں وہی جدعت ہیں۔

#### ابتمامسنت

یقین کیجئے کہ عبادت کا چوطریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سحابہ کرام رہنی اللہ تعالیٰ عنہم نے اختیار نہیں کیا وہ و کیھنے میں کتابی وکش اور بہتر نظر آئے وہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزد کیا چھائیں۔

### مضبوط روحاني عقيده

ونیا کا تجربه اس بات کا گواه ہے کہ فرا قانون مجھی کسی قوم کی اصلاح فیمیں کر سکا جب تک قانون کی پشت پرایک ''مضبوط روحانی عقیمہ ہ'' نہ بوظلم واستحصال کور د کانبیں جا سکتا۔

#### تقذر يرايمان

حدیث میں ہے کہ نقلہ میر پرانیان رکھنا سب افکار ( غنوں ) کودور کردیتا ہے۔

#### مقبوليت كاراسته

اللہ کے نزو کیک آج مقبولیت کے دروازے بند میں بجز اتباع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آج کوئی نجات نبیس پاسکتا بغیر کامل اتباع کے۔

#### ذ کر کی لندت

ابن عطاءاللہ اسکندری رحمتہ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے زیادہ لذت کی چیز عمل نیس ہے اگر اس میں لذت شدآ ئے تو یہ بھاری ہے اس کا علاج کرو۔

#### كبروعجب

حضرت محنگوی رحمة الله عليه كارشاد ہے كداوليا والله كے دل ہے سب سے بعد جو رؤيلہ لكتا ہے وہ كبراور مجب ہاس ميں يؤے بوے اوليا وجتلاجيں۔

# ناراضگی حق کی علامت

اگرکوئی جاننا جا ب کہ مجھ سے خدانا راض ہے یاراضی تو دیکھ لے اگر لا یعنی میں لگا ہے تو ناراض ہے بیرسب سے بڑی اهنت ہے لا یعنی کی اس دروازے پرسب سے بخت پہرہ بٹھایا حضورصلی الله علیہ وسلم نے ۔

# تجديدا يمان كى ضرورت

هفرت ابوالدروا ، رضی الله تعالی عنه جوسحا به کرام رضی الله عنهم ش تکییم الامت کالقب رکھتے تقصان سے دوسر سے سحا بہ رضی الله تعالی عنهم بیر کہا کرتے تقے کہ ؛

اجلس بنا نُومِن سَاعَة

" كيجودير كے ليے بهارے ساتھ بيشوجائے كديم ايمان تاز وكرليس."

# شيخ كامل كى علامت

میٹی کی کرامت طالب کے اندراہتمام دین پیدا کرنا ہے اور جس کے پاس میٹوکر سے بات پیدا ہوجائے وہی مخض کال ہے۔

# قربالهى كاذربعه

امام احمد بن صبل رحمة الله عليان خداب يوجهاده عمل بنادي جس بنده آپ كازياده قرب حاصل كرسالله ياك فرباياقر آن مجيوم يرسقرب كابرا وربيب ين يمياءب

# تضحيح نيت

حضرت رخمة الله عليہ نے ایک تحط میں لکھا تھا کہ جیتے بھی دن کے کام ہیں اگران میں نبیت سیدھی جو جائے تو سب کے سب عبادت ہو جا تھیں۔

### خشوع وخضوع

نماز میں دولفظ آتے ہیں ۔خشوع اور خضوع خشوع نظا ہری سکون اور خضوع باطنی سکون کو کہتے ہیں۔۔

#### آ سان استخاره

استخارہ کرنے کے بعد ندامت نمیں ہوتی میں تو چھوٹا سااستخارہ پڑھ لیٹا ہوں نماز کے بعد یاسوتے وقت:"اَللَّهُمْ خِوْلِیْ وَاخْتَوْلِیْ" گیارہ مرتبہ پڑھ لیٹا ہوں۔ اور بیرحدیث میں آیا ہے۔

# قبوليت نمازكي علامت

جعنرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کارشاد ب کدا گرایک حاضری میں بادشاه ناراض جوجائے تو کیا دوسری باره و دربار میں گھنے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ پس جب تم ایک مرتبہ نماز کیلئے سجد میں گئے اس کے بعد پھر تو فیق جو ٹی تو مجھالو کہ پہلی نماز قبول ہوگی اور تم مقبول ہو۔

# شب قدر میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کامعمول

محاب کرام رضی الدُعنهم کاشب قدر می دستور تفاکه لمبر رکوع و محود کرتے ہے بہتریہ بے کہ تراوح کے بعد بھوآ رام کرے آخری شب میں زباد و حصہ جاگے۔

# حالت اعتكاف مين غسل

الاكاف كى حالت يمن الرحالت طبق ياشرى كيك تكلية بيسراسة من والوكرك مراك كله والمراكم كله المراكم المكان المستنبس -

# ج بدل

مروقورت كااورتورت مردكا في بدل كريحة بي-

#### وسيع النظر

وسع النظرة دى وصلا اوتا باس كى نظرب طرف بوقى ب

### اہتمام شریعت

خدا کی تتم ! جو تخض شریعت کے موافق عل رہا ہو وہ یادشاہ ہے کو ظاہر میں سلطنت نہ ہواور جو تخض شریعت سے مثا ہوا ہو وہ پنجر و میں مقید ہے کو ظاہر میں بادشاہ ہوا در فر مایا رضا ہی ہر حال میں مقدم ہے۔

### ونیا کی فلاح

مسلمان جب تک وین کی حفاظت نه کرے اس کو دنیا کی فلاح بھی بھی نہ ہوگی۔

#### اولا دمیں برابری

اولاد کی ضروریات زندگی الگ الگ ہوتی ہیں اس میں تسویہ ضروری نہیں ہے جس کو جیسی ضرورت پڑے حسب استطاعت پوری کردے البتہ ہبرکرے تو برابر ہید کرے۔

# بإرسائي مين وضع قطع

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کسی کتاب ش الکھا ہے کہ جوآ دی انصوف میں اقدم رکھا وراللہ کے راستے میں چلے اور اللہ تعالی اے ولی کال بنا بھی و سے اس کو جا ہے کہ اپنی خاندائی وشع کو نہ چھوڑ سے اپنی وشع نہ بد لے اگر کوئی شخص تا جر ہے تو تا جروں کا جوابا ہی ہوتا ہے وہی رکھے۔ جرایک طبقے کا خاص ایاس ایک خاص انداز کا جواکرتا ہے ای کو اختیار کیے دکھو کیونکہ (بصورت دیگر) اس میں خوافز اوا یک شم کا عملی وجوباتا ہے بال البند وہ وشع خلاف شریعت ندہو۔

# دوستكين گناه

آج فیشن کے مارے دوائج کیڑا انخوں سے پنچے اٹکا کر جنت کو کھوتے اور دوزخ خرید سے میں جوآ دی نجا پاجامہ پہنتا ہے اس کی مغفرت میں ہوتی ای طرح جوآ دی طبلہ سارگی اور گانے میں لگاہے اس کی محفرت میں ہوتی ذرا سوچوا سے سے وقت کی لذت سے دوزخ خریدنا کیسی نا دانی کی بات ہے آج گھروں میں ہر طرف گانا بجانا عام ہے۔

# باطن کے گناہ

یہ جوہم چوری شراب وغیرہ سے نکی جاتے ہیں دراصل ہم کو یہ ڈاڑھی کر دیٹو پی ٹیس کرنے ویے مگراس سے زیادہ و کیل گناہ اور میوب ہمار سے اندر ہیں اصل تو ان سے بچنا تھا۔

#### معاشرت كاايك ادب

کسی پر بوجه و ال کرائے بیہاں کھانا پینانہ چاہیے اس بات کو قرجر یا در کھنا۔

# بیوی کی دلجو ئی

بیوی کے ساتھ مدخلق نہ کروگریہ بھی نہیں کہ اس کومیاں بنالوقعوڑی بہت بدخلق کو گوارا کرلینا چاہیے کیا جیب بات ہے کہ وہ شادی ہوتے ہی سارے عزیز وا قارب کو چھوڑ کرشو ہر کے لیے وقف ہوجاتی ہے۔

# نافرماني كىحقيقت

مال باب كى نافر مانى اس كوكت بين جس مين أنيس تكليف بور

#### قناعت يبندي

آ دی قناعت پراکتفا کرے اور ضروری سامان کے ساتھ رہے تو تھوڑی آ مدنی میں بھی روسکتا ہے اور فرض مصبی کوبھی ایسانتی تقتو کی والا ادا کرسکتا ہے۔

#### خلاصةتصوف

سارے تصوف کا خلاصہ سنت کی پیروی کرتا ہے اور پاکھیسی۔

#### ظاہر کی اہمیت

انسان کا ظاہراس کا باطن میں مؤثر ہوتا ہے اگر کوئی تم کی شکل بنائے تو تھوڑی دیر بعد دل میں حزن کی کیفیت محسوس ہوگیا۔

# دورفساد مين عمل

اس فقتے کے زیائے میں جو مخص لیکی پر قائم رہے اس کا اجر بچاس ابو بکر و مراور

سحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے برابر ملے گا اس زیانہ میں ٹیکی پر قائم رینا اٹکارے کو ہاتھ میں محفوظ رکھنے کی طرح مشکل ہے۔

# معيارشيخ كامل

اوگ اسلاف آمت اورا کا براولیا واللہ کے حالات جو کتابوں میں مدون ہیں ان کو پڑھ کردوا ہے زمانے میں بھی ای معیار کے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اور جب دو نظر نہیں آتے تو مایوس ہوکر اصلاح کا خیال ہی چھوڑ ہیٹھتے ہیں ولی کامل کے لیے جو کم سے کم شرائط ہیں ان کو تلاش کرتے تو ہرزمانے میں اور ہر جگدان شاہ اللہ صادقین کا طبین ال جا کمیں گے۔

# گناہوں ہے بیچنے کانسخہ

کم گوئی اوراؤگول ہے کم میل جول کی عادت ڈالے گا تو وقت بھی بیچے گا اور ان شاء اللہ بہت ہے گنا ہول ہے نجات بھی مل جائے گی۔

# قلب کےاصلی گناہ

قلب کے اصل تین گناہ ہیں: خضب حقد (کیت دبغض) اور حسد بیا کی دوسرے کے متقارب ہیں اوران کی بنیاد خضب ہے باقی وہ دونوں اس سے پیدا ہوتے ہیں۔

#### عفوو درگز ر

حدیث میں ہا کیک فخص نے اللہ تعالی ہے کہا کہ اوگوں کے پاس مال ہے وہ تیرے رائے میں خیرات کرتے ہیں میرے پاس مال نہیں ہے ہاں آ برو ہے میں اے ہی خیرات کرتا ہوں آئ تک کی نے بھی میری آ بروخراب کی جھے ذکیل کیا میں نے ان سب کو معاف کیا ان کے نبی پروٹی آئی کہ اس سے کہدو کہ تیرے سب گنا ومعاف کرد یے گئے اس پر فرمایا کہ شدت اختیار کرنا کوئی بہادری نہیں اور عزت نہیں ہے آ خرت میں ذلت ہوگی۔

#### اہتمام استطاعت

کدایک حدیث کا از جمہ ہے کدمؤمن کی شان ہے ہے کدجو چیز اٹکی طاقت میں ہے اس میں فغلت ندکرے اور جنہیں کرسکتا اس فعلمین رہے تاسف کرتا رہے۔

# تقوى كالمفهوم

تقوی بہت آسان ہے سارے گنا ہوں سے بیچنے کا نام تقوی ٹینیں ' عمنا ہوں سے بیچنے کی کوشش کا نام تقویٰ ہے قرآن میں ہے بیتناتم کر سکتے ہوا تنا کرو۔

#### گناہوں کا خیال

حضرت حارث رحمة الله عليه (جو حضرت جنيد بغداديؓ كے اساتذ وش جيں ) كا ارشاد ہے كەكسى گناه كا دل جس خيال بھى نه لاؤ يعنى عمل چاہے نه ہو گر دل جس سوچ كر كسى گنادے عزے لينا خيال پكا تا يہ بھى نه كرو۔

### توبه كي حقيقت

صغیرہ گناہ اللہ پاک نیک کام کرنے سے خود بخو دمعاف کردیتے ہیں اور کیبرہ گناہ بغیر تو بہ وندامت اور بغیر تھوڑنے کے عہد کے معاف ثبیں ہوتے پہلے کیے پرندامت ہو آگے کے لیے عزم کریں اور مملاً اس کے پائ آئندہ نہ جائیں۔

#### صغائر يراصرار

صغیرہ گناہ پراصرار کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے پہلے دائیں کروٹ ندلیٹا اور معلوم ہوئے کے باوجود ضدیا اصرارے ایسا کیا تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔

#### زریں جملہ

امام اعظم ابوطنيف رهمة الله عليه ك بارت ش لكهاب كدانبول في الخوشي يريد قول لنش كرايا بواقعاك "فل المحير والا فاضعُتْ" (نيك بات كبودر شاموش ربو)-

### جھکڑ ہے کی نحوست

علم میں چھڑا کرنا ایمان کے ٹورکو زائل کرویتا ہے کسی نے پوچھا کہ ''اگر کوئی کسی فخض کو خلاف سنت کام کرتے ہوئے ویکھے تو کیا کرے؟''فرمایا کہ زمی ہے سمجھا وے اور جدال نہ کرے۔

#### كل سلوك

انسان کو جاہے کہ کوئی ہات ایسی نہ کرے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف اور اذیت پیٹھے میکل سلوک ہے۔



#### E-Moldales

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحمرالياس كاندهلوي رحمهالله

آ ب مدرسه مظاہر العلوم سیار نپور کے ممتاز فضلا ویس سے جی اور حضرت مولانا علیل احمد صاحب مبار نیوری قدس سرہ ہے۔ ان کے بڑے بھائی حضرت مولانا کیجیٰ صاحب کا بمھلوئ آپ کواپنے ساتھ کنگوہ بھی لے گئے تھے۔ جہال حضرت کنگوئیؓ ہے آپ نے شرف بیعت بھی حاصل کیا اور آٹھونو برس اینے بھائی کے ساتھ کنگوہ میں تیا م کر کے تعلیم و تربیت حاصل کرتے رہے۔ ۱۳۲۷ ھ میں حضرت شیخ البند کے درس میں شرکت کے لئے ویو بندیکٹے اور ترندی و بخاری شریف کی ساعت کی ۔ ۱۳۳۳ء میں تج بیت اللہ کیا اور پھراہتے بڑے بھائی کی وفات کے بعدبستی نظام الدین و بلی میں ستعلّ قیام یذیر ہوئے اور تو کا علی اللہ وعوت وتبلیغ کا آ غاز فرمایا۔ ساتھے ہی آ ب نے شب وروز محنت کر کے ملاقے میں بہت ہے کتب قائم کئے اور گشت کے ذریعے عمومی دعوت وتبلیغ کامنصوبہ بنایا جوآ ہستہ آ ہستہ نہایت کا میا بی سے بھیلنے لگا اور چند برسوں میں اللہ تعالی نے آپ کے خلوص کی برکت ہے اليحا كامياني عطا فرمائي كةبليغي جهاعتين مخلف علاقول اورشيرون مين بينجي جائے لكين اور پھر بورے برصغیر میں اصلاح وتبلیغ کا کام بردی یا قاعد گی ہے ہوئے لگا۔

حضرت مولانا سیدسلیمان عموی فرماتے ہیں کہ" حضرت مولانا محدالیای نے نہایت خاموثی کے ساتھ صرف اپنے مخلصانہ ساد وطریق اور سحج اصول وعوت کے ذریعے پہلیں

برس کی انتقک بحنت میں میواتیوں کوان خالص اور مخلص مسلمانوں کی صورت میں بدل دیا۔ جن کے ظاہر دیا طن برخاندانی مسلمانوں کو بھی دشک آتا ہے۔''

بہرحال آپ آخر تر تک انتخک کوششوں کے ذریعے جس دعوت کو لے کرا تھے تھاس میں کامیاب ہوئے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کرویۓ جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلاعیس ۔

آپنهایت متواضع بمتکسر الموان اور بهت ضعیف اور نجیف ہے۔ تبع سنت اور زبد دلقق کی کامجمعہ ہے۔ آپ نے ۱۳ ۱۳ دیں وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کے صاحب مرحوم امیر جماعت ہے اور آپ کے صاحب ارموم امیر جماعت ہے اور پورے انہاک اور محت ہے اور پورے انہاک اور محت ہے اپنے والد کرم کے تعیش قدم پر چلتے ہوئے تبلیقی و السلامی خدمات انجام دیے رہے۔ (پہائی مثانی خدمات انجام دیے رہے۔ (پہائی مثانی خدمات)



# حضرت مولا نامحمدالیاس کا ندهلوی رحمهالله کےانمول اقوال

# علم كااجم نقاضا

علم کا سب سے پہلا اور اہم نقاضہ میہ ہے کہ آ دی اپنی زعدگی کا احتساب کرے' اپنے فرائش اور اپنی کوتا ہیوں کو مجھے اور ان کی اوا بیگی کی گفر کرئے گئے لیکن اگراس کے بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتا ہیوں کے شار کا کام لیتا ہے تو پھر علمی کیروغرور ہے اور جوالل علم کے لیے پر امہلک ہے ۔

ع " كارخودكن كاربيكانهكن

# د نیا کی گزرگاہ

انسان کا قیام زیمن کے او پر بہت کم ہے (یعنی زیادہ سے زیادہ مرطبعی کی مقدار)
اور زیمن کے بینچے اس کو اس سے بہت زیادہ قیام کرتا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ دنیا میں تہارا
قیام ہے بہت مختلز اور اس کے بعد جن جن مقامات پر تخبر تا ہے مشاؤ مرنے کے بعد تحق اولی تک قبر میں اس کے بعد تحق ہائیا ہی حالت میں جس کو اللہ بی جانا ہے (اور یہ مدت بھی بزار ہا برس کی یوگی ) اور پھر بزار ہا برس دی عرصہ محشر میں اس کے بعد آخرت میں جس ابوا کے اور مقام کا قیام دنیا میں جس ابوا کا ورمقام کا قیام دنیا

الل المالية المالية المالية

ے پینکڑوں بی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ پھرانسان کی کیسی ففلت ہے کہ دنیا کے چندروزہ قیام کے لیے دہ جتنا کچھ کرتا ہےان دوسرے مقامات کے لیے اتنا بھی نہیں کرتا۔

#### مبلغين كونفيحت

تبلغ و دعوت کے وقت بالخصوص اپنے باطن کا رخ اللہ پاک ہی کی طرف رکھنا چاہیے نہ کہ تخاطبین کی طرف کو بااس وقت ہمارا دھیان ہیہ ونا چاہیے کہ ہم اپنے کسی کا م اورا چی ذاتی رائے ہے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اور اس کے کام کے لیے لگلے ہیں' مخاطبین کی تو فیق بھی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جب اس وقت ہی دھیان ہوگا تو ان شاء اللہ مخاطبین کے قاطر برتا ؤے نہ تو طعمہ آئے گا اور نہ ہی ہمت ٹو لے گی۔

# دین کومقدم رکھنے کی ہدایت

وقت چلتی ہوئی ایک ریل ہے گھنے منٹ اور المح گویااس کے ڈب میں اور ہمارے مشاغل اس میں مشاغل نے ہماری مشاغل اس میں مشاغل اس میں مشاغل اس میں مشاغل کو آئے ہماری دیا ہے۔ دوم ایک کی ریل کان ڈبول پر ایسا قبضہ کرلیا ہے کہ دوم ایف اخروی مشاغل کو آئے تیں دیے۔ ہماری ام ہے کہ ویش مشاغل کی جگسان شریف اور ایملی مشاغل کو قابض کردیں جو خدا کو رائے ہیں۔

### تبليغ كأحاصل

موادنا ہماری تبلیغ کا حاصل میہ ہے کہ عام دین دارسلمان اپنے اوپر والوں ہے دین کو لیس اور اپنے نینچے والوں کو دیں ۔گر نینچے والوں کو اپنا بھس جھیس ۔ کیونکہ جتنا ہم کلہ کو پہنچا کیں گے پھیلا کیں گے اس سے خود ہمارا کلہ بھی کامل اور منور ہوگا اور جتنوں کو ہم نمازی بنا کیں گے اس سے خود ہماری نماز بھی کامل ہوگی ( تبلیغ کامیہ ہزاگر ہے کہ اس سے میلؤ کو اپنی بھیل مقصود ہوڈ دوسروں کے لیے اپنے کو ہا دی شہیمے کیونکہ ہا دی اللہ تعالیٰ کے سواکوئی ٹیس)

### نمازے پہلے مراقبہ

نمازے پہلے بچھور نماز کا مراقبہ کرنا جاہے جونماز بلاا تظارے ہووہ پھس پھسی ہے' تو نمازے پہلے نماز کوسو چنا جاہے۔

فا کدہ: شریعت نے ای واسطے فرائف سے پہلے سنن و نوافل و اقامت وغیرہ مشروع کے بین تا کہ نماز کا مراقبہ چی طرح ہوجائے پھر فرض اوا کیا جائے گرجم توسنن و نوافل اورا قامت وغیرہ کے ان فوائد اور مصالح کو پچھتے بیں اور ندان سے بیافائد سے حاصل کرتے بیں اس لیے ہمارے فرائض بھی تاقعی ادا ہوتے ہیں۔

ٱللَّهُمُّ إِنِّي ٱشْتَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءَ وَتَمَامَ الصَّلَوةِ وْتَمَامَ رِضُوَّائِكَ احِيْنِ.

#### علماء كامقام ومرتنبه

فرمایا ....مسلمانون کوعلاء کی خدمت جار نیتوں ہے کرنا جا ہے۔

(۱) اسلام کی جہت ہے۔ چنانچ بھض اسلام کی وجہ ہے کوئی مسلمان کسی مسلمان کی مسلمان کسی مسلمان کسی مسلمان کی دیارت کو جائے بیعنی محض حبیة مقد ملاقات کرے تو ستر بزار فرشتے اس کے پاؤں تلے اپنے پراور ہاز و بچھا دیتے ہیں توجب مطلقاً برمسلمان کی زیارت میں بیے فضیات ضروری ہے۔

- (۲) ہے کہ ان کے قلوب واجسام حامل علوم نبوت میں اس جبت ہے بھی وہ قابل تعظیم اور لائق خدمت ہیں۔
  - (r) بيك ووتلات وين كامول كي تكراني كرت والي جي-
- (٣) ان کی ضروریات کے تفقد کے لیے۔ کیونکہ اگر دوسرے مسلمان ان کی د نیوی شرورتوں کا تفقد کر کے ان شرورتوں کو پورا کردیں جن کواہلِ اموال پورا کر سکتے ہیں تو علا ما پٹی شرورتوں میں وقت صرف کرنے ہے تائج جا کیں گے اورو ووقت بھی خدمت علم و وین میں شریح کریں گے تو اہل اموال کوان کے ان اعمال کا ثواب ملے گا۔

ال المال كالمال القال القال المال القال المال القال المال ال

مگر عام مسلمانوں کو جا ہے کہ معتبد علاء کی تربیت اور تکمرانی میں ملاء کی خدمت کا فرض ادا کریں 'کیونکہ ان کوخو داس کاعلم نیس ہوسکتا کہ کون زیا دہ مستحق امداد ہے کون کم (اورا گرکسی کوخو دایج تلفلد ہے اس کاعلم ہو سکے تو وہ خو د تلفلد کرے)

#### دعا كى حقيقت

مسلمان دعاء ہے بہت غاقل ہیں۔ادر جوکرتے بھی ہیںان کودعا و کی حقیقت معلوم نہیں ۔مسلمانوں کے سامنے دعا و کی حقیقت کو داختے کرنا جا ہیں۔

" دعاء کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ میں چیش کرنا 'لیں جنتی بلند وہ بارگاہ میں چیش کرنا 'لیں جنتی بلند وہ بارگاہ ہے اتفاق دعاء کی اقتصار کے وقت ول کو متوجہ کرنا اور الفاظ دعاء کو اتفال کے ماتھ دعاء کرنا چاہئے کہ ضرور قبول ہوگی 'کیونکہ جس ہے مانگا جارہا ہے وہ بہت تنی اور کریم ہے اپنے بندوں پر رجیم ہے۔ زمین وآسان کے خزانے سب ای کے قبطہ قدرت میں جس۔ ''

# حكيم الامت كي خدمات

حضرت مولا ناتھانوی (رحمہ اللہ تعالی ) نے بہت بڑا کام کیا ہے کس میراول میہ جاہتا ہے کہ تعلیم توان کی ہواور طریقہ تبلیغ میرا ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔

# ا كابر كاباجمى تعلق

حضرت مولانا فعانوی (رحمہ اللہ تعالیٰ) کے لوگوں کی جھے بہت قدر ہے کیونکہ وہ قریب العبد ہیں اسی وجہ ہے تم میری ہا تیں جلدی بجھ جاتے ہو کہ مولانا کی ہا تیں من چکے ہو اور تازہ می ہوئی ہیں۔ پھرفر مایا تمہاری وجہ ہے میرے کام ش بہت برکت ہوئی میر ایہت کی خوش ہوا کھر بہت دعا کیں دیں اورفر مایا تم خوبھی روروکر اس فعت کا شکر کرو۔

ٱللَّهُمُّ مَّا ٱصْبَحَتُ بِيُ ٱوْ ٱمْسَتُ بِيْ مِنْ يَعْمَةٍ ٱوْ بِٱحَدِ مِّنْ حَلَقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيُكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشَّكُرُ.

#### خوف استدراج عین ایمان ہے

جھے اپ او پر استدرائ کا خوف ہے۔ میں فے عرض کیا کہ بیخوف میں ایمان ہے (امام حسن بھری رحماللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ اپنے او پر نفاق کا خوف مؤمن بی کو ہوتا ہے ) مگر جوائی میں خوف کا غلبا چھا ہے اور بڑھا ہے میں حسن خون باللہ اور دجاء کا غلبا چھاہے۔ فرمایا اہل سیجے ہے۔

# كبركي نحوست

جنت متواضعین بی کے لیے ہے۔انسان میں اگر کبرکا کوئی حصہ ہےتو پہلے اس کو جہنم میں ڈال کر پھوٹکا جائے گا جب خالص تواضع رو جائے گا تب وہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ بہر حال کبر کے ساتھ کوئی آ دی جنت میں نہیں جائے گا۔

### صوفياء کی کتب

ہمارے بزرگوں نے غیر سالکین کوصوفیاء کی کتابوں کے مطالعہ سے منع کیا ہے ہاں جو سالک کی محقق شجے کے زیر تربیت ہووہ مطالعہ کرے تو مضا نکٹرنیں۔

#### صحبت اہل اللہ

مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو بھیشدائل خیراور ذکر کے بچھ کے ساتھ جاتا ہوں' پھر بھی عمومی اختلاط ہے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہوجاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے فرابعہ اس کوشسل نہ دوں یا چندروز کے لیے'' سہار نپور'' یا'' رائے پور'' کے خاص مجمع اور خاص ماحول میں جاکر نہ رہوں قلب اپنی حالت رفینس آتا۔

# تبليغ كااہماصول

ہماری اس وجوت وتبلیغ کا ایک اہم اصول ہیہ کے منطاب عام میں تو بختی برقی جائے لیکن خطاب خاص میں انتہائی نری بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کے لیے خطاب عام بی کیا جائے تی کداگرائے کی خاص ساتھی کی کوئی للطی دیکھی جائے تو تھی الوس ماس کی است میں الدور اس کی اصلاح کی کوشش بھی خطاب ہی کے قسم نام میں کی جائے۔ بھی حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عام طریقہ تھا کہ خاص لوگوں کی فلطیوں پر تنبیہ بھی آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ' با بال اقوام'' کے عمومی عنوان سے فریا تے تھے اوراگر خطاب خاص می کی ضرورت بھی جائے تو علاو و محبت اورزی کے اس بات کا بھی کیا ظار ہے کہ فوراً اس کو شاؤ کا جائے۔ ایس صورت بین اکثر لوگوں کا فسل جواب دہی اور ججت بازی پر آمادہ ہوجا تا ہے لئے دااس وقت کو تو ٹال دیا جائے' بھر دوسرے مناسب وقت بھی خلومی و محبت کے ساتھ اس کی فلطی پر اس کو متند کیا جائے۔

# دىنىر قى

وین میں خمراؤنیں۔ یا تو آ دی وین میں ترتی کر رہا ہوتا ہے اور یا پنچ گرنے لگتا ہے۔ اس کی مثال یوں مجھوکہ باخ کو جب پانی اور ہوا موافق ہوتو وہر سبزی اور شادائی میں ترتی ہی کرتا رہتا ہے اور جب موسم ناموافق ہو یا پانی نہ طے تو الیا نہیں ہوتا کہ وہر سبزی اور شادائی اپنی جگہ پر خمبری رہے بلکداس میں انحطاط الاشروع ہوجاتا ہے بھی حالت آ دی کے دین کی ہوتی ہے۔

# نفس كاكيد

طبیعت مایوی کی طرف زیادہ چلتی ہے کیونکہ مایوں ہو جانے کے بعد آ دمی اپنے کوشل کا ذمہ دارٹیس مجھتا اور پھراے پچھ کرنائیس پڑتا۔خوب مجھاد پیفس اور شیطان کا بڑا کید ہے۔

# ملا قات کی فضیلت اوراس کی وجه

ز مانہ کے بدلنے ہے دینی اصطلاحات کے معنی بھی بدل گئے اور ان کی روح نگل محق۔ دین میں ' دسلم کی مسلم سے ملاقات'' کی فضیات اس لیے ہے کہ اس میں دین کی با تمیں ایس۔ جس ملاقات میں دین کا کوئی ذکر ڈکرنہ ہووہ ہے روح ہے۔

# عهد صحابه کی جھلک

حضرت فاروق المقلم رضی اللہ تعالی عند کے عالموں کے پاس سے جب کوئی قاصد آت تو آپ ان سے عالموں کی خیریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے " لیکن اس کا مطلب ویٹی خیرت اور دیٹی حال پوچھتا ہوتا تھا نہ کہ آج کل کی مروجہ مزاج پری ۔ چنا نچا لیک عالی کے پاس سے آنے والے قاصد سے جب آپ نے عالی کی خیریت پوچھی آو اس نے کہا: " وہاں خیرت کہاں ہے میں نے تو ان کے دستر خوان پر دود وسالن جمع دیکھے۔" سی یارسول اللہ سلی اللہ عابد وآلہ وسلم جس طرز زندگی پرسی ایہ کرام رضی اللہ تعالی عنم کو چھوڑ گئے تھے بس اس پر قائم رہنا ہی ان صفرات کے درد یک خیریت کا معیارتھا۔

#### اسلاف اورہم

جن مقامات کوحضور سلی الله علیه وآلہ وسلم نے جانوں کی بازی لگا کے بلکہ اس جانبازی کے شوق وعشق سے حاصل کرنا بٹلا یا تھا اور سحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم نے وین کی راہ میں اپنے کومنا کے جو کچھ حاصل کیا تھاتم لوگ اس کو آ رام سے لیٹے لیٹے کتابوں سے حاصل کرلین کیا ہے ہو۔

#### ایمانی تقاضے

ایمان یہ ہے کہ اللہ ورسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوجس چیز ہے جو تی اور راحت ہو بندہ کو بھی اس ہے خوشی اور راحت ہو۔ اور جس چیز ہے اللہ و رسول سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو نا گواری اور تکلیف ہو بندہ کو بھی اس سے نا گواری اور تکلیف ہو بندہ کو بھی اس سے کا گواری اور تکلیف ہو تی ہے ای طرح سوئی ہے بھی ہوتی ہے۔ پس اللہ ورسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا گواری اور تکلیف کفر وشرک ہے بھی ہوتی ہے اور محاصی ہے بھی لہذا ہم کو بھی محاصی سے بھی لہذا ہم کو بھی محاصی سے بھی لہذا ہم کو بھی محاصی ہے تا گواری اور تکلیف ہوئی جا ہے۔ (مقو کا ہے محرے موان محرالیاس رصاللہ)

#### مختصر سوانح

#### استاذ العلماء

# حضرت مولانا خيرمحمه جالندهري رحمهالله

آب حضرت عليم الامت تفانوي كي تخصوص خلفاء ش بلندمقام يرفائز تقي ایک جیداور عالم دین اور شخ اصر تھے۔قدیم پزرگوں کی سادگ کے پیکر اور تواہشے و انكساري كالمجسمه تتصه ينطوس وللبهيت بين سلف صالحين كى يا دگار تتصه رشده مهدايت اور ر بنی فیضان کاضع وسرچشمہ تھے۔اہے حسن اخلاق اورحسن تدبیرے ۱۳۴۹ھ ۱۹۳۳ء يس ايين شخ حفرت محيم الامت تفانوي كي زيرمريري بين ايك ديني درسگاه "مدرسه غیرالمداری'' کے نام سے جالندھر میں گائم فرمایا۔ جس نے اسپے حسن تعلیم اور حسن انتظام ے جالندھر میں مرکزیت پیدا کر لی اوراس خط اراضی کوعلوم نبوت سے سیرانی و شادانی ہوئی۔ تقتیم ہند کے بعد آپ نے پاکتان جرت کی اور ملتان جے مرکزی شہر یں ای مدرسہ خیرالمدارس کی تجدید گی۔ وہاں بھی بیدرسہ ایک دم ای طرح مقبول و معروف ہوگیا بتنا اس وقت تھا۔ بیرسب پکو حضرت مولانا خیر محدصا حب کی مقبولیت کا ثمره ہے۔اور دراصل حضرت مولانا کاحسن اخلاق ہمتی علم اوراس برحسن انسانیت و اخلاق اسدرسك اساس باوراى اساس يرفيرالمدارس كى جديد تمارت قائم بوئى اورای قدیم مقبولیت سے بیٹی مقبولیت ظہور پذیر ہوئی۔اور آج الحمد ملذیا کتان میں ىيىدرسە پنجاب كانلمى مركز ہے۔اور حضرت مولانا كانتظيم صدقہ جاريہ ہے۔ حضرت مولانا خیرمحد جالندهری بمیشه دارانعلوم سے دابسته رہے اوراحقر سے نہایت

قر یکی تعلق اور شفقت و محبت کا معاملہ رہا۔ علم و فضل ، زید و تقوی اور دین و دیانت کی عالی مسلم مسلم میں مسلم و تقوی اور دین و دیانت کی عالی مسلم مسلم مسلم مسلم کے مدار سے مسلم کے مدار سے مسلم کے مدار سے مسلم کے مدار سے مسلم کے مسلم مسل

افسوس کدآپ ۲۰ شعبان و ۱۳ اهد کو بیشد کے لئے ہم سے جدا ہو گئے۔
انا فلہ و انا البه د اجعون - آپ کی رحلت کی خبرین کردل پراز حدصد مد
ہوا ہے ۔ دل تو چاہتا ہے کہ حاضر ہوکر تعزیت پیش کروں گرایبا کرنا بہت
مشکل ہے ۔ پاکستان میں خاص طور پر دوچار بزرگوں پر ی نظر پڑتی تھی
اوران می حضرات کی کشش ہروقت حاضری کے لئے بے چین کرتی رہتی
ہے ۔ گریم نظامین و گیان سب رخصت ہوتے جارہے ہیں ۔ آثار قیامت
ہیں ۔ حق تعالی حاری حالت پر رحم فرما کیں ۔ حق تعالی حضرت مولانا کو
درجات عالیہ نصیب فرما کیں ۔ اور صاحبزادوں کو ان کا سچا جانھین
بنا کیں ۔ اوران کے چشہ فیض فیرالمداری کو ہیشہ قائم و دائم سرسنر و
شاداب رکھے ۔ آئین قم آئین ۔ (پیالی مثالی شعبیات)

# استاذ العلماءمولا ناخيرمحمرصا حب رحمهالله کےانمول اقوال

# ملفوظات حكيم الامت كى افاديت

لمفوظات کے دوران فرمایا کہ حضرت تھا نوی رحمہ اللہ کے لمفوظات اور مواعظ ہر عام وخاص کیلئے یکسال مفید ہیں۔

ا یک دفعہ فرمایا جس فخص کو بھی اپنی اصلاح مقصود ہو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات ومواعظ کوز برمطالعدر محاوراً گریز هاند شکیق کسی سے من لیا کرے۔

# مدرسه کوخو د گفیل بنایا جائے

سب سے اہم کام فی زمانہ یہ ہے کہ مدرسہ کوخو کفیل بنایا جائے اور مدرسے نام او قاف اس قدر كردية جائيس كدرسكوكى مزيد چنده كي ضرورت ندير عد زماند كي قدري باتي جارتی بیں اور چندہ فی زبانداس قدر بدنام ہو چکا ہاور چندہ سے چلنے والے اداروں کو بھی بری نظرے ویکھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چوکار زمانہ کے اعدرہ کر زماند کی اصلاح کرنی ہے۔ اس لئے زبانہ کی اقدارے بے بروائی نہیں برتی جاسمتی۔ اگر مدرسے نام اوقاف اس قدر ہول کہ اس كاسالانترى ان بي بنولى بورا موسكة مسي ندينده لين كي ضرورت بادرندينده كي خاطر کسی اجتماع کی ضرورت \_ پھر ہمارے دواجتماع جس میں چندہ کی ایک یائی تک کیلئے ایل نهوگی۔آپ جانتے ہیں کہ س قدر موثر ثابت ہو تکتے ہیں۔

#### جاری تجویز

اس سلسلہ میں ہماری جو یزیہ ہے کہ اہل خیر مدرسہ کے نام زمینیں اور شہری جا ئیداویں وقف فرما تیں جن کی آمد نی مدرسہ برخریق کی جائے۔

جائیدادول اور زمینوں کے علاوہ کارخانوں اور کمپنیوں کے حصص بھی درسہ کے نام وقت کے جاسکتے ہیں۔ بول بھی ہوسکتا ہے کہ صدقہ جاربہ کے طور پرآ ہا ہے بزرگ والد والدہ یا مرشد وغیرہ کی روح کو تو اب کی خاطر کچھے جائیداؤ زمین یا کارخائے کا حصر مختص فرمائیں اوراے مدرسہ کے نام وقت کردیں تا کہ اس کی آمدنی طلباطم وین پرخری ہوتی رہے اوراس کا تو اب آپ کے بزرگوں کی ارواح مقدسہ کو بطور صدقہ جاربہ ہمیشہ پہنچ ارہے۔ ایل خیراس طرف چننی زیاوہ توجہ فرمائیں گے اس قدر مدرسہ کو زمانہ کی اقد ارک

الل خیراس طرف جھنی زیادہ توجہ قربائیں گے ای قدر مدر سے کو زمانہ کی اقدار کے ساتھ مؤ خرومعز ڈینائے میں امداد قربائیں گے۔

# مِناظره ميں حاضر د ماغی کی ضرورت

ایک بھی میں معفرت اپنے غیر مقلدوں کے ساتھ مناظروں کے واقعات سارہ سے ۔ سے ۔ سے ۔ ساتھ مناظروں کے واقعات سارہ سے ۔ سے ۔ سے ای ووران قرباری ہے ۔ سرف کم سے کا منیس چانا ۔ پھر اپنا واقعہ سنایا کہ میں حافظ عبدالقادر دویر کی ہے مناظر و کرد ہا تھا۔ ایک مقام پرقر آن کی آیت فلط پڑھ گیا۔ فیر مقلد مناظر فوراً بول پڑا کہ بیتمبارا مناظر ہے جس کو سی مقام پڑھر آن بھی پڑھنائیں آتا۔ بیس قرآن کا حافظ ہوں ۔ معفرت فرماتے تھے اس پر بیس نے فورا جو اب وی کے دورت فرماتے تھے اس پر بیس نے فورا جو اب وی کا بیاب ہوں اور بیس نے اس مناظر عاموش ہوگیا۔ وقت سنج پر حافظ محد شریف اور حافظ ہو کھڑ اکرویا جس پر فیر مقلد مناظر خاموش ہوگیا۔

#### خطابت كادائره

فرمایا كفطيب وه بكرجب ووضمناً اورجها اورائيك بات عدومرى بات يادآن براور

تفریعات کا ذکر کرتے ہوئے موضوع ہے دور چلا جاتا ہے قواسل موضوع کورک فیمیں کردیتا۔ بلکہ گھروایس اپنے موضوع پرلوٹ آتا ہاور جوموضوع نے کال کروایس فیمیں آتادہ وخطیب فیمیں۔

# پیر کی تین قشمیں

حضرت واللف أيك مثال دى تى كدى تىن تى تى كى بوق بى دايك بى باتر دومراي يتز تيسرا يولكز يريقرة خودكم كرده راه جيرى مثال بيكريقر يربيندكر يوياني ش داخل موكاده بھی پھر کے ساتھ ڈو بے گا۔ دوسرا پیر پتر ایسے صالح فخض کی مثال ہے جو خودتو یار ہوجائے گا جیسا کہ بعد خود تیرتا ہے لیکن کی کویارٹین کراسکتا۔ جواس کے ذریعہ یار ہونا جا ہے گادوڈوب جائے گا۔ بیان بزرگوں کی مثال ہے جو بھو لے ہوتے ہیں۔ان کی مثال بٹی فرمایا تھا کہ ایک مجولے بزرگ جھے۔لباس بھی سبڑ عمامہ مجی سبڑ کسی نے ان کو دعوت وی اور مسہری پر بٹھایا جس كرسر بائے كى طرف آئيند كا دوا تھا۔ كھانا سامنے آيا در آئيندش اچي صورت أظر آئي تو معجمے كدسامنے كوئى يزرگ بيتے إلى قرمائے لكے يرحوجى بسم الله جب بجوجواب شعلاتو مرركها۔است بول تصالي بررگ دوس كاصلاح كيے فرماكي كے۔تيري حم پیرکی بیان فرمانی پیرنکز کنز کو یانی ش ڈال کراس پر پیشہ جاؤ تو کنز خود بھی یار ، و جائے گا اور دوسرے کو بھی پار کراوے گا۔ بدایسے ویر کی مثال ہے جو صالح ہونے کے ساتھ عاقل ومتيقظ بھی ہو۔ چنانچہ پیرا سے تی ہزرگ کو بنانا جاہئے جو صالح اور عاقل ہو۔ جیسا حضرت تحکیم الامت تقانوي رحمانله كم لفوغات ش ب كه يرعالم الغيب نين بوتا مكراس كوعالم العيب ہونا جا ہے (بعنی غیب دال تبیس بلک عیب کو پیچان لینے والا) کے طالبین اصلاح کے عموب کی تشخيص خوب كرنا جانتا مورورند بغير عيوب كوسجهاصلاح كيي بوعتي ب

#### بدعات كادفعيه

مسلمان کے دود شمن دوطرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا وجود ہمیں نظر آتا ہے۔ بینی کا فر' دوسرے وہ جن کا وجود ہمیں نظر نہیں آتا ' بینی نفس اور شیطان' بیاد شمن پہلے کی نسبت بڑا بخت ہے۔ اس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر فرمایا گیا ہے۔ آیت میں فاہری
دشن مین کا فروں کے ساتھ جہاد میں شہید ہونے والوں کے متعلق فرمایا گیا کہتم ان کو
مردہ نہ کوروہ اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہیں۔ جولوگ جہاد اکبر میں شتم ہوجا گیں وہ
بدرجہاد کی اپنے پروردگار کے ہاں زندہ ہوں گے۔ یہ بزرگان دین اولیاء اللہ جہادا کبر
میں شہید ہونے والے ہیں اور یقیناً اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں۔ محض ایک پردہ
حائل ہے۔ ہم ان کے مزارات پر جاکر خلاف شرع کا م کرتے ہیں۔ ان کے مزارات
کو مجد وکرتے ہیں۔ اگریہ پردہ حائل نہ ہوتا تو ہمارے مند پڑھیٹر مارتے۔

#### انعامات خداوندي

انسان پراللہ تعالیٰ کے بے شاراحسان ہیں۔ ووید کداس نے انسان کواشرف اُخلوقات

ہتلا۔ کان ٹاک ہاتھ یاؤں خوش کہ جم صالح عطافر ہلا۔ سانس کا ہاہرآ تا جاتا بھی احسان ہے۔

چونکہ جم روز مرہ کی زعدگی میں بے شارسانسیں لیتے ہیں۔ اس لئے جم اللہ تعالیٰ کے احسانات شار

خیس کر سکتے۔ آپ نے فر ہایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شار نعتوں سے نواز الیکن صرف دو

نعتوں پر اپنا احسان جہا اول نعت ایمان دوم حضرت محصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود پاک۔

ایمان دوددات ہے کہ انسان اخلاص سے کلہ پڑھنے کی بددات جنتی بن جاتا ہے اوراس سے انکار

پردوز خی اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت بڑا احسان

ہردوز خی اور حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود اللہ تعالیٰ کے بندوں پر بہت بڑا احسان

#### مجابده ومشابده

بیعالم ہے عالم مجاہدہ۔اس کے بعد ہوگا مشاہدہ۔ بیر قیامت میں ہوگا یعنی جواس دنیا میں کمایا ہے اس کا دیبا ہی کچل دیکھے گا۔ اس کی مثال کھیتی کی ہے۔ یہاں جو بوئے گا آخرت میں دہی کانے گا۔ حدیث میں ہے۔اللدنیا مزدعة الاحورة (دنیا آخرت کی کھیتی کی جگہہے) تو دنیاجو ہے دار مجاہدہ ہے ادرآخرت دارمشاہدہہے۔

# تعلق مع الله كي دولت

تعلق مع الله بهت بوی دولت ب مقصوداً علم تعلق مع الله ب به بنده كالله تعلق مع الله ب به بنده كالله تعلق مع الله بدا بوجاتا ب فوات كى كا تعالى بيدا بوجاتى بدا بوجاتى بيدا بوجاتى بدا الله تعلق بيدا الله يعلى بوتا الله تعلق الله بيدا بوجى الله تعلق الله بيدا كى حفاظت كى پردا فهيس بوتى الله تعالى تعلق بيدا كرنے كيك المبياء كرام تشريف لائے المبياء بيهم السلام كاسلسله حضرت آدم عليه السلام كاسلسله حضرت آدم عليه السلام كاسلسله حضرت آدم عليه السلام كاسلسله تعلق مع الله كاسلسله قائم ر ب محتاق مع الله كاسلسله قائم ر ب معلى الله عليه وآله وسلم كى اتباع كانام ب -

# بعثت خاتم الانبيا صلى الله عليه وسلم

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لائے سے پہلے انہا و پنجم السلام کو بھیجا گیا۔
جیسے بادشاہ کے آنے کی تاریخ مقرر ہوتی ہے تو چھوٹے اہلکاروں کا انظام ہوتا
ہے شامیانہ لگایا جاتا ہے فرش بچھایا جاتا ہے اورشامیائے کو افر دیکھنے کہلئے آتے ہیں کہ
بادشاہ کے لائق بھی ہے تو آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے آسان کا شامیانہ لگایا گیا ترین
کا فرش بچھایا گیا سورج اور جاند کی لائٹینیں لگائی گئیں اور سب انہا و علیم السلام
شامیائے کو دیکھنے کیلئے آئے اورشامیانہ برستور رہا اور جب تک ایک آدی بھی کلہ تو حید
پرایمان لاتا ہے اورشل صالح کرتا ہے شامیانہ بھی ای وقت تک رہے گا جب برسلسلے خم
ہوگا تو سورج اور جاند کی درجوجائیں گے۔شامیانہ بھی ندرہے گا اور قیامت آجائے
گی و زیافتم ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت شامیانہ بھی ندرہے گا اور قیامت آجائے
گی و زیافتم ہوجائے گی۔ کیونکہ اس وقت شامیانہ بھی ندرہے گا اور قیامت آجائے

#### نماز تحفه خداوندي

اگر پانچ نمازی بھی معاف ہوجا تیں قوامت کیلئے کیا سوعات یا تحذیے جاتے۔ یہ اللہ کا تحذیب۔ جس طرح آج کل اوگ اپ دوست کوشادی میں تحذیم بھیجتے ہیں۔ اگر کوئی تحذ واپس کرد ہے او اللہ تعالیٰ کو کتنا غسرآئے گا۔ آج کل اوگ بہت کم نمازیں پڑھتے ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کیلئے نماز جو یز خداوندی ہے۔ باتی انبیا وہلیم السلام کی نمازیں اپنی جو پڑھیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ بندہ کی جو یز اور خدا کی جو یز می فرق موتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوآسان پر بلاکر نماز جو یز فرمائی۔

#### علاج حب دنيا

حب ونیا بیہ ہے کہ ایک چیز ہے محبت کر لی جائے جس میں حقائص ہواور آخرت میں اس کا کوئی نیک ٹمر و مرتب شہو۔ بیر فیرافت یاری امور قابل علاج نہیں ہوا کرتے۔ قصد السبیل رسالہ کا بغور مطالعہ کیا جائے۔

### ز مدکی حقیقت

ز ہدیہ ہے کہ وٹیا کو فائی اور آخرت کو ہاتی خیال کرتے ہوئے بقد رضر ورت دئیا پر کفالت کرنا اور ول کو د نیوی اشیاء کی محبت ہے تحقوظ رکھنا جو مال حلال ملے۔اس کو خدا کی فعت بچھ کرشکرا دا کرنا اور اس کا حتی اوا کرنا۔

انکی تحصیل کا طریق میہ ہے کہ حق تعالی کی تعتیں جو جنت میں اہل ایمان کو ملیں گی اس کا استحضار اور دینوی اشیاء کے فتا کا استحضار رکھا جائے کسی وقت مقرر پر چند منت مراقبہ اس کا کرلیا جایا کرے۔

#### اخلاص كى حقيقت

اخلاص جس کی حقیقت یہ ہے اپنی طاعت میں صرف اللہ تعالی کی رضامندی کا قصد رکھنا اور مخلوق کی رضامندی اور خواہش نضائی کو مقصود نہ تغیرانا۔ طریق مخصیل یہ ہے کہ ایک وفعدرضا البی کا قصد کر کے خوب کا م کرتے رہنا اور وساوی واو ہام کی طرف التقات نہ کرنا۔ (نیرالواغ)

#### مختصر سوانح

# علامه محمر يوسف بنوري رحمه الله

شيخ الاسلام مفتى محرتقي عثاني به خله حضرت علامه محمد لوسف بتوري رحمدالله كح حالات ين لكست بين - ونيا كاتجربه شابد ب كرهن كتابين يزه لين يكي كوملم ع حقق شرات حاصل نیس ہوتے بکداس کے لئے "میش مردے کا ملے یا مال ثو" رعمل کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا بنوری صاحب رحمته الله عليه کوجھی الله تعالیٰ نے جومقام بلند نصيب قرمايا وہ ان کی ذبانت وذ کاوت اور علمی استعداد ہے زیاد و حضرت علامہ انور شاہ صاحب تشمیریؓ كے فيض صحبت اور حكيم الامت حضرت مولانا اشرف على صاحب تعانوى قدس سروكے فيش نظر كانتيجة قارانهول في تحصيل علم كے لئے تهى ايك هدرے ميں صرف تناجي براہ لينے اورضابطه کی سندهاصل کر لیتے براکتا تبین کیا، بلکدایے اساتذہ کی خدمت و محبت سے استفاد وكواينانصب الدين بناليا و وايك الياء وقت دارالعلوم ديوبند بينج يتهيد جب وبال امام العصر حضرت علامه انورشاه صاحب تشميري رحمته الله عليد كعلاوه فينخ الاسلام حضرت مولا تاشبير احدصاحب عثاني، عارف بالله حعزت مولانا سيد اصغرسين صاحبٌ، حضرت مولانا حبيب الرحمن صاحبٌ، حفرت مولانا اعرّ ارعلى صاحبٌ، حفرت مولانا مفتى عرريز الرحنن صاحبً اورحفرت مولانامفتي شفع صاحبٌ جيئ آفتاب ومابتاب معروف تدريس تھے۔ حضرت مولانا بنوریؓ اپنے تمام ہی اساتذہ کے منظورُ نظرر بے لیکن امام العصر حضرت علامه انورشاه صاحب مشميري رحمته الله عليدے آپ کو جوخصوصی تعلق ربااس کی مثال شايد حضرت شاہ صاحب کے دوسرے علاقہ و میں شامے۔ مولانا مرحوم نے معزت شاہ صاحب کی خدمت وصحبت کواپٹی زندگی کا نصب انعین بنالیا تھا۔ چنا نچے وہ ایک عرصہ تک سفر وحضر میں اپنے بیٹے کی ندصرف معیت ہے مستفید ہوتے رہے، بلکه ان کی خدمت اور ان سے علمی وروحانی استفاد ہے کی خاطر مولا ٹانے نہ جانے کتنے مادی اور د نیوی مفادات کی قربانی دی۔ اللہ تعالی نے آئیں جن فیر معمولی صلاحیتوں نے نواز اتھا ،ان کے پیش نظر اگر وہ جانچ تو تخصیل علم نے فراغت کے بعد نہایت خوشحال زندگی بسر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی صحبت اور علمی غداق کی تسکیس پر ہر دوسرے فائدے کو قربان کر دیا۔ اور میہ بات خود انہوں نے احتر کوسنائی تھی کہ ''جب میرا نگاح ہوا تو بدن کے ایک جوڑے کے سوامیری ملکیت میں چھونہ تھا۔''

علم و دین کے لئے مولانا کی بی قربانیاں بالآخر رنگ لائیں، حضرت شاہ صاحب کی نظر عنایت نے علمی رسوخ کے ساتھ ساتھ ان جی للبیت اور اعلام عمل کے فضائل کی آبیاری کی ، اورائ کا بقیجہ تھا کہ دین کے خدام میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت ، مجوبیت اور ہرد لعزیزی کا وہ مقام بخشا جو میں اللہ تعالی نے انہیں مقبولیت ، مجوبیت اور ہرد لعزیزی کا وہ مقام بخشا جو کم لوگوں کو فعیب ہوتا ہے۔ ان کے اساتذہ ، ان کے ہم جمر اوران کے مجبوبیت کے معزف نے رہے۔ کیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا تو کی قدر سروہ جیسے مردم حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھا تو کی قدر سروہ جیسے مردم شاس ہزرگ کی خدمت جی مولانا کی حاضری تمن چار مرتب نے ان کو اپنا مجان مولی ، لیکن اشہر تھی جار مرتب نے ان کو اپنا مجان مولی ، لیکن اشرف تھی جار مرتب نے ان کو اپنا مجان مولی ، لیکن اشرف تھی نے ان کو اپنا مجان مولی ، لیکن اشرف تھی نے ان کو اپنا مجان محبت قرار دے دیا تھا۔ (نقرش دفای )

# حضرت علامه محمد بوسف بنوری رحمه الله کے انمول اقوال

# بالهمى محبت وتعلق

حضرت علامہ بنوری رحمہ اللہ کے بے تکلف ہم درس اور آپ کے جامعہ کے مدرس مولا بالطف اللہ بیٹا دری رحمہ اللہ فریاتے ہیں۔

یہاں درس کو جاری ہوئے جب چار مینے گزر گئے تو یم نے مولانا سے کہا کہ میری

گزر بر بھی باڑی پر ہے ( مدرسی تخواہ کے لئے شرقم آئی شخواہ بل بس فی سیل الله

کام چل رہا تھا اور مولانا مرحوم کہیں سے قرض لے کر اپنا اور اپنے الل و عمیال کا گزارہ

چلاتے تھے) میری فصل کی کٹائی کے دن جیں۔ آپ بچھے ایک ماہ کیلئے گھر جانے کی

اجازت دیں تا کہ فصل سمٹنے کا بچھے بندو بست کر آؤں۔ مولانا مرحوم نے بنس کر فرمایا کہ

میں نے خواب دیکھا ہے کہ مدرسین کیلئے میرے پاس پچھرقم آئی ہے فرراا تظار کروتا کہ

تبارے کرائے وغیرہ کا بندو بست ہوجائے میں نے بنی میں کہا '' بلی کو چچھڑوں کے

خواب آیا کرتے جی ایک گھند بعد مولانا مسکراتے ہوئے میرے پاس تشریف لائے اور

فرمایا ''الومولوی صاحب جگھڑے ہے تھے جین' کسی صاحب نے ( خالبًا حاجی و جیدالدین

مرحوم نے ) مدرسہ کو اس موروپ چندہ بھی ویا تھا۔ بید مدسین کے فتڈ میں مدرسہ کا پہلاچندہ

مرحوم نے ) مدرسہ کو اسوروپ چندہ بھی ویا تھا۔ بید مدرسین کے فتڈ میں مدرسہ کا پہلاچندہ

تفا۔ اس میں سے بھی کو بھی دوسوروپ یوندہ بھی دیا تھا۔ بید مدرسین کے فتڈ میں مدرسہ کا پہلاچندہ

واپس چلا گیا۔ نیوٹا وُن کے قیام کے زمانہ میں ایک سال بوی بھی اور مسرت کا گز ارا۔ تاہم سال کے آخر تک مدر سے کی حالت ( مالی طور پر ) قدر سے ایکی ہوگئی۔

#### مدارس کے فنڈ میں احتیاط

مولانا مرحوم کے تقوی اور خداتری کا بید حال تھا کدر کو ۃ فنڈ صرف طلبہ کیلئے رکھتے اس کو بھی کی حالت میں مدرسین کی تخواہ یا مدرسد کی تقیرات یا کتابوں وغیرہ کی خرید پرصرف خیس کرتے ہے وہ دوسرے سال مدرسہ کی حالت زکوۃ فنڈ میں قابل اظمینان ہوگئی۔ ایک دفعہ زکوۃ فنڈ میں 10 ہزار دو پیچھ تھا کر غیرز کوۃ کی مدخال تھی جب تخواہ دیے کا دفت آیا تو خزائی حاجی یعقوب صاحب نے کہا مدرسین کی تخواہ کیلئے پچھوٹیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو زکوۃ فنڈ میں سے قرض لے کرمدرسین کی تخواہ اداکرہ کی جائے بعد میں ذکوۃ فنڈ میں بیرقم اوٹا دی جائے گئی آسائش کی خاطرہ دورخ کا بیدھی نہیں بنا جا بتا کہ درسین کی آسائش کی خاطرہ دورخ کا ایڈھی نہیں بنا جا بتا کہ درسین کی آسائش کی خاطرہ دورخ کا ایڈھی نہیں بنا جا بتا کہ درسی کو میر کے ساتھ دانتظار کرنا جا ہے کہ دان کے فنڈ میں اللہ تعالی کے فیجھی درسے جو مدری میرجیس کرسیان کی احتمال کی اسائش کی فاطرہ دورخ کا کہ تو میر کے ساتھ دانتظار کرنا جا ہے کہ دان کے فنڈ میں اللہ تعالی

# معاونين مدرسهكو مدايت

جب کوئی ذی شروت صاحب خیر مدرسرکو چنده و بین آتا تو مولانا اس فرات که "مجھز کو ق کی ضرورت نیس ایر تو خساله مال ب خصا کلی امتوں میں آگ آسان سائر کر جلادیا کرتی تھی۔ میرے مدرے کے مدرمین کیلئے اگر پکھودینا ہے تو فیرز کو ق میں سے دو''۔

#### جامعه بنوربيا يك مثالي مدرسه

شبیداسلام مولانا محد بوسف لدهیانوی رحمدالله علامه محد بوسف بنوری رحمدالله کی شخصیت اوران کے یادگار مدرسها معدوارالعلوم الاسلامید کے بارے بی لکھتے ہیں۔ آئ بحداللہ بیدرسد عشرت کے اخلاص کی برکت سے اصلیقا قابت و فو شیقا فی السّماّة کا منظر پیش کرد ہاہے۔ مدرسے بجائے یو نیورش بن چکا ہے۔ لیکن حضرت نے نداس کا بھی کوئی اشتبار دیا 'شکوئی سفیر بھیجا 'شبھی اپنے طرز ممل سے بید ظاہر ہونے دیا کہ وواس مدرسہ کے ہائی 'شخی الحدیث یا ''بیزے' مولانا میں۔ بار ہافر مایا کرتے تھے: ''میاں کوئی حضرت نیمن شہوئی بڑا چھوٹا ہے ہم سب اللہ تعالی کے دین کے خاوم میں اللہ تعالی کیلئے بھی ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی کی رضا کیلئے ل کرکام کرنا ہے'اگرا خلاص ہوتو مدرسدگ درس کا ہیں صاف کرنے والا چیز ای اور بخاری پڑھانے والا برابر میں''۔

## شهرت سے نفرت

حضرت قدس مر و کونمود و نمائش اور طلب شہرت سے طبعًا نفرت بھی مال و جا و کے مریض کاان کے ساتھ جوڑ تیں بیشتا تھا وہ جماعتوں کی صدارتوں اور امارتوں کے عبد وں ہے بہت بلندوبالا تتفادنيا كاكونى بزے سے بزاعبد وجھی ان کےشرف وعجد میں اضافہ نبیس کرتا تھا بلکہ خودان عبدول کا آپ کے وجودے مشرف ہوناان کیلئے مامیصدافقار تھا وہ کی عبدے کے خواستگارنبین بلک عبد سان کے متااثی تنے میں ۱۹۵۱ء میں المجلس تحفظ فتم نبوت " کی امارت كيليج آب كوختف كيا كيا جائ والے جانے إلى كه كتني منتوں ساجتوں كتنے استخارون دعاؤل اورمشورول ك بعدآب في مصبقول فرمايا- البحي "مجلس تخفظ عم نبوت" كى امارت قبول کے آپ کو چند مہینے نیس گزرے تھے کدر یو واشیشن کا سانحہ بیش آیا۔ جس کے يتيع من ملك مير ويك جلى اوراس في فيرمعول هل افتيار كرلى اس كى قياوت كيك تمام جماعتوں رمشمل و مجلس عمل ختم نبوت "تكليل يائى تو بااصراراس كى صدارت كيك آپكو منتخب کیا گیا محضرت قدس سرونے اس تحریک کے دوران جس قدیر وفراست جس اخلاص وللبيت جس صبر واستقامت اورجس ايثار وقرياني على قيادت ك فرائض انجام دية وه ہاری تاریخ کا آیک ستعل باب ہے۔ان دنوں حضرت برسوز وگداز کی جو کیفیت طاری رہتی متى وه الفاظ كے جامة تلك بين ميں ساسكتى تركيك كے دنوں بين جوآخرى سفر حضرت نے كراچى سے ملتان الا مور يندى بشاور تك كيا اس كى ياد تجى نيس بھولے كى-كراچى سے

رخست ہوئے تو حضرت رحمہ اللہ پر ہے حد رفت طاری تھی اور جناب مفتی ولی حسن ساحب ے فربار ہے تھے ''مفتی صاحب دعا کیجے' احق تعالی شاند کا میا بی عطا فرما نیمں۔ میں کفن ساتھ لے جارہا ہوں مسئلہ علی ہو گیا تو الحمد رفتہ ورنہ شاید بنوری زندہ والی نیمیں آئے گا۔ حق تعالیٰ نے آپ کے سوز درول کی لائے رکھی اور قادیانی ناسور کوجسد ملت سے کاٹ کرجدا کردیا۔

#### خداداداخلاص

حضرت کے اخلاص ولگہیت کے لوٹی ویے غرضی اور پنفسی وفر دتنی کا ثمر و تھا کہ ہیے تائ بادشاہ کروڑوں انسانوں کے دلوں برحکمرانی کررہاتھااور جب وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس كا آفاب شرت نصف النهار يرقعا آب في اين آب كو يعنا منايا الله تعالى في اتنابى اشایا جس قدرائی پستی وفروتی کا اقرارگیاحق تعالی نے ای قدر رفعتوں اور بلند اول ے جمكناركيا \_ ي بي مُن تو اصَع لله وقعة الله "فق العاوت اخلاص وواضع كساته ساته آپ کی خودداری واستغنا کی شان بھی ترالی تھی۔جن دنوں ٹنڈ وانٹدیارے مدرسہ تے تعلق منقطع كريك شفادراجى تك آئده كالانحمل تجويزتين بوا تفايد دورآب كى بياسى اورتميرى كاكريناك دورقفاما نبى دنون كراتي بين أيك صاحب في (جواب مرحوم ہو يك يين) آپ ے فرمائش کی ایک مدرسہ بنائے اسے ساتھ ایک استاداور رکھ لیجئے۔ آپ دونوں صاحبوں کی سال بجر کی تخواه کی رقم میں آپ کے نام پر بینک میں جمع کرادیتا ہوں ۔ حضرت نے فرمایا" سال ك بعدكيا ووكا؟ بولياك من الك چندوآفي الله كاور مدرسة ال فكاكا آب فرمايا" كشكرىيا بي ايبالدرسنبين بنانا جابتاجس كى بنياد تلوق كي بحروب يرريحي تى بوجب مدرسه ب كاتو آب كا بحى في جاب توجده و يجع اليظل رقم تح كراك مدر سرفروع كرنا مح كارا نبين ايكساحب ني بزارروپيدهنرت كوزكوة كاهين بيش كرناجايا آپ فرماياك زكوة توجم مرف متحق طلبه يرخرج كرت بين - مدرسك ديكر اخراجات بين زكوة مرف جیس ہوتی۔اس کیلئے عطیات کی ضرورت ہوتی ہے چونک طلباء کی ضرورت کے بقدر رقم جنع موچکی ہے اس لئے اگر ویتا ہے تو زکو ۃ ندویجئے عطیہ دیجے اووصاحب کہنے گلے کہ اس کی تو مخوائش نبین فرمایا محرز کو و کی جمیس ضرورت نبین اولے بدروبید آئندوسال طلب کام آئے گا\_فرمایا آئندوسال آے گاتواللہ تعالی اس کاخرج بھی بھیج دیں گے۔ (شعبات)

# ارباب مدارس كومدايات

مولانامفتى احمد الرحن صاحب وظل لكصة بين الردين مدرسدونيا كيلته بنانا بياتو آخرت کاسب سے بڑاعذاب ہاوراگرآخرت کیلئے بنانا ہے وونیا کاسب سے بڑاعذاب ہے۔ به کلمات حضرت رحمه الله نے کہلی مرتبداس وقت ارشاد فرمائے جبکہ ایک جیدعالم وین

نے اپنانیادی مدرسرقائم کرنے کے بارے میں مشورہ کیاا دراس کے بعد متعدد مجلسوں میں بي حكيمات جمله و جرايا - بلاشبكى و يني اداره كوجودين اورهم وين كا قلعه ، ونا جاسية اگر دنيا ك حقيراغراض ومقاصد كيحصول كاذريعه بنايا جائة توكتني بزي محروي اورضران آخرت كا موجب ہوگا اور اگراس کے قائم کرتے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح حاصل كرنا ووتو كيرجائزونا جائز اورهلال وحرام كى صدود يس پايند وونے كى بناير قدم قدم پرونياكى

مشقتول مصيبتول اورآ زمائشوں كيلئے تيارر منايز تا ہے۔

آپ کا بیارشاد کوئی شعرانتخیل شرفها بلکه ساخدسال کی طویل مدت تک هدارس کے ساتحه وابتقلي تجربات ومشاهدات اورتقر يبآج بين سال تك ايك عظيم ويني ادارو كي اجتمام و اوارت کی ذمدداریان سنجالنے کے بعدآپ نے بیدائے قائم کی تھی۔ معرت رحماللد فرمایا كرتے تھے كەيدرسە قائم كرنے كے بعد جومشكلات سائے آئيں اگران كاليملے سے احساس ہوتاتو شاید مدر سرقائم کرنے کا ارادہ نہ کرتا۔

بمیشه آب کی بھی خواہش وکوشش رہی کہ مدارس دینیہ صرف فلاح آخرت اور بھن رضائے الٰہی حاصل کرنے کیلئے ہونے جامئیں ان میں و نیوی اغراض وخواہشات کی آمیزش کا شائباندتک ندونا ما به اگرآب و کیفتے کدسی مدرسہ باعظیم مقصد بورا خبیں ہور ہا تو یہ چیز آپ کیلئے نا قابل برداشت ہوتی چنا نجہ دارالعلوم ننڈ واللہ یاراور ہ رسالال جیوہ کرا تی کے تجربات اس پرشاہر ہیں۔

### نيوٹاؤن میں مدرسہ کی بنیاد

# صبرآ زماا ورحوصل شكن بيسروساماني

حضرت مولانا رحمہ اللہ تحفل اللہ تعالی پر تجروسہ کر کے اپنے ایک رفیق غربت کہیے یا یار غاراستاد محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مدخلہ العالی اور درجہ پخیل کے دی ستم دیدہ 'اذیت کشیدہ طلبا کے ساتھ جامع محبد نیوٹاؤن میں منتقل ہو گئے اور اس وقت محبد کے احاطہ میں صرف ٹین کی جیست کا ایک تجرہ تھا اس تجرہ میں حضرت رحمہ اللہ اور استاو محترم حضرت مولانا لطف اللہ صاحب مدخلہ نے اپنا مختصر ساسامان رکھ دیا اور رات کو سونے کیلئے اپنے ایک دیرینہ دوست حاجی تھر یعقوب صاحب (جو انتہا ورجہ صالح دیندار اور حضرت رحمہ اللہ کے قدرشنا س دوست سے ) کی کوشی پر جو بدرسہ سے چند فرا گگ کے فاصلہ پرتنی چلے جاتے سے اور طلبہ سجد بیں ہی دن کو پڑھتے اور سجد بیس ہی دن کو پڑھتے اور سجد بیس ہی دات کوسوتے اور اپنا سامان خور دونوش اور ضروری سامان بھی مجد بیس ہی رکھتے ہمجد اس وقت قطعنا غیر محفوظ اور ہر طرف سے محلی ہوئی تھی طلبا کے سامان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہ تھا۔ وقا فو قتا سامان چوری ہوجا تا اس شرورت کے تحت سوجودہ تجرہ کی پختہ جیت اور اس کے سامات کے سامان کی حفاظت کا کوئی حفوظ ہے ہو اس کے ساتھ انتظام نہ تھا۔ سب جیس ہاں دورج بی ہوئی تھی کہ دیم ہوگی کو دستے اور اس طرح دور اجرہ وہنا۔ سب دوستوں سے تین سورو پے لائے اور شخصین کو دسیے اور اس طرح دور اجرہ وہنا۔ سب سب بڑی مصیب جوسو ہان روح تی ہوئی تھی کہ دیم ہوگی کی ڈمیو کی کا کوئی حسل خانہ تھا۔ نہ سبت الخلا واور نہ بی چیٹا ب کرنے کہلئے کوئی محفوظ چیٹا ب خانہ تھا۔ سرف عارضی طور پر وضو کیلئے تو ٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن بھی چیٹا ب یا رفع حاجت وضو کیلئے تو ٹیاں گئی ہوئی تھیں اور بس اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دن بھی چیٹا ب یا رفع حاجت وضو کیلئے تو ٹیاں گئی ہوئی تھی ہو دور تھا۔

#### بلامعاوضه يرهانے والے اساتذہ

حضرت علامہ بوری رحمہ اللہ نے اس مدرسہ کی ابتدا درجہ بخیل ہے کی بھی اوراپ علقہ احباب میں سروست بلا معاوضہ کا م کرنے کیلئے دو حضرات کو دعوت دی۔ ایک بزرگ تو مدرسدال جوہ کی تکالیف ہے تک آگر نیوٹا کون منتقل ہونے ہے پہلے ہی ہمت ہار سے اور وطن واپس چلے گئے صرف حضرت مولا نا لطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نیوٹا کون اللہ ما تذہ آگر خوا کون میں کہ خطرات مولا نا لطف اللہ صاحب آپ کے ساتھ نے ٹاکون کوئی میں کہ خطرات مولا نا اپنے تخلص دوستوں ہے قرض کے کرطلبہ کوئی اللہ میں کہ خطرت مولا نا اپنے تخلص دوستوں ہے قرض کے کرطلبہ کے خوردونوش کی اور خرض کے کرطلبہ کے خوردونوش کی اور خرض کے اید حضرت کی خوردونوش کی اور نے کے بعد حضرت کرتے والا بالے بیٹی سورو پے قرض لیا اور جو خالبًا حاتی صاحب نے دوشطوں میں دیا۔ بیٹین سورو پے دی طلبہ پڑمیں روپ فی نفر جو حالبًا حاتی صاحب نے دوشطوں میں دیا۔ بیٹین سورو پے دی طلبہ پڑمیں روپ فی نفر کے حساب سے ایک ماہ کے اخراجات کیلئے تقسیم کرد ہے۔ مدرسہ کی ابتداء اس طرح

ہوئی۔ای طرح اپنے اہل وعمال کیلئے بھی جو گرا پی میں مکان میسر ندآنے کی وجہ سے ابھی تک ننڈ واللہ یار میں ہی تھے بچھا حہاب سے قرض لے کراور پچھا پٹی مملوک نایاب کتابیں فروخت کرکے کشائش البی کے انتظار میں وقت گزارتے تھے۔

# ابل وعيال كى تنهائى اور تكاليف كالبتلاءاورصبرآ زماوا قعات

انسان اپنی ذات برتو برطرح مختیال برداشت کرلیتا ہے لیکن ایک غیور آ دمی اسپنے الل وعيال كى تكاليف قطعانيين برداشت كرسكاووا بى تمام ترتوانا فى كوسب سے يميلے اين بال بچوں کی کالیف کودور کرنے کیلیے وقف کردیتا ہے گرمولا ٹارخمہ اللہ انتہائی غیور ہونے ك باوجودا بى تمام ترقو تول كوالله تعالى كردين كى حفاظت وحمايت كيك وقف كريك تق صرف ای کے مدرسد ابھیل کے منصب شخ الدیث کو بھا کی بخواہ کو شاندار مکان کی عظیم أسائشون كوچيود كرصرف اى او قعير ياكستان آئے تھے كدة الجيل مي حسب مشااستفاده كرنے والے مخاطب طلبہ میسر نہ تھے آپ كا وہاں رہنا آپ كى خداواد غير معمولي علمي عبقريت كى اضاعت كے مرادف تھا۔ دارالعلوم تنذ واللہ بار میں اسکے ام كانات بہت روشن تخدر وبال حضرت مولانا عبدالرطن صاحب كامل يوري سابق صدر المدرسين مظاهر علوم سیار نیور جیے بزرگ اور مولانا بدر عالم مہاجر بدنی جیے مولانا کے قدر شاس علاء پہلے ہے موجود تقے۔ چنانچیننڈ داللہ یار میں انتہائی اعزاز داکرام کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ دارالعلوم ٹنڈ واللہ یارے طالات ٹاساز گار ہوئے جن کا ذکر غیر ضروری ہے۔حضرت مولا تارحماللد في اصلاح كى كوشش فر مائى كيكن جب حطرت رحماللد وارالعلوم ثنة والله ياركى اصلاح سے مایوں ہو گئے تو کراچی تشریف لائے اور بب ندی کے پاس لال جیوہ مقام پر بعض بزرگوں کی رفاقت میں علوم دینیہ کی خدمت شروع فرمائی جب بعض رفقاء کی طرف سے نا قابل برداشت اید ارسانیوں کا سلسله شروع جواتو اصلاح کی کوششوں میں نا کامی کے بعد استخارول وعاؤل (جن كا ذكر يبلي موچكا ب) اورالله جل شاند كے حكم سے جامع مسجد نيو ناؤن كاحاط ش ايك متقل ديل مرسة قائم كياجس كي تفسيل آب اس مضمون من بره سے جی میں۔ تو یہاں بھی من جانب اللہ آپ کے صروضط کی آز مائش کیلئے ابتدا ما منہائی شدید
اہتلاء پیش آئے۔ جسمانی وروحانی تکالیف کے علاوہ سب سے بڑی روحانی تکلیف ٹنڈ واللہ
یار میں اہل وعیال کی تجائی کی تھی جو سوہان روح نئی ہوئی تھی۔ اس لئے کہ مولانا کے تشریف
السنے کے بعد کوئی مرونہ تھا صرف مورشی اور بچے شے کراپتی میں اس وقت اپنائی کوئی ٹھکانا نہ
تھا اللی وعیال کیلئے تو مکان کا سوال ہی پیرائیس ہوسکنا تھا اس زمانہ میں خاوم کے ماموں مولانا
عبد الحمید صاحب (جو حاتی سومار کی فیکٹری میں امام وضلیب ہیں) خود باز ارسے روز مروک
ضروریات تر یدکر گر کا بچاور سے یا اپنے کسی شاگر دسے بین خدمت لیتے۔ صفرت رحمہ اللہ مجید
میں اسرف ایک وفعہ ایک ووروز کیلئے تشریف نے جاتے اور شکر چائے صابان اور دیگر ضروری
میں میں میں ہوتے میں بور کی ارش نہ تھی جیور آباو سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی
آباو سے میر پورخاص تک بڑی لائن نہ تھی جیور آباو سے لازی طور پرگاڑی تبدیل کرنی پڑتی
ورجار ہونا پڑتا تھا۔ بسول گاڑی کیلئے ابسالوقات کئی تی گھنے انتظار کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے
دورجار ہونی پڑتی اورشد ید شکلات سے
دورجار ہونا پڑتا تھا۔ بسول گاڑی کیلئے تھا ورجار تھا اور شدید شکلات سے
دورجار ہونی لائن کی گاڑی کیلئے تباور ویتا تھی بلکہ کیا تھا تھا کرنا پڑتا اور شدید مشکلات سے
دور جار ہونی پڑتا تھا۔ بسول گاڑی کیلئے تباور ویتا تھی بلکہ کیا تھا تھا کہ بابر تھا۔

# حوصلشكن واقعه

چنا تچرا کیس مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کرا تی سے حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئی اور حیدر آباد جانے والی گاڑی لیٹ ہوگئی اور حیدر آباد سے ٹنڈ واللہ یار جانے والی گاڑی کیے اس کی وجہ سے حیدر آباد سے ٹنڈ واللہ یار جانے والی گاڑی بارش ہوری گاؤی سے کا کیک بیج تک انتظار کرنا پڑا مردی کا موہم تھا بارش ہوری گئی سے انتیشن پر کوئی سواری بھی موجود فیبس ہاور ہارش کی وجہ سے بھی فیل ہو چک ہم سخت اند جرا چھیلا ہوا ہا ورکم از کم ایک من وزن ساتھ ہے اور گھر انتیشن سے کئی فرلا تگ دور ہے اور سامان اٹھانے کیلئے تھی بھی خیبس ۔ ای حالت میں حضرت سامان سر پرا ٹھا کر ہارش سردی اور اند جرے میں گھر دوانہ جو جاتے ہیں۔ حضرت فر مایا کرتے تھے کہ اس رات کے شدائد نے ہمت تو ڈ دی اور اللہ جل شانہ سے فریاد کی کہ اس اللہ اس میرے اندر مزید سختیاں برداشت کرنے کی ہمت

نہیں رہی اب تو اپنی قدرت کا ملہ ہے کراچی میں مکان کا انتظام فرماد ہے۔ فرمایا کداس کے بعد جب کراچی واپسی ہوئی تو دیکھا کدا جمن جامع مجد کے نتظمین کواب خووجی حضرت رحمہ اللہ کی اکالیف کا شدت کے ساتھ احساس جورہا ہے کہ مواد تا کیلئے فوراً مکان جنا جا ہے ۔ بیاللہ جل مجدوکی جائب ہے نیمی نصرت تھی۔ چنا نچے قرمایا کہ اس رات کے بعد صرف ایک مرتب شد واللہ یار جانا ہوا اور وہ بھی گھر والوں کوا طلاع دیے کیلئے کہ کراچی چلنے کی تیاری کریں اور مرک مرتبہ تو ان کو لیفنے تی کیلئے جانا ہوا۔

## عظيم قرباني

اس اہتلائی دور میں ابل وعمال کا بغیر کی ظاہری سہارے کے تنجا ننڈ واللہ یار میں رہنا ہی حضرت کیلئے کچھ کم تکلیف دونہ تھا اہتلاء پر اہتلاء ہید چیش آیا کہ وہاں کے کمید خصلت وکیا نہ پروراور کم ظرف افراد نے حضرت کی عدم موجود گی سے فائد واشحاتے ہوئے اہل خانہ کوطرح طرح سے بریشان کیا حتی کہ گھریس میزی ترکاری وغیرہ پہنچانا بھی مشکل بنادیا۔

ای عالم من دسترت کی صاحبزادی مردوسفاطمہ جمن کی آتھ من میں کوئی شدیۃ تکلیف پیدا ہوئی۔
اور حسفرت کرا چی میں مدرسہ کے کا مول میں مصروف اور مشکلات میں سرگروان ادھر
مرحومہ اپنی والدو محتر سے پاس ننڈ واللہ یار میں مجبوں ند کوئی تیار وار اور ندگوئی ووانہ علاج
کر نیوالا موجود ایک حالت میں ہیں تال لے جا کر مرض کی تشخیص کرانے کی طرف توجہ کون کر
سکتا تھا۔ بتیجہ بید لگا کہ آتھوں کی بینائی بالکل جاتی رہی۔ جب اہل خانہ کرا چی بختل ہوئے
اور ماہرین چشم سے معائد کرایا گیا تو معلوم ہوا کہ بینائی بالکل جاتی رہی اور علاج کے مرحلہ
سے گزر بچکی ہے اب ٹھیک ہوئے کا بظام کوئی امکان ٹییں۔

حضرت رحمداللہ کومر حومد سے اس کی دین داری صلاح وقتو کی اور معذوری و بے چارگی کی وجہ سے بے صدحیت تھی رورو کر فر ماتے تھے کداس دیٹی مدرسہ کیلئے ہم نے اپٹی عزیز واخت میکر کو بھی قربان کردیا اللہ تعالی ہماری قربانی قبول فرما کیں اور جس مقطع مقصد کیلئے ہم نے ایے آپ کو امل وعیال کو قربان کیا ہے اپٹی رحمت سے اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرما کیں۔

### بيمثل استغنا

جہاں خلوص اور لگہیت میں اتا بلند مقام تھا وہاں استغناء اور فیرت کی شان بھی زائی تھی اس سلسلہ میں یہ ولچیپ واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمہ اللہ نے حرمین شریفین کے استخاروں کے بعد جب ٹنڈ واللہ یار ہے تعلق منقطع کر ایا اور ابھی تک نئے عدرسہ کے بارے میں فکر مند تھے کہ جناب بینے تھہ یوسف مرحوم نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ مدرسہ بنا ہے اور حضرت مولانا عبد الرحمٰن صاحب کامل پوری کو بھی بلا لیجئے۔ میں آپ دونوں حضرات کی یا تھی سال کیلئے مشاہرہ کی رقم بچاس بڑار رو یہ یہ بینک میں تمام کرا و بتا ہوں۔

حضرت رحمة الله عليہ نے انکار فرباو يا اور فربايا كه ميں چندوجوه كى بناء پر مدرسة روط 
ہوئے ہے قبل كوئى الما و قبول كرنے ہے معذور جوں ہاں مدرسہ بن جائے تو جو المداو 
فرمائيں گے شكر مير كے ساتھ وقبول كى جائے گئ مرحوم جائے تھے كہ صغرت مدرسہ بنائے كى 
تگر ميں جيں اور دوسرى طرف بيسروسامان كا دور دورہ ہے۔ قرض ہے گھر كا گزارہ چلا 
دے جيں۔ اس لئے انہوں نے حضرت رحمداللہ ہے بے صداصرار كيا كران كے اصرار پر 
حضرت كے انكار ميں ہمى ترقى ہوتى گئى بالا فرمرحوم نے اپنے ساتھى ہے و بنجابى ميں كہائيں 
دائى ليمنى مولانا ميرى بات سفتے فيين رحضرت رحمة الله عليہ فربايا كرتے تھے كہ ميں فيين 
وائى ليمنى مولانا ميرى بات سفتے فيين رحضرت رحمة الله عليہ فربايا كرتے تھے كہ ميں فيين 
وائى ليمنى ليمنى الله عارف كا في الله عليہ في الله غيارہ ہوں و

## مالياتى نظام ميں حيرت انگيزا حتياط

مدرسد میں آنے والی رقوم اور اُن کے خریج کے سلسلہ میں حضرت مولا تا رحمة الله علیہ
کی انتہائی احتیاط کوئی جس کی نظیر اس زمانے میں کسی بڑے یا چھوٹے مدرسہ یا دیجی ادارہ
میں نہیں لمتی حاتی تھر یعقوب صاحب کالیہ مرحوم خازن مدرسے وحضرت رحمة الله علیہ نے یہ
ہدایت دی تھی کہ فیادی طور پر مدرسے دوفتر اور جینک میں دوعلیحدہ علیحدہ اکاؤنٹ ہونے
جائیس ایک زکو ہ فنڈ دوسرا غیرزکو ہ کا امدادی فنڈ اور دونوں فنڈ ایک دوسرے سے علیحدہ

میں میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کا امکان باقی شدر ہے اور دونوں قتم کی رقوم حسب ذیل طریقے برخرج کی جائمین۔

غیرز کو قافنڈ جس میں زکو ہے علاوہ صدقہ فطر نذر کفارات اور دیگر صدقات واجیہ کی رقین بھی جع جع کی جاتمی اس فنڈ کے معلق تو یہ ہدایت تھی کہ زکو ہ کا روپیہ مرف مستحق طلبہ کو خوردونوش اور عام ضروریات کیلئے مقررہ مقدار میں دفیقہ کے نام سے فقد وست بدست ویا جائے طلبہ مدرسہ سے ماہوار وفیقہ لے کرخوراک کی مقررہ قیمت مطبخ کے پہنتھم کے پاس جع کرادی مدرسے مرف اس کی گرانی کرے۔اس کے علاوہ اس فنڈ سے طلبہ کی درسری ضروریات کی شاک یا جائے۔

دوسری مدامدادی رقوم صرف اساتذہ و طاز مین کی تخواجوں یا دری خروری کتابیں خرید نے پرخری کی جا کیں اور اس شن بھی آپ کے احتیاط کا بیام تھا کہ اس سے تغییرات فیر دری کتب بچل کے بچھے وغیرہ عمومی خروریات پرخرج جیس فرمات کیکہ تغییرات اور عمومی ضروریات مدرسہ کیلے صرف ای اخرورت کے نام سے جورقوم آتیں وہ ان میں اسرف کی جاتیں۔

#### عيبىنصرت

ایک مرتبد کا واقعہ ہے کہ فیر ملکی طلباء کی ضروریات کے چیش نظر فوری طور ہے وسطائی حصد کی دوسری منزل کے دارالا قاسکا مسئلہ درچیش تھا اور تھیری فنڈ جیس قم موجود فتی اورالاگت کا تخیید ہوئے تین لا کو تھا ای دوران حضرت مولانا کے احباب جیس ہے ایک صاحب حاضر خدمت ہوئے اوران کے ساتھ ایک اوراج بنی صاحب بھی تھے۔ باتوں باتوں بیس تذکرہ ہوا اور سرے دوز دو اجنبی صاحب بنے دولت کدہ پرتشریف لاتے بیل ورواز و کھنگھناتے ہیں۔ بھائی خالد احمد بنوری درواز و پر جاکرد کیلئے ہیں اور آگر بتاتے ہیں کہ ایک فریب جم کا آدی کھڑ اے اور مانا چا بتا ہے۔ حضرت مولانا نے اندر آئے کیلئے فربایا تو ان صاحب نے پتلون کی جیب جیس سے نگال کر 65 ہزار روپہ تھیری فنڈ جیس دیا اور دوسرے روز مزید رقم پتلون کی جیب جیس کے دوسرے روز موا دو لا کھی رقم خدمت جی چیش کی اور اس طرح

دارالا قامہ کی تقییر کی فوری ضرورت اللہ تعالی نے پوری فرمادی اس کے بعد تو ان صاحب کو <sup>عق</sup> حضرت مولا نا کے ساتھ الیں والہا ناع تعیدت پیدا ہو گی جو بیان سے باہر ہے۔

### دوباتول كايقين

چتا نچے حضرت مواد نا فرمایا کرتے تھے کہ جمیں دو باتوں پر کامل یقین ہے اور ای پر ہمارا انجمان ہے ایک تو یہ کہ مال وو ولت کے قمام خزائے اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں جیں اور دوسرا یہ کہ اواد وآ دم کے قلوب بھی اللہ کے ہاتھ میں جیں اگر ہم اظلام کے ساتھ بھی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہندوں کے قلوب خود بخو دہماری طرف متوجہ کر کے اسپے فرزانوں ہے ہماری مدو کرے گا جمیں کمی انسان کی خوشا مدکی ضرورت میں ہے۔ لہذا جو ضرورت ہمیں چیش آتی ہے ہم اللہ تعالیٰ ہے کہتے اور مانگتے جین و والمی جگہ ہے ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے جہاں ہمارا گمان بھی نیس ہوتا چرہم کیوں کمی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلا کیں یا خوشا مدکریں۔

#### مالیات کےاصول

ایک اور بجیب و فریب اصول یہ بھی تھا کہ مدرسے بالیاتی فنڈ میں مہمانوں کیلے کوئی
کھاند نہ تھا مہمانوں کے مصارف حضرت خودادا فریاتے اور ای طرح ڈاک کاخر چہ بھی بھی
مدرسے نہیں لیا۔ فریایا کرتے تھے کہ ہم نے بیرسب رائے بند کردیے ہیں ای طرح
متفرقات اور کرایے آمدورفت کی بھی کوئی مدنی ہیں۔ مدرسہ جربیا اسلامیے کا ایک بیسہ بھی ان
مات میں خرج نہیں ہوتا تھا بلک ان ناموں سے مدرسہ میں کوئی مدی نہیں۔ کرایے آمدورفت
کی سیل رکھی تھی کہ جب بھی مدرسہ کی کی ضرورت سے کہیں جانا ہوتا تو اپنا کوئی نہ کوئی ذاتی
کام ای کے ذاکل میں نکال لیتے اور اپنے کام کواسلی اور مدرسہ کے کام کوخمیٰ بنا کرا پی
جیب خاص سے کراہیا داکرتے۔ ای لئے حضرت واللہ نے مدرسہ کی کوئی کارٹیس خریدی کہ
جیب خاص سے کراہیا داکرتے۔ ای لئے حضرت واللہ نے مدرسہ کی کوئی کارٹیس خریدی کہ
کام تھا تھی ہول کی قیت ڈرائیور کی تخوا ووقیر وکا پار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں
کام تھی ہے وال کی قیت ڈرائیور کی تخوا ووقیر وکا پار مدرسہ پر پڑے گا اور اپنے یا دوسروں

الرحمة علاجة توانک اشاره پر میلیول گا ژیال مدرے کیلیے ل سکتی تھیں۔ بعض مخلصوں نے رہے کہا ہودی، سے کہا جاتی ہے۔

بعض تخلصین نے مدرسہ کیلئے گاڑی دینے کی چیش کش کی تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے منظورتیں فر مایا بسااوقات بعض احباب اصرار کرتے اور مختلف عنوانات ہے اس کی ضرورت اور ایمیت قابت کرتے تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بنس کر فرماتے یہ جتنی فیکسیاں بازاروں میں چل رہی چیس اور ہر وقت مہیا ہیں جماری ہی تو بیس جب چاہو بلالولیک حاضر ہے چرہمیں مدرسہ کیلئے گاڑی فرید کر آخرت کی مسئولیت اپنے ذمہ لینے کی کیا ضرورت ہے ہے نہ برا گاڑی بھی مفت اور ڈرائیور بھی مفت سلے ۔ پینا نچا تحری زمانہ میں اللہ تعالی نے حضرت مولانا کی اس خواہش کو بھی پورافر ما ویا تھا کہ لیعنی طفت میں مفت کے ۔ پینا نچا تحری زمانہ میں اللہ تعالی نے حضرت مولانا کی اس خواہش کو بھی پورافر ما ویا تھا کہ لیعنی طفت کے ۔ کہ بعض طفعین ضرورت کے وقت اپنی گاڑی لاکرخود ڈرائیوری کے فرائفس انجام دیتے اور حضرت کی اس خواہش کو جھے۔

حق تعالی نے حضرت مولانا نورانڈ مرقد وکواس قدر عظیم حوصلہ اور عالی ظرف عطافر ہایا تھااور شہرت ونام ونمود ہے کس قدر متخفر بنایا تھااس کا انداز واس سے بیجئے کہ جب آپ کے سامنے اس تم کی ہاتوں کا تذکرہ بواتو کس قدر سکون والطمینان سے فرماتے میں کداگر کوئی اپنی طرف نسبت کرنے سے خوش ہوتا ہے تو کرنے دوہم نے تو جو پچھ کیا ہے اللہ کیلئے کیا ہے۔ سیحان اللہ ایکس قدر عظیم ہے ہیہ ہے تھی اور کس قدر عظیم ہے ہیے عالی ظرفی اور

بھان اللہ: " ل لکرر یہ ہے بیاب کی اور ل لکرر یہ ہے بیان طری اور ممن قد رعظیم ہے بینظوص کہ شہرت و نام ونمود کے شائیہ ہے بھی پاک ہے اور کس قدر عظیم ہے بہلابیت اور تعلق مع اللہ۔

یجی وجہ ہے کہ حضرت مولا تارحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی پہند ٹییں فریاتے تھے کہ آپ کو ہم ہم یاصدر مدرس یا شیخ الحدیث کہایا لکھا جائے۔

فرمایا کرتے تھے کہ واللہ میں نے میدورسال کے نہیں بنایا کہ مہتم یا شیخ الحدیث کہلاؤں جلال میں آکر فرمائے اس تصور پالعنت کی فرمائے کہ آگرکوئی مدرسے اہتمام اور بخاری شریف پڑھنے کا کام اپنے ذمدلے لئو بھے خوشی ہوگی اور میں ایک عام خادم کی طرح سے مدرسکا ادفیٰ سے ادفیٰ کام کرنے میں بھی کوئی عارصوس ندکروں گا۔ (جامت طاس عددی نہر)

#### اصاغرنوازي

ایک مرتبہ مولانا مفتی محمد رفیع عثانی مظلیم (مہتم دارالعلوم کراچی) و عاکد بیل حضرت والد صاحب کے ساتھ تھے، مولانا بھی تشریف فرما نظے، مولانا نے خود بھائی صاحب سے فرما نظے، مولانا نے خود بھائی صاحب نے مائی کے ساتھ تھے، مولانا بھی تشریف فرما نظے، مولانا نے بوائی ساحب نے اجازت کے کرمولانا اور بھائی صاحب و جا تھام روانہ ہوگئے، ریل بیس جگہ تگ تھی، اور ایک بھائی صاحب کو لیٹنے کا تھم دیا، لیکن بھائی صاحب ندمانے، تو آئیس زیردی لٹادیا، اورخودان کی ٹامجوں کواس زور سے پکڑ کران کے صاحب ندمانے، تو آئیس زیردی لٹادیا، اورخودان کی ٹامجوں کواس زور سے پکڑ کران کے پاؤں کی طرف لید گے کہ وہ انتحد شکیس اسے ایک شاگرد کے ساتھ دید معاملہ وہی مختص کرنگا ہے بھے اللہ نے جھائلہ وہی مختص کرنگا ہے جے اللہ نے جھائلہ وہی مقتام بلندے سرفراز کیا ہو۔

### تبليغ واصول تبليغ

بعض حضرات نے حضرت ہنوری رحساللہ ہے فرمائش کی تھی کہ دو ٹیلی ویژن پرخطاب فرمائیں ،مولا ٹائے ریڈ یو پرخطاب کرنے کوقہ قبول کرلیا تھا،لیکن ٹیلی ویژن پرخطاب کرنے ہے معذرت فرمادی تھی کہ میرے مزاج کے خلاف ہے۔ ای دوران فیررسی طور پر میر گفتگو بھی آئی تھی کے فلوں کونخر ب اخلاق عناصر ہے پاک کر سے بلیفی مقاصد کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے پائیس اس بارے میں مولا ٹانے جو پچھارشا دفر بایاس کا خلاصہ بیتھا:

اس سلسلہ میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وو پیرکہ ہم اوگ انڈ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلہ میں ایک اصولی بات کہنا چاہتا ہوں، اور وو پیرکہ ہم اوگ انڈ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کے مکلف خبیں ہیں کہ جس طرح بھی مکن ہو، اوگوں کو پیامسلمان بنا کرچھوڑی، بال اس بات کے مکلف ضرور ہیں کے تیلئے جائز ذرائع و وسائل ہمارے بس میں جہاں تبلغ کا تھم ویا میں جس جہاں تبلغ کا تھم ویا ہے، وہاں تبلغ کے اور آ داب بھی بتائے ہیں، ہم ان طریقوں اور آ داب کے ساتھ ہم دائرے میں رہ کرتیا ہے۔ اس اور آ داب کے ساتھ ہم دائرے میں رہ کرتیلئے کے مکلف ہیں، اگر ان جائز ذرائع اور تبلغ کے ان آ داب کے ساتھ ہم

ا بی بلینی کوششوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو مین مراد ہے، لیکن اگر بالفرض ان جائز ذرائع ہے ہمیں تکمل کامیابی حاصل نیں ہوتی تو ہم اس بات کے مکلف نییں جیں کہ ناجائز ذرائع اهتیار کر کے لوگوں کو دین کی وجوت دیں ،اور آ واپتیلیغ کوپس پشت ڈال کرجس جائز و ناجائز طریقے ہے ممکن ہو،لوگوں کوابنا ہم نواہنانے کی کوشش کریں۔اگرہم جائز وسائل کے ذریعے اورآ دات بلنی کے ساتھ ہم ایک فخص کو بھی وین کا یابندینادیں گے تو ہماری بلنی کامیاب ہے اور اگرنا جائز ذرائع اختیار کرے ہم سوز دمیوں کو بھی اپنا ہم نوابنالیس تو اس کامیابی کی اللہ کے بہاں کوئی قیت جیس۔ کیونکہ دین کے احکام کو پامال کرتے جونیلغ کی جائے گی وودین کی نبیس کسی اور چزی تبلیغ ہوگی (فلم این مزاج کے لحاظ سے بذات خود اسلام کے احکام کے خلاف ہے، لبذا ہم اس کے ذریعے بیلنے وین کے مکلف نہیں ہیں۔ اگر کوئی محتص جائز اور یاوقار طریقوں ہے ہاری وجوت کو قبول کرتا ہے تو ہمارے دیدہ وول اس کے لئے فرش راہ ہیں، لیکن جو مختص فلم و كي بغيروين كى بات سنف ك لئ تيارند مواف فلم كذر يع دعوت وين عن بم معذور میں اگر ہم یہ موقف اختیار نہ کریں وا ج ہم لوگوں کے مزاج کی رعایت فیلم کوٹیلی کے لئے استعال کریں گے کل بے تجاب خواجمن کواس مقصد کے لئے استعمال کیا جائے گا، اور قص و سرودی محفلوں ہے لوگوں کو وین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے گی ،اس طرح ہم تبلیغ کے نام برخوددين كايك أيك تكم كويامال كرنے كم تكب بول ك\_"

بیکنس بیل مواد ناکی آخری تقریقی ،اورفورے دیکھاجائے تو بیتمام دوت وین کا کام کرنے والوں کے لئے مواد ناکی آخری وسیت تی جولوج ول رکتش کرنے کے الائق ہے۔ (نتوش ذعاں)

#### خدادادصلاحيت

حضرت على مدشبيرا حمد حثاني رحمدالله ، حضرت مولان محمد يوسف بنوري اور حضرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمهم الله کے علاوواور بھی دو جار علیا ، حضرات '' منبر ومحراب کانفرنس'' میں شرکت کرنے کیلئے ریاض (سعودی عرب) گئے تھے۔ وہاں بہت براسٹیج بنا تھا اور شیج پر

شاہ فیصل وہاں کے پچھاہل علم ڈاکٹروں کے ساتھ بیشا ہوا تھا اور ہمارے علماء کو نیچ عوامی نشتوں پرچگددی گئی تھی۔ بیر حفرات جیران تھے کہ بمیں بھی وجوت نامددے کر بادیا گیا ہے اور بیماں جگددی ہےتو حضرت علامہ شہر احمد عثاثی نے فرمایا کرآ ہےاوگ فکرندکریں جب علم كاموقع آئے گاتو بم لوگ سب سے آھے ہو تلے۔ وہاں ایک مستاہ بحد اتحقیم كاچل پڑا تو وہاں کے تمام اہل علم ڈاکٹروں نے تقریر کی کہ میاکفر ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثاتی نے فرمایا کہ آپ حفرات تیار ہوجا کیں جمیں اس سنار کارد کرنا ہے تو حضرت مولانا سيد يوسف ينوريٌّ جوان تقداور حضرتٌ كا حافظ بعبي غضب كالقاادر عربي مادرزادتقي حضرتٌ نے کہا کہ میں تیاد موں۔ چنانچان حضرات نے شیج پرایک پر پی بھیجی کہ بیستاب تک فاط بیان ہورہا ہےاورہمیں موقع دیا جائے۔جب یہ پر چی سیج پر پیٹی تو شاوفیعل نے یو جھا کہ بیہ حضرات كهان ببيشح بين تو كباهميا كه يجيز نشتون يرتوشاه فيصل غصه بوتخ اوركبا كه علام كوتو یجے بٹھایا ہےاور جاہلوں کو نتیج پر اور فورا ان حضرات کواو پر نتیج پر باایا۔ حضرت مولا ٹا بنور کُ نے تقریر فرمائی۔ بیدو مجلس تھی جس میں حصرت نے تمام دنیا کواور خاص طور برعر بوں کوا جی عر في كالويامنوايا \_رحمة الشعليم رحمة واسعة \_ (مايناساكن كراي)

## حضرت بنوري رحمهالله بحثيت

مولانا حبيب الله عقارضيدرهمدالله لكعي إلى:

جارے شیخ قدس اللہ سر والعزیز کواللہ تعالی نے نہایت یا کیز واوراعلی اوصاف ہے لواز ا تھا'طلبہ کی راحت وآ رام کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہترین طبخ 'کھانے پہنے کی عمد واشیا وعمد ہ وصاف ستقرى جَكَدُ شعند بي اني كے كوار صاف ستقرے كشادة روش اور آرام دو كمرے دوا علاج كے مصارف ماباند وظیفه الگ صبح ناشته كا خصوصى انتظام فرضيك اسيخ بچول سے زياده طلبه كاخيال ركهنا بيرسب يجحدان كى توجه عنايت اورطلبه يحبت كالبهترين فموند يب

اخلاص وتوکل الله تعالی نے اتفااللی عطافر مایا تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ جمیں کسی سفیرا

جلسهٔ اشتبار داعلان کی ضرورت نبیس جس کا مدرسه ہے وہ خود جلائے گا جینا نجی مخلص حضرات خودآ کر چنده دے جاتے تھے۔کوئی سفرتھا شاکل حق کہ ہمارے شیخ رحمہ اللہ بعض مرحہ تو زکو ۃ وینے والوں سے بیفرمادیا کرتے تھے کہ جارا سال بحر کا انتظام ہوچکا ہے آپ کی دوسرے مدر کودے دیں لیف مرجہ فود لے کر کی دومرے مدر سرکودے دیے استخدم اے ایے تھے جن کی امدادخود ہی فرمایا کرتے تھے۔ نہ حکومت ہے مدد لیتے نداو قاف ہے نہ ہی کسی اور سرکاری وغیرسرکاری اداروے مجروساتھا تو صرف خداکی ذات پروی داول کو پھیرنے والا ہوہ دلوں کواس طرح پھیردیتا تھا کہ جرت ہوتی تھی۔لوگ ہیے دے دے ہیں اور پھنے رحمہ الله استغناء ے واپس فرمارے ہیں کہمیں زکوۃ کی ضرورت نبیس پیجی کوئی پیسے یتمہارا ہم پراحسان نبیل کے زکوۃ وے رہے ہو بلکہ ہماراتم پراحسان ہے کہ ہم تنہارے پیے قبول كرت بن اور مح جكد ير لكات بين كى عفر مات كديدة كان كاليساس وقت قبول كرين گے جب کماتیٰ بی مقدارش فیرز کو 6 کا پید دواجب ووصاحب حامی مجر کیتے تو قبول کر لیتے فرمایا کرتے تھے کہ جارے مدرسے فصوصیات حسب ذیل جیں۔

ا۔ مدرسین حضرات کی محوّاہ اس فنڈ سے دی جاتی ہے جس میں صرف عطیات تبرعات کا پیسہ وُز کو ۃ وصد قات 'تخوا ہوں میں قطعانہیں دیے جاتے۔

٢- زكوة اورصدقات واجبه كي اموال صرف طلباء كي وظائف من لكائے جاتے ہيں تخواہ كيك الديرة من كلفير الياجا تان ها تمليك كريكى دور معرف من وكالياجاتاب ٣- برضرورت کی چیزاس کے خاص فنڈ ہے خریدی جاتی ہے آگر تقبیر کی ضرورت ہے تو اس كنام عديد آنا جائية اوروه صرف اى رخرج جوكا كنايين خريدنا بي الوكايون كى خرید کے نام سے پیسآ تا ہے تواس سے کتابیں فریدی جاتی ہیں اگر دریاں ٹالین کیلیے وغیرہ خریدنا میں تواس کے نام ہے قوم پیدویتی ہاور یہ چزین خریدی جاتی میں فرضیکہ جس نام ے جو پیدلیاجاتا ہے۔ دوای جگد رفری ہوتا ہے۔ابیافیس ہوتا کہ پیداقیر کے نام سالیا جائے اور اس سے کتابی فرید لی جائیں یا کتابول کے نام سے پیسر حاصل کر کے اس سے علیے خریدے جا عمی رمثال کے طور پر جب دارالتصنیف بنا تو ایک صاحب نے اس کیلئے

ول الرابط المال ال

قالین وے دیا ووسرے صاحب نے الماریاں ہوادیں۔ ایک صاحب نے گھڑی خریدوی۔
جب نیا وفتر مدیر بنا تو اس کیلئے ایک صاحب نے قالین خرید دیا۔ دوسرے صاحب نے گھڑی
لگاوی فربایا کرتے تھے کہ اللہ کا کام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدرسہ ہے اللہ تعالی
اے ای طرح چلاتا ہے اورای طرح چلاتا رہے گا۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم
اپنی نیت خالص کرلیں اور فربایا کرتے تھے کہ جو تھی بھی اخلاص ہے اس مدرسہ کی خدمت
کرے گا اللہ تعالی اسکواس کا بدلد دنیا عرب بھی ویں گے اور آخرت علی بھی مشققت یہی ہے
کہ انتمان کیا تو گئے گئی اللّٰہ قالہ '' ہمارے شخ قدس سرہ اللہ کے ہوگئے تھے۔ اللہ ان کا ہو گیا
گھااور سارے کام اس طرح چل دے تھے کہ و کیھنے والوں کو جرت ہو گئے تھے۔ اللہ ان کا ہو گیا
گھااور سارے کام اس طرح چل دے تھے کہ و کیھنے والوں کو جرت ہو تی تھی۔

حضرت شیخ رحمداللہ شروع ہے آخر تک اپنے اس اصول پر کئی کے ساتھ قائم رہے اور آئندہ آنیوالی نسلوں کیلئے روشن مثال چھوڑ گئے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان کے تنش قدم ہر چلنے کی تو فیق عطافر ہائے آجن ۔

حضرت شیخ قد س مروش او است با نتباخی نام نمودادر شهرت ب بهت متنفر تھے یا وجود اس کے کد مدرسہ کیلئے ساری بھا گ دوڑ خود کیا خون پسیندا یک کیا 'بانی بمبتم ماریروش الحدیث سب پچھے خود دی تھے لیکن بھی بیدنہ پسند کیا کہ ان جس سے کسی آیک نام سے آئیس پکارا جائے بلکہ اس سے بچنے کیلئے کسی دوسرے کوآ کے بڑھا ویتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے آئیس ان کے اس اخلاص تو است اور للہت کا صلدون دوئی رات چوگئی کی صورت جس روز بروز دے رہے تھے۔ آپ کے ای اخلاص ای تو استے اور ای للہت کا شروات دنیا کے سامنے مدرسر بربیا اسلامیہ کی شاندار فارت کی شکل جس ہے جو چند سال پہلے وہرانہ تھا۔ (رجانہ علام وری آئیر)

#### حضرت بنورى رحمهاللد كااندازتربيت

ہیداسلام مولانا محمد ہوسف لدھیانوی رحمدالله فرماتے ہیں کدھنرت ہوری رحمدالله کی میں کا معنوت ہوری رحمدالله کی ا مہلی یاد جواس ناکارہ کے ذہن وحافظ رِنتش ہوہ خیرالمداری ملتان کے سالانہ جلس پر حضرت کی تشریف آوری تھی۔ بیناکارہ خیرالمداری کا طالب علم تھا۔ حضرت جلسہ پرتشریف لائے ،آپ 100 (855)

کے ساتھ آپ کے مدرسہ کے ایک معری استاذ بھی تھے، حضرت تقریر کے لئے جلہ گاہ میں تشریف الائے تو معری استاذ کو بھی اپنے برابر کری پر بھالیا اور تقریرے پہلے حضرت اپنے ال رفیق کی مدح وستائش کرنے گئے سما معین حضرت کے تعریفی کلمات سے متجب تھے کیونکہ معری علماء کی طرح بیصا حب بھی بے دیش تھے۔ عالباً حضرت نے سامعین کے چیروں میں جیرت واستجاب کے خطوط پڑھ لیا ؟

"آپ حضرات ان کی نظاہری شکل کو ند دیکھیں، ان کا باطن بہت خوب ہے، بہت عمدہ ہے۔ بہت اچھا ہے، آپ حضرات دعا کریں کہ میر لباطن ان جیسا، وجائے اوران کا ظاہر جھے جیسا، وجائے۔" اور پھر اپنے اس رفیق کی طرف متوجہ ہو کر عربی میں قرمایا کہ شخے ! میں نے حاضرین سے بید عاکرنے کی فرمائش کی ہے۔ بیس کردہ مصری عالم کھڑے ہوئے ادر عربی میں کہا کہ "تمام حاضرین گواور ہیں کہ آج ہے میرا نظاہر شخے ہوری جیسا ہوگا۔"

حضرت نے جب ان کے مربی فقروں کا ترجمہ کیا تو سامعین مش عش کرا ہے، اس وقت ان کی سمرت وشاد مائی لاگق دید تھی۔حضرت کی تواضع اور ان کے امر بالمعروف اور نہی عن الممکز کے انداز کا بیر پہلافتش تھا جواس نا کارو کے ذہن پر مرتسم ہوا اور آپ کی بیدادا ایک مثال تھی جواہل علم کے لئے لاگق تھلید ہے۔ (واقعات وسطامیات)

## محمد یوسف بنوریؓ کے مولا میراید کام کردے

مولانا محمہ یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں: ایک بار حضرت بتوری رحمہ اللہ نے
بہت ہی هفیقا نہ انداز میں بہت ی با تی ارشاد قرما کی اور قربایا ''میں تم کو ( مولانا محمہ
یوسف لدھیانوی ) اور مفتی ولی حسن کو اپنے عدر سدگا عدار مجھتا ہوں'' اور پھر ایک تصحیحین قرما کی جس طرح شفیق باپ اپنے جغے کو وصیت کر رہا ہو، اس حمن میں حضرت عبداللہ بن زیبراوران کے والد ماجد حضرت زیبر رضی اللہ عنہا کا واقعہ ذکر فرمایا جوامام بخاری نے باب ہو کہ عمال اللھاؤی حیما و حیتا میں روایت کیا ہے۔ حضرت زیبر رضی اللہ عنہ نے اپنی شہاوت سے پہلے اپنے صاحبر اوے کو قرضوں کے اداکر نے کی وصیت فرمائی اور فرمایا۔ " بیٹا ااگراس کی می چیزے عاجز آ جاؤاور وسائل ساتھوندویں تواس کے لئے

ميرے مولاے مدوليئا۔''

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بین تبین سچھا کہ میرے مولاے ان کی کیا مرادے؟ اس لئے بین نے عرض کیا۔

یا ابدا من مولاک قال: الله "ایاجان آپ کے مولاکون بین؟ فرمایا:الله تعالی معنوت عبدالله رضی الله عند فرمایا: الله تعبی که محصان کے قرض کی ادائیگی بین جب بھی کوئی مشکل بیش آتی تو بین کہتا یا امولی المؤبیر القوض عند دیدد "

"اے زیر کے مولاقر ضداد اکردیجے ۔" (سمج بناری میں ۱۳۳۱ منا)

ال واقعد کو ذکر کرے میرے حضرت بنوریؒ نے جھے نے مایا جمہیں جب بھی کوئی مشکل چیش آئے میرے مولاے مددلینا اور پر کہنا اے مجد پوسف بنوریؒ کے مولا میر اپیکا م کروے ا بیر میرے حضرت کا خاص عطیہ تھا جو حضرت نے اس خاص انبساط کی حالت میں قربایا اور المحمد نشد حضرت کا نسخہ کیمیا بہت ہے مشکل مواقع میں کا م آیا۔ (واقعات وسٹا بوات)

#### جماعت چھوٹ جانے پررونے کا واقعہ

ایک دن حضرت مواد تا محمد یوسف بنوری رحمد الله تعالی کی عصر کی جماعت رو گی، کیونکد مختقد من بردا ججوم کرتے ہیں، اور پھر ماشا والله جعد کے دن تو کیا بی کینجی عالیا کسی دکان کا افتتاح تھا، حضرت کو لے کر گئے ، حضرت نے فر ملا بھائی جعد کی عصر کی جماعت اپنی مجد ش افتتاح تھا، حضر کی جماعت اپنی مجد ش پر حستا ہوں، میری عصر کی نماز جماعت ندرہ جائے ، انہوں نے کہا کرنیس جی اجم پہنچا کیں گئے، لے جاتے وقت تو لوگ بہت مستعد ہوتے ہیں، اپنے کام کا خیال ہوتا ہے، دوسرے کا خیال نہیں ہوتا، حضرت ہواری بہتے تھی ، اس پر حضرت بردارو سے ، اس دن جس نے حضرت بردارو سے ، اس دن جس نے حضرت بردارو سے ، اس دن جس نے حضرت بردارو سے ، اس اس قریب نہیں آتی نہیں، برت کا میں الله علیہ وسلم کی القل میں الله علیہ وسلم کی القل کے ایس الله علیہ وسلم کی القل کے بیں، ایس کی خضرت سلی الله علیہ وسلم کی القل

### علامه بنورى رحمه الله كى ديني حميت

مولانا لطف الله پشاوری رحمه الله تلعیت بین . سکندر مرزاک زمانه بین پاکستان بین مغرب زده لوگوں کا طوطی بول تفار بحومت کارباب حل وحقد پر بھی بمیشای طبقہ کااثر رہا اس کیلئے ان لوگوں کو میہ تطیف تھی کہ حکومت جو بینحانہ نئی حکمت مملی تجویز کرے اس کیلئے صرف علما و کا طبقہ سنگ راہ بن جانا ہے۔ مولا تا نورالحق صاحب سابق فرین اسلام یہ کالئے ویشاور نے راقم الحروف ہے بیان کیا کہ ایک وقعد سابق صدر ابوب خان نے بچھ ہے کہا کہ:

یشاور نے راقم الحروف ہے بیان کیا کہ ایک وقعد سابق صدر ابوب خان نے بچھ ہے کہا کہ:

یشاور تک علم الحروف ہے۔ ایک پاکستان الیا ملک ہے کہ حکومت کچو کرتی ہے تو کرا چی ہے

پشاور تک علم وال کے خلاف صدائے احتجاج باند کردیے بین اور ملک بین ایک بل چل پیدا بوجاتی ہے۔ تم مصر جاؤ اور دہاں جا کر جائز واوکہ حکومت مصر نے کس تر تبیب سے علما وکو با ندھ بوجاتی ہے۔ تا کہ ان بھی بیدا وکو با ندھ

 صدرالوب نے ڈین صاحب کو داران عربیہ کیلئے نیانصاب اَعلیم بنانے کا تھم دیا۔ ڈین صاحب بڑے محمطراق کے ساتھ کرا پی تشریف لائے۔ حیررآباد یو نیورٹی کے داؤد پہتا بھی ان کے ہمراہ تھے ڈین صاحب نے مفتی عرشفی مرحوم اور سوالا تا بنوری مرحوم سے ملاقات کی اور آئیس نصاب تعلیم میں ترمیم کا مشورہ ویا۔ بنوری نے ان کی پوری وعظ وتقریرین کرفر مایا۔ مداران عربیہ کا نصاب تعلیم کون بنائے گا؟ حدیث تفیر اور فقد کے نصاب مرتب کرنے میں آپ چیسے سرکاری ملاز مین کی کیا حیثیت ہے؟

نصاب علما مراتحتين بى بناسكة بي اوروبى بنائيس محي

و ین صاحب بو لے وہ علما مراحین کون ہوں گے؟ آپ نے قرمایا

یکام پوسف بنوری اور مفتی محرشنی صاحب کاب آپ کون آئے نصاب بنانے والے۔ اس گفتگوے بیلوگ خت خفیف ہوئے اوراس نے شنخ کا اراد و بھی ترک کردیا۔

### سودی نظام کےخلاف کاوش

انجی مغربی سامران کے پروروں نے لاو بی عناصر کے ساتھ ال کرایک اور اسکیم بنائی وہ

یہ کو خلف مما لک اسلامیہ سے ملاء کو تبع کر کے ایک جلس مباحث (کلویم) منعقد کی جائے ان

کا خیال تھا کہ پاکستان کے علماء تک نظری اور قدامت پہندی میں جتلا ہیں اور معروشام وغیرہ

کے علماء آزاو خیال اور تجدد پہند ہیں۔ یہاں کے علماء کا دین سب سے ختلف ہے کہ آج کے ترقی

یافتہ دور میں وہ بینک کے سود کو ترام تجھتے ہیں خواتمین کی حیاء وصحت کی حفاظت کیلئے پردہ کے

عامی ہیں اور داڑھی نہیں منڈ اتے بلکدا ہے اسلام کا شعار مردانہ چرے کی زینت اور سنت نبوی

حصتے ہیں۔ ملاحدہ نے حکومت کو یقین دلایا تھا کہ اس مجلس مباحث سے قدامت پہند طبقہ کو

شفقت ہوگی اور معروشام کے علماء یہاں کے مولو یوں گوتجہ ید پہندی کا درس دیں گے۔

چنا نچے مصرے شیخ مصطفیٰ زرقاء معروف دوالیمی ابوز ہرہ (جواسکندریدلاء کالج کے دورحیات ابوصنیفہ حیات مالک حیات شافعی حیات ابن صنبل حیات ابن حزم وغیرہ تھے اور اصول فقد کے بہت بڑے عالم اور روس قانون کے بھی ماہر تھے۔ایک صبح و بلیغ مصری عالم مبدی علام اوراز ہر کئی اور جید علا ہ کو بھی دعوت دی گئی پاکستان سے مولانا بنوری مفتی تھے۔
شفیج اور مسئر غلام اسمہ پرویز کو مدعو کیا گیا۔ مصروشام کے متدویتین کراچی اس سے اور مولانا
بنوری کے مدر سرعر بید نیو ناؤن بھی تشریف لائے مولانا کی عبقری شخصیت سے پہلے بھی
متعارف تھے۔ گریبال آ کر مولانا کے علم سے بہت تی متاثر ہوئے۔ مولانا نے ان کے
سامنے اس مجلس مباحثہ کے افراش ومقاصد کو بے نقاب کیا اوران تمام مسائل بھی اپنا نقط
نظر چش کیا۔ بید حضرات کراچی سے لا بور پہنچاتو مولانا کے خیالات کی تا تمدی از ہر کے علاء
نے واشکاف کہا کہ اسلام میں مود کی کوئی شخبائی نہیں پرویز و فیر و کو اسلام میں دخت اندازی
کی جرائت شہوئی حکومت یا کستان کو بھی معلوم ہوگیا کہ ان مسائل میں و نیا کھر کے علاء کے
خیالات و معتقدات بکسال ہیں۔ اس کلو کیم سے و تین اسلام اور علائے و تین کو فائدہ کہ نتا ا

### مسبب الاسباب يرنظر

مولانا قاری عبدالحق صاحب حضرت علامہ بنوری دحمداللہ کے طالات میں لکھتے ہیں:
اسا تذہرام کے وظائف کی اوائنگی کیلئے اگر غیرز کو قافذ کی قم موجود نہ ہوتی تو
زکو قاکی رقم سے حیلہ کرکے وظائف اوا کرنے کی بھی اجازت مرتبت نہ قرماتے۔ ایک
مرجہ کا واقعہ بھے بخو بی یا د ہے کہ اسا تذہ کرام کے وظائف اوا کرنے کیلئے غیرز کو قاکی
رقم موجود نہ تھی حضرت مولانا رتب الله علیہ نے تمام اسا تذہ کو تبع کیا اور قرمایا کہ ہم سب
ایک منزل کے مسافر ہیں اور ایک ہی کشی میں سوار ہیں۔ اپنی اپنی طاقت اور اظامی کے
ساتھ اس کشی کو منزل مقدود تک لے کر چلنا ہے آ ہے حضرات میں ہے کی کو بھی یہ قادیمی
میری موفی چاہئے کہ ہمارا کوئی افسر ہے اور ہم اس کے ماتحت ہیں ہمارے مدرے ک
بنیاد صرف تقوی اور اظامی پر قائم ہے۔ اس وقت مدرے کے طالات مالی اعتبارے
وگرکوں ہیں۔ اگر آپ حضرات میں ہے کی استاد کیلئے بیہ طالت نا قابل برواشت ہوتو

حضرت مولانا کے اس ارشاد کے بعد تمام اساتذ وکرام نے بالا تفاق میر عرض کیا کہ حضرت ہماری کوئی حالت بھی ہو ہم ان شاہ اللہ ٹابت قدم رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری مدوفر مائے اور جناب والا بھی ہمارے حق بیں استقامت کی دعافر مائی بحد للہ تعالی ہے مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیرین کربہت آبد بدو ہوئے اور حضرت نے دعافر مائی بحد للہ تعالی ہے مشکل بہت جلد آسان ہوگئی۔ (جات طاحہ نوری ٹیر)

#### نببت کےاثرات

موانا سید محد بوسف بنوری کے ساتھ ایک عمرے کے سفر میں حضرت الا موری کی جماعت کے پولیس آفیسرڈی ایس کی مکت اسکر مدیس تنع ہو گئے مولانا سیومحد بوسف بنوری ا كتيم بين كه مجھے بذي غيرت آئي كه ميں شخ الحديث كبلاتا ہوں ُ بزاروں علماء كاستاد ہوں۔ علامه الورشا وسفيري كاشأكره بول اورعمرے كےسفريد عبادت كےسفرية يا بول اورعبادت ين ايك فيرمولوي فيراستاذا يك عام آوي جهدا الشركل جائ بياة برى برى بات ب-مولانا محر يوسف بنوري كيت بين جب من بستر من اى قعالو مير الدر كالش نے کہا پوسف تونے آئ اسے بھسائے کو فکست دے دی۔ اس کے کہ تیرا الارم بول کیا ب تھو میں اٹھنے کی ہمت بھی ہے۔اللہ نے تو نیش بھی دے دی ہے آج تو بھر اللہ علما م کی جو عزت ہوہ بچ گئی ہاور میں مولو ہوں کا قمائندہ ہو کے اس دنیا دارے پہلے اٹھے گیا ہوں چنانچ حضرت بنوری رحمداللد فرماتے ہیں کدا فحاتو میں نے ویکھا کدان صاحب کا تمبل بستر بِرُا تَعَااور مِحِيهِ يَقِينِ مِوكَمِا كَدُوهِ مور بِ مِينَ كَدُجِبِ مِنْ عَسَلَ خَالِيَّةٍ مِنْ كَمَا تَوْعَسَلُ خَانَهُ كِما لَا تفاجيسة وه يون كهند يبلكى في استعال كيامؤكها كدجيسى مين والين آياتو وه صاحب كرےك بابرے جائے كود كاس افعائ آرب بي اور جھے جائے بيش كى اور ملام کے سوا کچھ نہ کہا اور خو ونفلول میں لگ سے ۔ مولا نا کہنے ملے نفلوں سے فارغ ہو کر ہم مجد یلے گئے اشراق تک رہے بھرہم نے طواف کے۔ جاشت پڑھ کر جوہم اپنی آ رام گاہ پر والس آئے میرا طعمانی انتہا کو تھا کدان فخص نے جھے فکست دینے کاالیا پانتہ انظام کرر کھا بے باں میں بیہ بتانا بھول گیا'اس کمیل میں کون تھا؟

مولانا نے کہا آپ چائے لینے گئے تھے تو بیآپ کی جگہ سوکون رہا تھا۔ کہا
کہ میں ابھی رات کو ترم کی طرف گیا تھا تو بیا لیک پوڑ ھاجبتی تھا'اس کو
سردی لگ رہی تھی میں اس کو لے آیا کہ کھانا بھی کھا لے اور میری جگہ
آرام کر لے تو مولانا محمہ پوسف بنوری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے
اس محض کو پکڑ لیا اور اس سے کہا بیاتو بتا تھے اتفاعت جاں کس نے بنایا ہے
کہا مولانا احمد علی لا ہوری نے تو مولانا محمہ پوسف بنوری کی آئے کھوں میں
آنسوآ گئے ۔ کہا ہائے و نیا نے تو احمد علی لا ہوری کو پہچانا ہے اور ہم طبقہ علاء
نے احمد علی کی قدر نہ کی تو عرض ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں جب آ دی
بنا ہے تو اس کی بیری جیس صورت ہوتی ہے۔ (سنو ۱۲ خدام اللہ ین ۲۲ ہوری



#### مختصر سوانح

## حضرت جي مولا نامحر پوسف كاندهلوي رحمه الله

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحن بجنوری رحداللہ نے حضرت بی کی سوائے '' تذکرہ امیر تبلیغ '' کے نام سے کلمی ہے جس میں سے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکر یا صاحب رحد اللہ کا ایک مکتوب گرامی مختمراً پیش کیا جارہا ہے جو حضرت مولانا محد یوسف صاحب کی پوری زندگی کا اجمالی خاک ہے حضرت شیخ الحدیث صاحب رحماللہ تحریفر ہاتے ہیں'۔

عزیز مولانا محمہ یوسف مرحوم کی والا دت ۲۵ بھادی الاول ۳۵ در مطابق ۲۰ ماریخ ۱۹۱۷ وسشنبکو یونی ۴ بھادی الثانی دوشنبکو عقیقہ ہوا تھا اس کے بعد اس کے سواکیا کہوں سے
کان معملو کی فاضعی مالکی ان ھذا من اعاجیب الزمن ابتدایش وہ میرا چھوٹا بھائی تھا والدوتھا زیر تربیت تھا وہ میری ٹالائقی اور شخت مزارتی کی وجہ سے اپنے والد یعنی میر سے بچا جان ٹورائشہ مرقد ہ کی بذہبت اس ناکارہ سے بہت ڈرتا تھا بچا جان کے احکام کو پدرا شاز کی وجہ سے اور بچپن کی وجہ سے بھی ٹال دیتا تھا کیکن اس ناکارہ کی تخت مزاتی کی وجہ سے میر سے کہنے کو نسٹال تھا بچا جان کو بسااو قات بیارشاد فربانا بڑتا تھا کیوسف سے فلال کام لیزا ہے تبھارے کہنے کو نسٹال تھا بچا جان کو بسااو قات بیارشاد

وبلی کے احباب کا چیا جان پر بہت اصرار ہوا کرتا تھا کہ صاحبز ادہ سلمہ کو خاندان کی ہر شادی بیاہ میں ضرور ساتھ لا کیں مگر مرحوم (حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب) اپنے طلب علم میں اس قدر منہک تھا کہ اس کو بیرج بہت نا گوار ہوتا 'بسا اوقات اس کی فوبت آتی کہ ان اوقات میں اگر اس ناکار وکا وبلی جانا ہوا تو عزیز مرحوم جھے ہاتے میں بیوعدہ لے لیتا ' ''جمائی جی خلاف جگہ جائے کو نہ کیس' ' چیا جان مجھے سے ارشاد فریائے" بیسف کو بھی ساتھ لے لیجے اتو میں ہی مغذرت کرتا کہ اس نے آتے ہی جھے سے یہ وعدہ کے لیا ہے کہ بھی نہ کہوں۔

اس کے بعد مرحوم نے ہوائی جہاز ہے وہ پر واز کی کہ دو آسان پر چیج گیا اور یہ

نا کاروز ٹین پر ہی پڑارہا اوراس کی بلندی کو دیکتارہا تھا جان کے وصال کے بعد ہی اس

نے ایک پر واز کی جس کے متعلق اس نا کارہ کا اور حضرت اقدی مولا نا عبدالقاور رائے

پوری ٹورائڈ مرقدہ کا یہ خیال ہوا کہ پھا جان ٹورائڈ مرقد فی گئیست فاصنحتی ہوئی ہوئی ہواور

پر بر بات پر اس کا خوب مشاہرہ ہوتا اس کے بعد اس کی ترقیات کود کھتارہا مضرت مدنی
قدی سرہ و کے وصال کے بعد سے مرحوم میں ایک جوش کی کیفیت پیدا ہوئی اور کئی بڑے

سے بڑے ذی و جاہت فیض کے سامنے بھی اپنی ہات کو نہایت جرات اور بے خوٹی سے

بیٹے کا ظہور ہوا اور وہ پڑ حتا ہی رہا اس کے بعد حضرت اقد س رائے پوری ٹورائڈ مرقدہ

کینے کا ظہور ہوا اور وہ پڑ حتا ہی رہا اس کے بعد حضرت اقد س رائے پوری ٹورائڈ مرقدہ

کے بعد اس کی تفظر اور تقاریر میں انوار و تجابیات کا ظہور ہوا کیا جید ہے کہ ان ووٹوں

برگوں کی تصوصی تو جہات اور موجوم کے ساتھ خاص شفقت اور موجت کا پیشروہ ہوا۔

ان بی چیز وں کا بیاٹر ہوا کہ جواس نا کارو نے شروع شعر میں نظاہر کیا کہ چربیانا کارو
اس سے مرعوب ہونے لگا اس کے اصرار پر جھے تخالفت وشوار ہوگئی ای کا اثر تھا کہ گذشتہ
سال اپنی اختیائی معذور بول جبور بول امراض کی شعب کے باوجود جب مرحوم نے اس پر
اصرار کیا کے جبیس نے کو چیر سے ساتھ ضرور چلنا ہے تو جھے افکار کی جمت نہ پڑی اور جب میں
نے اپنے امراض کا اظہار کیا اور کہا میر سے اعذار کوئیس و کھتے ہوتو مرحوم نے یہ کہا خوب و کھیے
رہا ہوں اگر میرا ہی چا بتا ہے کہ آپ منر ورچلیں اخر میں اللہ جل شائد نے اپنے لطف و کرم
کی ووبارش فرمائی کہ جھے جیسے بے بصیرت کو بھی بہت ی چیزیں کھلی محسوس ہوتی تھیں اس تشم
کی چیزیں نگھنی آتی جی اور نہ تکھنے کو جی بہت ی چیزیں کھلی محسوس ہوتی تھیں اس تشم

### حضرت جی کی علمی محنت

امانی الاحباد ایدام طحاوی رحمدالله یک کتاب "مشرح معانی قا دار" کی عربی شرح بے جس محتفلق حضرت جی رحمدالله تکھتے ہیں" جب میں گذشته زماند میں کتب درسید میں

مشخول تقاتو ميرى عادت يرقى كى كتاب كوحواشى وفواكد لكين كالم نتخب كرايتا تعام تاكد اوقات دران کے علاوہ میرے اوقات مصروف ومشغول رہیں بیبان تک کہ کتب حدیث کی نوبت آئی او میں فے شرح کے لئے کتاب معانی وا عار کو اختیار کیا۔"

کتاب کی خونی کا انداز واس ہے ہوسکتا ہے کہ حدیث میں حنفی مسلک میں برنبایت عمد و کتاب ہے' میں نے سیدی وسندی حضرت بینخ الاسلام مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نورانندم قد و ہے سنا ہے کہ شرح معانی لآ ٹاراز امام طحاوی مدیث کے نین میں بائی کورٹ کا درجہ رکھتی ہے ایک عظیم الشان کتاب کی شرح بھی اتنی ہی شاندار ہونی جا ہے' سو الحمد للدحفزت مولانا محريوسف صاحب رحمه اللهف اسكاحق اداكرديا

(الحمدرلله به کتاب اداره کی طرف سے شائع ہو چکی ہے)

### حضرت جی کی وفات

كم ايريل ١٩٦٥ وكوآب بغرض علاج لا مورتشريف لے آئے۔ ہروقت زبان يررني الله رني الله كا ورور بها - چيك اب كيك لے جاتے وقت رائے میں فرمایا کے میتال کتنی دور ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آ دھا فاصلہ باتی ہے۔اس کے بعد آوازیت ہوگئ کلمه طبید کا ورد برابر جاری ربا۔اتنے میں آ وازلز کھڑانے گئی آئکھیں پھرائٹیں اور چندلمحوں میں روح مبارك برواز كريكي تحى \_إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَجِعُونَ \_ بِالْآخِرا ؟ برس = الله كي راه من تحيينه والى جان بميشه كيليئة آرام كي نيندسوكل \_ بود اللُّه مضجعه وجعل الجنة مثو اةُ(الخاعة عرت في)

# حضرت جی مولا نامحر پوسف کا ندهلوی رحمه الله کے انمول اقوال

#### كتاب بدايت

ہوگی ، چیزوں سے کامیالی شہوگی۔ جب وہ عمل ہوں گے جن سے تا کامی آتی ہے ، ملک ومال کے جاہے کتنے بڑے نقشے بن جا کیں ناکای ہوگی۔

## مدایت کسے ملے گی

ہدایت حاصل کرنے کے لئے محنت کرنی پڑے گی ، ایک محنت مال کی ، ایک محنت ہدایت کی ، جہال دو کا مقابلہ پڑ جائے ہدایت والی محنت کرلے مال والی محنت کوچھوڑ دے ، جوبات قرآن میں ہے وہ ہمارے دل میں آ رہی ، جے دوا انجکشن میں ہے تو تو کیے تندرست ہوجائے گا۔طاقت انجکشن میں ہےتو تو کیسے طاقتور ہوجائے گا۔تو تو طاقتور جب موگا جب انجکشن کی آلکیف اٹھائے گا۔ جاریائی پر پڑا پڑا کہدد ہاہے بزار انجکشن بیں میرے یاس۔ قرآن میں جایت ہے تو ہماری زعدگی کیے بن جائے۔ ہماری زعدگی جب بے گ . جب مِدایت جارے اغدر آ جائے ،انجکشن کی تکلیف ہو، ہٹ جائے تو دوائی اندر نہ جائے گى داى طرح بدايت كى محنت ين تكليف بو بعاك جائة بدايت نه يلى .

### عمل اور چیز وں میں فرق

عُلُ مُعْقَلِ ہوسکتا ہے۔ آگھ پر بھی کشم ٹیس لگا، چیز ول میں بہت سا حصہ وہ ہے جو آپ لے جانبیں عقر ۵ عروب لے جاستے ہو باقی نیس لے جاستے۔ آپ اپنے عملوں کواگر لے جانا چاہیں تو بورے کے بورے بلائشم لے جائیں گے۔ ہرملک کے اندرا پناانصاف،ا بی غرباء پروری عمل کے ذریعہ کامیاب بنتا سیکھ جائے توانسان جہاں جائے مزے کی زندگی گز ارے گا۔شہروں میں جوگا ،جنگل میں جوگا کا میاب جوگا۔ قبر میں ، برزخ می ،حشر می کامیاب موگا\_زبان لے كرجار باہے تو زبان كى گاليال بحى اور ذكر بھی لے جائے گا۔ عمل کو جتنا بنا سکتا ہے اتناکسی اور چیز کوٹیس بنا سکتا۔ اور عمل کو لے کر جتنا پھرسکتا ہے اتناکسی اور چیز کو لے کرفتیں پھرسکتا۔

### آپ نے محنت کارخ موڑ دیا

عمل پر زندگی بنتی ہے بغیر چیز وں کے جمل کی خرابی ہے زندگی مگرزتی ہے چیز وں
کے اندر حرص قارون کو دھنسا کر دکھلار ہے ہیں۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری
ہوئی۔ و نیا ئے انسانیت کی محنت کوموڑنے کے لئے آپ تشریف لائے ۔ساری و نیا کے
انسانوں کومل کی طرف موڑنے کے لئے تشریف لائے۔ای کے لئے معجد میں بنائی سیکی
، جن کے درخت سو کہ گئے یہ مجد میں ای عمل کی محنت کے لئے بنی تھیں۔ جینے قتم کے آ وی
د نیا میں لیتے ہوں سب کے لئے ایک آ واز تھی۔اللہ اکبر۔

## نمازمعاشرت کی سوفی ہے

آدی ظلم کا بول بول رہا ہے۔ اس کی جمایت مت کروں ہٹ جاؤں و نیا جو جا ہے چینے پکارے،
وہ سنو کہ اللہ کی آ واز کیا ہے۔ وہ بولو جواللہ کا حکم ہے، ایک ہی کی بیس کے، ایک ہی کی بولیس
کے، جب ہم بھی حکموں پر آجا تیں، وہ بھی حکموں پر آجا تیں تو ساری انسانیت ٹل کر بر باد
فیس کر سکتی، پھرونیا کو آ واز وے سکتے ہو، ایسا کوئی حصار تیار ہوگا، کما نا اہم فیس ہے۔ حکم پر
عنا سیکھنا اہم ہے۔ مجد بیس آؤ، حکم کا لیقین سیکھو، مجد بیس آؤ، مولوی صاحب ساؤتو تو سی
جانا سیکھنا اہم ہے۔ مجد بیس آؤ، حکم کا لیقین سیکھو، مجد بیس آؤ، مولوی صاحب ساؤتو تو سی
صدرصاحب، اسل بیس کیا ہیں، منی کا قطرہ ہیں۔ اتنا براہ بیکون صاحب ؟ وزیر اعظم،
مدرصاحب، اسل بیس کیا ہیں، منی کا قطرہ ہیں۔ اتنا براہے؟ پھول کر ہوگیا اور کیا ہے؟ اور
خون ہے، یا خانہ، بیشاب، نا پاک۔ ای بیس کہدویا کی نے اللہ اکبر، ای لائن کی بروائی
آگ کی، بیٹھ کرقر آن وحدیث سنو گو ہے ہے چاگا کہ کون کرتا ہے کون فیس کرتا مجدش
میش کرسنو گو اللہ کی بروائی کرئی، ایک طرف کو بی برجا کر ہاتھ جو ڈ گئے۔ آپ آنسو سے
میش کرسنو گو اللہ کی بروائی کرئی، ایک طرف کو بی برجا کر ہاتھ جو ڈ گئے۔ آپ آنسو سے
زبین کور کرد ہے بیٹے نہیں بی ٹیس جا سی جی جا کہ ہے کہ بیا کہ باتھ جو ڈ گئے۔ آپ آنسو سے
زبین کور کرد ہے بیٹے نہیں بی ٹیس جا سی ایک بردے ہیں، آپ کرنے والے ہیں۔

جنت ،جہنم ، نقذ ہر پڑھاو ، دنیا کا نظام پڑھاو ، تب چنہ چلے گا کہ اللہ کتنے بڑے ہیں۔ جولفظ خدائے اپنے لئے تجویز کئے تھے وہ نمی کے قطروکے لئے اولے جارہے ہیں۔

ریل چلے ہے۔ چابی شم ہوئی، وہ رک گئی۔ بالکل ہماری نماز ایس ہے بھین سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بیسوچ مجھ کرنیس کہ اس پرونیا کے مسئے حل ہوں گے۔ آ دی اللہ کی برائی کا سنے والا ، خدا کی قدرت کا سنے والا ہے گا۔ آ کھ کھلے گی ۔ آج عدالتوں کی کارخانوں کی برائی ہے۔ ان کو سامنے رکھ کڑھل کرتے ہیں۔ آج تو کہتے ہیں کہ خالی نماز سے کیا ہو۔ یقین بنا کر بنماز کو جان کر بنماز کو سکھ کر مقدا کا وصیان بنا کر پڑھونماز م بھرو یکھونماز سے کیا ہوگا۔

اس زمانہ جس نماز کی صورت تو ہے۔ اللہ نے نماز تو دی بعد جس اپنی بردائی کاعلم پہلے ویا۔ اللہ کی قدرت کی تعلیم ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی تعلیم ، نمازے پہلے کی جو چیزیں جس ان کوچھوڑ کرنماز پڑھتے تو یوں ہی کہا گا کہ نمازے کیا ہو سے خالی موکر نمازے کیا ہوگا۔ محمد کے اسواوں پر دصیان سے خالی موکر نمازے کیا ہوگا۔ محمد کے دصیان والی نمازہے۔ اب کوئی کے کہ خالی نمازے۔ اب کوئی کے کہ خالی نمازے۔ اب کوئی کے کہ خالی نمازے کیا ہوگا ، جب اس نماز پر ہاتھ والی مالٹ کے قوالی سے تو ہاتھ والے براہ ہوگا۔

تمازے لئے بین چن ہیں۔ یہ ایک ہولئے کے لئے محت کرنا۔ ای بوائی کا استحضار کیجے جو آپ نے سن کرنا۔ ای بوائی کا استحضار کیجے جو آپ نے سن کر تھی ہے۔ ہم اللہ کچھاور چن ہوئی۔ بہت بوئی طاقت ہوگی تمہارااللہ اکبر کہنا۔ اب ہم پورا لیعین کرتے ہیں کہ خدا پالٹ ہے۔ میں نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھ کر ما گوں گا تو وے گا۔ بیراستہ نبیوں کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ ہمارے نمی گل سیاوت ہی بی ہی ہے کہ وہ جو راستہ کا میائی کا نبیوں کے ساتھ بھی بیٹ ہوا کہ ادھر نبوت کی اللہ علیہ وسلم نے فاد موں کو وہ راست وے کر گئے۔ نبیوں کے ساتھ بھی بیٹ ہوا کہ ادھر نبوت کی ادھر سے خوا کہ اور کی سب کی طرف رجوع ختم ، ایک کی المراف رجوع جو بیدا ہوگیا۔ اب آ کے قدم بڑھا ہے۔ کمائی میں ایمان کے جاؤ ، کمانے ہو میں میں میں مائی میں ایمان کے جاؤ ، کمانے ہو میں گئی ساتھ کماؤ کی مائے کہ ان کا کہنا کو سیاتھ کماؤ کی ادا کا کہنا کو سیاتھ کماؤ کی مائے کہنا کو کا جو سیان کے جاؤ ، ویانت کے ساتھ کماؤ کی کا مائے کماؤ کی کا دھیان کے جاؤ ، ویان کے جاؤ ، ویان کے حاق المال کا مجموعہ ہے۔ کمائی بھی اکا دھیان کے جاؤ ، ویان کے جاؤ ، ان کا حصیان کے جاؤ ، ان

سارے مملوں برآ کر بیایقین کروان مملوں برخدا اپنی قدرت سے کامیاب کریں گے۔ اب اس یقین کو گھریر لے جاؤ ، خدا کا کہنا مانوں گا تو بردا مزا آئے گا۔ زندگی بوی بلند بے گ ، کامیاب ہوگی ، یوں آئے گی بات کہ فلانے کیڑے میں بڑا مزا آئے گا۔حضور صلی الله عليه وسلم كى بتائى مو كى تفعيل كوسكة كر چيد لگات تيرى نماز گھرير چل گئي۔ تيرى نماز كما كى میں چل گئی۔ جس طرح خدا نماز میں رامنی تھے ، خدا ای طرح اب تھ سے کمائی میں گھر میں راضی ہیں۔معاشرت کی تشمیل بنتی نہیں۔ کوئی اسے وطن کے ،کوئی ایٹی توم سے ،کوئی ا پی زبان کے ہتم کسی کے نہیں اور تم سب کے ہو ، کیونکہ تم انڈ کے ہو۔ جس تو م کا بھی مجبوکا نظا ہو جتی کہ جس نہ ہب کا بھی ہو ، جس ملک کا بھی ہو ، انسانی زئدگی کی ضرورتوں کو بیررا کرنے میں جس کو بھوکا دیکھواس کوروٹی دو، جس کو حاجت ہے، جو بھی آیزا، اس کو ہاتھ ے پکڑ کرسنبالو تم خدا کے بن کرآئے ہو،خدا کی محلوق کے نفع کے لئے آئے ہو۔

### یفتین کونماز برلے آؤ

اس کی مثق سب سے پہلی مثل نمازیقین کونماز پر لے جاؤ۔ نماز پڑھ کرانٹدے جو مانگوں گامیرے اللہ دیں گے۔ وویقین لے جاوعمل کارسب ملک کے مال سے کمائی کے نتھوں ے یعین ہٹادو فراز بڑھ کر ما تکنے ہے تخت سلیمان ملاتھا۔ مجھے بھی ل جائے گا جو میں مانگوں گار فماز يزد كراكر شي في دعا ما تك في كدوز يراعظم كومارد عقو آج اي مرع كاراجما كي الفرادى خلوت جلوت كے سارے مسئلول كالقين ثمازے ہوجائے گا۔ ثماز بن ہے اسل ۔ بيد عمل اصل بدار كواصل بناؤيقين بداؤهلم حاصل كروروه فماز كأي بيجس ثمازك يزهف کے بعد ما تکنے ہے تم کوروٹی ملے گی۔اس کی تھیرکیسی ہوگی۔ تیرانماز پڑھنے کا ذہن نہیں اس لئے تیرے سادے اجزاء یکڑے ہوئے ہیں۔ تماز تو اس دن انسان بنانے کی محت کرے گا جس دن اس کويرمعلوم بوجائ كرفراز يرورش بوگى-اعلان بور باب كدورى تاياك ب نمازئیں ہوگی۔ای برنماز بڑھ رہے ہیں۔ان احقول کے ذہن میں بیے کرزمیندارے سے لیس کے فرجوں کے باتھ میں جوالک جنگی تعشر ہاس میس ہوگ ان کی کامیالی تمازے کامیاب ہوں گے۔ یقین کامور یقین بناؤ نماز پڑھ کرخدا ہے ماگلوں گا خدادی گے۔ ایمان
کی بات من کرائمان کی دعوت دوں گا۔ علم کے علقے میں بیٹھوں گا ذکر خدا کروں گا میری نماز
اچھی ہوگی۔ مال ہے پلنے کا یقین نکالو۔ سارے کام جب بنی ہوں گے جب میری نماز برصیا
ہوجائے۔ اپنی کما تیوں کو گھر پلونشش کو چھوڑ چھوڑ کر جتنا ایمان کی مجلسوں میں بیٹھو گے۔
جو چھے بنایا ہے بلنے کو کس طرح بلے گا۔ اس طرح بلے گا اس طرح کی تشریحات
مسائل ہیں اور جو پکھے بلے گا وہ فضائل ہیں۔

#### اللدكا دهيان بناؤ

بن ویکھے دھیان جمانا عدالت والے اللہ کے ہاتھ میں جیں بیرخوڈ بیس آگھتے۔ اللہ جو چاجیں گے ان کے قلم سے تکھا جائے گا۔ ان کا دھیان دیکھ کر بھی شدآئے۔ خدا کا دھیان بن ویکھے آجائے۔ بیراتی بڑی کمائی ہے کہ ملکوں کو تمام نششوں کو بدلوا وے گی ایک دن بھوک پیاس گھر کا کوئی مسئلد آبا اگرتم نہیں کمائے توسطے کرلوکسی سے کہنائیس ہے۔

#### محبت اورمشقت سيكھو

جج ڈال کرآئے کیا ہی روز بھیتی ہوجائے۔ ہوتے ہوتے ہوگی۔ میڈوساحبآ کے۔
کیوں آئے فاقے کے گر کی تکلیفوں ہے جب کر کس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا۔ اثرار ہےگا۔
راضی بدرضار ہے گا ہوک ہے تکلیفوں ہول لگائے گا۔ نی گوفاقے میں جماز کا۔ فاقوں میں
ضد پچر شفصہ فطرآ کیں۔ تونے فاقوں میں ابو بکر وطرا کا جو چیز طاعے گی دو مجبوب ہے۔ مبغوش
سے طاوے وہ مجبوب ہوا کرتا ہے میں سلی اللہ علیہ وسلم ہے جو چیز طاعے گی دو مجبوب ہے۔ مبغوش خبیں ہے۔ میرے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو تکلیفیں آئی تھیں۔ یہ تکلیفیں نبیوں کی خبیں ہے۔ میرے نبی پاک سلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تو تکلیفیں آئی تھیں۔ یہ تکلیفیں نبیوں کی جسکلیاں جیں۔ جو تکلیف آئی تو ایک دم خوش ہوگیا۔ باغ ہاغ ہوگیا۔ اگر تونے لوگوں ہے سال خوالی ہوگیا۔ اگر تونے لوگوں ہے سال خوالی تو کہا ہوا۔
خوار کو زیان ملیں گی خزالوں کے درواز ہے بند ہوجا کیں گے۔ اب مال آئا شروع ہوا۔
جبسی زیم گئی اب بھی وہی رکھی۔ فاقوں ہے جب رکھتا ہے۔ مال خوالی چگہ پر فرج کرتا ہے۔
خواکے خزانے خیرے ہول گے۔ جو ہاتھ اٹھا کریا گئے گائی جائے گا۔

#### ناحق كاساتھ نەدو

تہاراا نمان سلب کرلیا جائےگا۔ نمازوں کی جان نکل جائے گی۔خدا کی شم تہاری تمازوں کا نورسلب کرلیا جائےگا۔ اگر حق و ناحق کی تحتیق سے بغیر کسی کا ساتھ دیا۔ ناحق کا ساتھ دیا۔

### متجد كادين سيكھو

بحائى دوستواد كيمومين وينتين آتاردين سيحض ثكلتة بين

#### نماز

موادی صاحب انسان صورت کی طرف مائل ہوا کرے ہے کوئی صورت بھی تو بناؤ۔ اچھا بھتی صورت بھی لے لونماز نے نماز پڑھاوراللہ ہے ما تگ کے دالا یقین دل میں ہواور مجد سلی الله علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق تیری ہوجائے ٹماز کلہ نماز سیحاب سارے مسکول کے واسطے ٹماز پڑھ کرانلہ ہے انگ۔ ویکل کے پاس نہ جا ٹماز پڑھ کرانلہ ہے انگ۔ ویکل کے پاس نہ جا ٹماز پڑھ کرانلہ ہے انقیار کی۔ کلہ کی محت کی اور کلہ کا بیشین ول بیس آیا۔ بہت کچھ کلیفیس ہو تیس کین ان کے بعد کلمہ آگیا۔ اب محت کی اور ہم کو باتی رکھ۔ اب اللہ نے دعا ما گئی کہ اللہ انہوں نے بہت ستایا اب تو آئیس تو شم کر اور ہم کو باتی رکھ۔ اب اللہ نے آسان کو بھی ایسا کر دیا کہ اس طرح پائی لکل رہا تھا بھے پر نالوں سے لگا ہے اور زمین سے بھی اس کو بھی ایسا کر دیا کہ اس طرح پائی لکل رہا تھا ہے بیتھا کلہ نماز کا کمال۔ سارے احمق آج جس کی تو ہونا چا ہے اس احق اور احمق شین کو کیا معلوم اس نے بھی تجد وتو کیا ہیں۔ آج جس کی تو ہونا چا ہے اس احق اور احمق شین کو کیا معلوم اس نے بھی تجد وتو کیا ہیں۔ اس سب کا جواب اس کے ذمہ ہے جو اللہ اور اللہ کے دسول کا قائل ہے اور جواب بیہ ہے کہ ان سب کا جواب اس کے ذمہ ہے جو اللہ اور اللہ کے دسول کا قائل ہے اور جواب بیہ ہے کہ ہم کراکر دکھا تھی جمہیں دکانوں اور کھیتوں کی لگ رہی ہے۔

### نمازاللہ کاولی بناتی ہے

یہاں حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیا علیم السلام کو پرتوف بنایا جا رہا ہے۔
جہیں بتاؤ کیسے تو بین بور رہی ہے یہاں عرک بوا وزیر کو بلایا اور خوش ہو رہے ہیں کہ
صاحب ہماری جلس میں زبنت ہوگئی۔ میرے عزیز ایک مجلس میں گدھا آنے ہے رونق
تحقق ہے برھتی نہیں ایک انسان ول میں کلے نہیں اللہ کے یہاں پا خانہ ہجی زیاد و پلید
ہے۔ اس وزیر کو بٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ بزرگ کی مجلس کی زبنت بڑھ گئی۔ میرے عزیز ایو تو
اولیا آئی تو بین ہے۔ کلہ فماز کی تو بین سارے اولیا آئی تو بین ہے۔ حضرت ابو بکررضی اللہ
عند کو کلہ فماز نے ابو بکر تبنایا ہے۔ معین اللہ بن چشتی ہوگلہ نے خواجہ معین اللہ بن چشتی بنایا
ہے۔ یہ تو منی کے قطرے تھے۔ ہم تو جب جانے کہ ریکلہ فماز نہ سیکھتے اور پھر بن کر
دواز وکھا ہوا ہوا ہے اور صفرت محملی اللہ علیہ کی زندگی و لی بنانے والی ہے۔

#### كلمه نماز كافائده

ساری شکلوں کو لات مارد اور لا الد الا اللہ کی شکلوں سے لیمنا سے کر لواور اللہ سے کہو کہ اللہ
وہی نماز سکھا جوجھزت الویکر اور الد الا اللہ کی شکلوں سے لیمنا سے کر لواور اللہ سے بچے گا
اگر آئ ملک میں جنگ چھڑ جائے بم پڑنے لگ جا کی آو بتا کہ ملک ومال سے خالی کیے بچے گا۔
اگر آئ ملک میں جنگ چھڑ جائے بم پڑنے لگ جا کی آو بتا کہ ملک ومال سے خالی سے لگے گی
تواسان کے پرستاران کے بوجے والے آو کیے بچے گا خالی ملک ومال سے اگر تو بیمیں جانتا
کو کھر فرماز سے بچے ہو جائے گا تو تو پچھٹیس جانتا میر سے عزیز کلے فراز کے بغیر تو پچھٹیس
ہونا کیکن ملک ومال کے بغیر سب بچھ ہوتا ہے بول بتا کہ تو مرکمیا تو ملک ومال سے کیا ہوگا کی گھٹیس
ہونا کیکن ملک ومال کے بغیر سب بچھ ہوتا ہے بول بتا کہ تو مرکمیا تو ملک ومال سے کیا ہوگا کی لے
مرکمان سے تو تم کے عذاب سے ناتا جائے گا انہیں جہنم سے نکا جائے گا یا تیس ساگر تو نے میں کہ اور تا تھا کہ کھر فرماز سے کیا ہو جا
کہ کر فرماز سے کیا ہوتو کہیں کل اللہ بھی بول شاہد دیں کہ تو تا کہا کرتا تھا کہ کھر فرماز سے کیا ہو جا
کو خرائے میں جانتی کے گھڑی اللہ بھی ہوتا پیلے کھر فرمان سے کیا ہو جا

نماز کوحضور صلی الله علیه وسلم کے طریقه پرلانے کی شرا لط

اس میں سب سے پہلی ہات ہیہ کے فراز کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر لاؤال کے لئے پانچ یا تقی شرط ہیں۔ پہلی بات بیت کے فراز کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم والی فراز کے بعد پھیلا ہوا ہے اس کا لیقین ختم ہوگا۔ وہ ہوگا جوہم خدا سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم والی فراز کے بعد ما تک لیس کے۔ امریکہ یا روس یا ہتد یا بلاد پورپ جو چاہیں کے وہ نہ ہوگا۔ نیت خاص ہو باوجود یکہ جوہم کہیں کے وہ یہ ہوگا لیکن اس کے ہوئے کے لئے فراز میں ہوگا لیکن اس کے ہوئے کے لئے فراز میں ہے بلکہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لئے فراز ہو۔ جس کا میں ہوں میں تو اس کو راضی کروں گا مین فلام بنا ہے لینے کے واسطے کرنا تو غلام بنا فیمیں بلکہ چاپلوی اور لا بی کے ہا کر کسی امیر کی ضدمت امیر کو راضی کرنے کے لئے کی قوامیر اس فقیر کو دوست بنا لے گا۔ اس کی خوب عزت کرے گا۔ اپنے ساتھ یہ بھائے گا اور گھائے گا اور آگر امیر کی خدمت امیر کو خدمت ہوگا نہ بھی

ا کرام ملے گا۔ لاالہ اللہ اللہ ساری نیتوں کی بھی نفی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سی اور کا دھیان نہ ہو۔صرف خدا کاہی وحمیان ہو پوری نماز میں شروع ہے آخرتک انتدکاہی دھیان آ و کے کسی اور كانهآ وعدالله كاحيان آئے إلى كروسيان ميں لانے كاخدائے تكم ديا ہو۔ جيسدوزخ یاجنت کا دھیان یا قبرحشر کا دھیان ۔ان کا دھیان خدا کے دھیان کے متافی نہیں ہے۔اللہ ہ ہوگا۔ میری ترکیب وترتیب سے نہ ہوگا۔ اور میری نماز اور دعا پر خدا کریں گے اگر دواس سے راضى مو سك يوقى شرط يدب كديد نمازهم ير يورى اترب يبال باطنى علم جابية خارجي مين خار جی علم تناب سے اندرکا ہے۔ باطنی علم سینہ کے اندرکا ہے۔ جیسے طواف کرتے ہوئے کتاب يل سے يز هے جوئے جارب جي - بيفار جي ملم بالك عبادت وو ب جس ميں غيركو باطنا چهوژناشرط بفار جانين ايك عبادت دوب حس من فيركو باطنا خارجا چهوژنايز تاب يلم حضور سلى الله عليه وسلم كاندرآيا كاراءر بابرآيا-اى دجد بريل ق آكرآب وتين بارخوب بعینجا۔ اس سے براہ راست قرآن کواندرا تارا گیا۔ کتاب میں لکھ کر قرآن ندویدیا۔ اقرا کے معنی میرہوں کہ کتاب میں ہے دیکے کر پر حوقو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لحاظ ہے بر حانیں ہے۔ اقرا کا سب سے پہلاتھم ہے۔ اس تھم کو ۱۳ سال مکہ میں پورا کیا۔ پھرسلو حدیدیتک کے ۲ مال مدینہ کے حرید گزرے۔ ۱۹ سال تک اس اقراکو پوراکرتے رہے۔ ليكن صلح عين" رسول اللهُ" كالفظ نه يز هنا جانتے تھے۔ قيامت كوآ واز بن يہ لگے گی نبي امي اس مقام محمود پر آجاویں۔ یو تھاجاوے گاای نبی تو بہت نبی ہیں۔کون ہے نبی ای ۴ پھر یکار ہوگی کہ جی ای ہاتھی بھٹی ۔اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ ویں سے ۔ جبر کیلن کے دہانے ے سارا قرآن حضور صلی الله علیہ وسلم کے اغرار اسمیاب جولفظ لگلتے وہ اندر کی مالیہ ہے لَكُتْ عِن والشَّات عائش إلى إلى الله على الله على الله عليه والله عليه والله عليه والله عليه والله عهد؟ كباتونة قرآن أبين يرحا؟ قرآن الى حضور سلى الله عليدوسلم كاخلاق إلى-

من تو شدم تو من شدی من جال شدم تو تن شدی تاکس ند گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری قر آن اورخود کو حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے برا برکر لیا تھا۔ ارے تمام عباد توں کو ہم کتا بیں و کیھتے ہوئے کر سکتے ہیں لیکن ٹماز بیس کسی کتاب کوئیس پڑھ کتے ہیں۔ ورند ثماز احماف کے ہاں توٹ جاوے گی۔ دوسروں کے ہاں غیر پڑھنے ہے بھی ٹوٹ جاوے گی۔اب علم مسائل وفضائل کا لو۔

### دعا كى قبولىت

ان پائی باتوں پر نماز لانے کی محنت کی تو ای محنت ہے وی وعا قبول ہونے گے گی۔ پہلی وعا ہوگی۔ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِ الْعَلْمِينَ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّيُنِ إِيَّاكَ نَعْبُدُوْ إِيَّاكَ مَسْتَعِيْنُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمُ اے عَدا بھے نماز کے داستے می کا میاب کروے۔ انجیا می طرح میرے سائل نمازے اس کر وے۔ اِهْدِنَا کے معنی فین بیکن ایس پہنیا۔

#### غزوهٔ احزاب

پونک قبازے سائل کے اور اور تین رہا ہاں وجہ اوگ کہددیے ہیں خالی المان ہے کیا ہودی ہا ہر والوں سے لمان سے کیا ہوتا ہے ور شرمارے قبائل واحزاب پڑھ آئے تھے۔ یبودی ہا ہر والوں سے سلے ہوئے تھے۔ بدر ہے بھی زیادہ خوف تھا۔ مردی خوب کیزا نہیں۔ بھوک خوب کھانا مہیں۔ خوف اعداء خوب مہتھیا رہیں۔ منافقین اجازت کے کرآتے رہ سو کے قریب حضور سلی اللہ علیہ وسلی کوئی شافھا۔ تو خوف تھا۔ اس وجہ سے دروئی کر دیے صدیفہ کا نام لیا تو حدیفہ اور نیچے ہوگئے۔ طبیعت آبادہ ہی شرقی۔ نام لینا شروئ کر دیے صدیفہ کا نام لیا تو حدیفہ اور نیچے ہوگئے۔ طبیعت آبادہ ہی شرقی۔ خوف تھا۔ اس وجہ سے زیر دی جو سلی اللہ علیہ حراکہ تو ت خوب کی اللہ علیہ عرائم قوت محرکہ ابوجہ ل کے مار نے کے تھے۔ یہاں بہادر گھراد ہے ہیں۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ماری مردی شتم سارا خوف شتم۔ جا

کرد یکھا تو زبردست ہوا۔ خیے اکھڑنے گئے۔ دیکیس الفنے گلیس۔ ابوسفیان نے آواز لگائی

سب جمع ہوجادیں۔ اس میں صدیقہ بھی جا پہنچے۔ ابوسفیان نے کہا کہ دیکھوکوئی دخمن کا آدی

تو ہنیس ؟ حدیقہ نے دونوں طرف والوں ہے خودی نام ہو جھے اور اس طرح سے ان کا منہ ہو چھا گیا اللہ کی شان۔ ہوا دو و حاری تو ارتحی سے ان کی طرف جا کر ختی کے ساتھ نیند

لاوے۔ اور سے باللہ کی شان۔ ہوا دو و حاری تو ارتحی سے ان کی طرف جا کر ختی کے ساتھ نیند

لاوے۔ اور سے باللہ کی شان نے ہوئی ہوا ہوت ہیں تین کر مصیبت لا رہی ہے۔ اللہ کا تھم مان لینے ہے قوت ضعف سے ضعف قوت سے بدلتا ہے۔ اس پر ابوسفیان نے کہا میں

نے تو عزم والیسی کا کرلیا ہے بو تو پیظ نے ساتھ چھوڑ و یا ہے۔ کھا نافتم ہور ہا ہے۔ میں تو جا دو جو سلمانوں کو پیشی نینر سلادے وہ ہوا یہاں بہا دروں تک کے پاؤں اکھیر دہی ہے۔ دبا ہوں۔ بس جو رعب اس اکٹر یت کا اس اقلیت کے دل میں تھا اب اس کا تھی ہوگیا۔ وہ عواجو سلمانوں کو پیشی نینر سلادے وہ ہوا یہاں بہا دروں تک کے پاؤں اکھیر دبی ہے۔ حدیث تھی نینر سلادے وہ کو تی ہوا یہاں بہا دروں تک کے پاؤں اکھیر دبی ہے۔ کہا تھی شین میں والیا تھی ہونے کے باؤں اکھیر ہوئی کوئی نہ سے۔ جدیش بھی نینر سلادے وہ کی میں دیکھا تو حضور سلی اللہ علیہ میں ان بھی تھی جو بال قبال ہے یہاں نہیں۔ نیاز ہر جگہ ہو گی۔ آگے کیا صورت اختیار کریں اسے خدائی مکشف کریں گے۔

## نماز کو بنانے کے پانچ طریقے

نماز کو پائج طریقوں سے بنانے کی محت سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے نور ضدای خدا ہے اور طاقوں سے بنانے کی محت سے دعا قبول ہوتی ہور سے انہاں نور سے دنیا ہیں ہر صحیبت وہر حاجت میں اٹھال کی طرف رہا۔ ای نور کی روشنی میں قیامت کے دن چلے گا۔ بیسے کا کنات کی چیزیں دیکھنے کے لئے سورج کی روشنی ہے ایسے ہی ابدی اٹھال کو دیکھنے کے لئے خدانے دیکھنے کے لئے خدانے عارضی روشنی مقامنتی میں دیدی۔ باہر گلی میں پانی حکومت نے مفت میں لگا دیا گئی اس اپنی حکومت نے مفت میں لگا دیا گئین اسے گھر میں لینا چا ہے ہوتو کچھ دینا ہوگا۔ ایسے ہی باہر کا نور مفت کین اندر کا نور محت سے طرف کورز وسلطان زیانہ کی جب سے تماز یا کمی محمل میں تا خبر نہ کرے گا۔

جلدی شادی شتم کرد۔ میں تعلیم کے حلقہ میں جاؤں اس بحنت ہے ہم اٹمال کے راستہ پر پڑیں گے پھر ہم اپنی مخصوص لائن حکومت تجارت مزدوری ڈاکٹری کے اٹمال کو حاصل کر شکیس گے۔ سب سے پڑی عبادت تماز ہے۔ کیونگہ اس میں خلق سے بالکلیے لگانا ہے۔ جج صوم کی جان نماز ہی ہے۔ نماز ہدایت کا نور لینے کے لئے ہے جس سے آپ اٹمال پر پڑیں گے اور آپ متقی بن جاویں کے پھر سارے مسائل دعاسے علی ہوویں گے۔

### خلق خدا کی خدمت کرنے والے بنو

ال محنت میں جب آ دی گھ تو طلق خدا ہے لینے کی بجائے ان کو دینے والا بنے۔ فدا ہے بہت موں کالیما چاہے ہوتو بہت موں کو دینے لگو۔ اللہ ہے لیکر اانکوں کی زندگی بناؤ۔
تہاری زندگی تو آخرت میں جنت میں بنے گی۔ یہاں کی افزت اللہ ہے بہاں کی بردائی وہلندی پستی اور تو امنے میں ہے سہا تھے ہے اوقے ہیں۔ میں سب ہے بدا۔ اذائہ علی المؤشین ہم بن جاوی تو امر یک روی ہندگی ہود و نصاری و شرکین پر عوزیز ہوجاویں گا ارسلمان ایک دوسرے پر بڑے بنے لگ جاویں گے تو تفرقہ پڑے گا جس سامت عذاب میں آ جاوے گی تیز گا ڈی کا مسئلمان کے جندل پر ہوتا ہے۔ اوھر مرا او تحکی ادھر مرا او ہا کہا کہت۔

### اپنی خرابی خود نکالو

ایسے بی اگرام اخلاص کا مسئلہ ہے۔خوب اچھے سے اچھاٹل کر کےخود کو ڈلیل سمجھے۔ائے تش تیری نیت ہی خراب ہے۔

تو عمل کہاں قبول ہوگا عمل کر سے اس کی ہم خرابی نکال لیں گے تو خدا معاف کردیں گے۔ یہی حال اس امت کا ہے کہ قیامت کو ساری اسٹیں کمیں گی کوئی ٹی ٹیمیں آیا۔ پیٹیس کہاں چلے گئے تھے۔ اور فرشتوں نے فلاکھ دیا ہے خدا کمیں گے اے رسولو بتاؤوہ کمیں گے ہم تو گئے تھے با تھی چہنچادی تھےں اللہ کیں گے کواہ کون ہے؟ رسول کمیں گے امت محمد کی ہماری کواہ ہے۔ اے امت بھی بیٹا ورو۔ بیامت کے گی بال بیرسول سے ہیں۔ کیا ثبوت ہے تہارے پاس؟ تمہارے مال المائد الأول

پاس قرآن ہے جس کی ہربات بچی ہے۔ ایسے ہی ایک آدی کو بلاکرانڈ پاک اس کے چھوٹے گناہ
اے بتا کیں گے دہ ان سب کو ہانتا چلا جائے گا۔ خدا کہیں گے اچھاان کے بدلے بیں یہ یہ
جنت تو دہ کچھاان کے بدلے بی جن گئاہ ہیں۔ اچھاان کے بدلہ بیں بھی جنت لے لو۔
ایک آدی اور الما جاہ ہے گا دوائے کئی گناہ کو خدائے گا تو خدا اس کی زبان بند کر کے سارے اعضا
کے اوانا شروع کردیں گے جواس کے خلاف میں ہو لتے جادیں گے اگر ہم اپنی خرائی فورن کا لیں
گئاتو خدا جوب ذکالنے پر آجاویں گے بھر ہلاکت ہے۔ جنت ملتی ہے فضل سے فضل ضداعمل
کے تو خدا جوب نکالنے پر آجاوی کے بھر ہلاکت ہے۔ جنت ملتی ہے فضل سے فضل ضداعمل
سے ملے گا۔ انسان آتو گذا ہے۔ بندگی کی صدودے گندگی کے قیم ہے آگے نہ فکلے۔

## دوسروں کی غلطی کی تاویل کرو

جوخود کو کلے آماز پر ڈالے تو ساتھ کے ساتھ سب کے لئے خود کو کیل کرے۔ اس سے ترقی

ملم کو مادا ہے۔ ابو کر آئے ہوں کی تاویل کرلے تشن خود کو تیم کرے۔ عرقے کہا اس ماردواس نے
مسلم کو مادا ہے۔ ابو کر آئے کہا متاول فا خطا۔ ابو کر آئے کہا تیں اس نے اے مسلم بھے کر مادائی
مسلم کو مادا ہے۔ بلکہ مالک کو کا فر بھے کر مادا ہے۔ البتدائے کا فر بھے میں شاطی کی ہے۔ ایسے ہی اس کی
یوی کو اس نے مسلمان بھے کر اس سے عدت میں شادی نہ کی ۔ بلکہ فیر مسلم سمجھا اور اسے بائدی
مال فیر مسلم سمجھا ورائے بائدی
کے بغیر اجتماع مسلم فیس ہوسکتا ہے اور اجتماع بغیر اعتصام پر فلہ بیس ال سکتا ہے۔ تشن دوسروں
کے فیر اجتماع مسلم فیس ہوسکتا ہے اور اجتماع بغیر اعتصام پر فلہ بیس ال سکتا ہے۔ تشن دوسروں
تو جین کی تقی تو اس کی فماز اس کے پائی چلی گئی۔ اسے پید نہ چلاکتی تمازیں فی جیں ورند ان
نو جین کی تقی تو اس کی فماز اس کے پائی چلی گئی۔ اسے پید نہ چلاکتی تمازیں فی جیں ورند ان
فراز وں سے آخرت کے ساتھ دینا جی گئی۔ اسے پید نہ چلاکتی تمازیں فی جیں ورند ان

## حضورصلى الله عليه وسلم والى محنت زنده كرو

نماز کی محنت کے ساتھ۔ شکلوں سے نکل کران اعمال میں خود گئے تو صالحین والی محنت ہے۔ اور اگرا کی محضوص علاقہ یا قوم میں محنت ہے تو انبیا ووالی محنت ہے۔ سارے عالم ش محنت ہے تو سید الا نبیا وسلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ موتیٰ و ہارون نے محنت کی تو ہر بنی اسرائیل محنت کر لے گا۔ اگر کوئی متوجہ کرنے والا شدر ہے گا تو محنت ہے جسل جاویں گے۔ یعیے موئی علیہ السلام گئے تو بچھڑے ہیں الجھ گئے۔ یمی شہر میں لوگ صالحین اس وقت بنیں گے جبکہ و ہاں نبیون والی محنت بطلے۔ اس کے لئے نبی خود فاقے کرلیس گے۔ ووسروں کو کھلا ویں گے سونے کا وقت بدل لیس گے۔ نبیون والی محنت کو تد وحضور سلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کرے والے ہرتو م ہر زبان میں تیار کئے جا کیں۔ ذات پر محنت ہر جگہ ہے۔ نبیون کے ہاں صرف محضوص علاقہ میں اس محنت کو جا کیں۔ ذات پر محنت ہر جگہ ہے۔ نبیون کے ہاں صرف محضوص علاقہ میں اس محنت کو جا تا ہے۔ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں ان کبلی دونوں محنتوں کے علاوہ مزید بھی ہے۔ عام و مزید بھی

### لوگوں سےاورامیرےمعاملہ کے آ داب

کی کی وقوت قبول کریں قواس کا دل خوش کرنے کو۔ اس کا دل شکھانے ہے خوش ہوتو
مت کھاؤے تم جہاں سے دہاں مقتد ہوں کے رنگ سے جہاں جارہ ہو وہاں اماموں کی دور
دور ہوپ ہے۔ارے حضور ملی الشعلیہ وسلم کی سواری اورث کا نداق مت اڑاؤ کداس ہے مکہ ہدیدہ دور اور بھی جہاں جارہ ہو وہاں اماموں کی وجہ ہدیدہ دور اور بھی جہاں کی دور ہو ہے جہاں ان کی زندگی کی فقل ہے خدا ہمیں بچائے۔ ای وجہ ہے حضور سلی الشعلیہ وسلم نالب ہوگئے ہیں ان کی زندگی کی فقل ہے جو ہوائی ہوائے ہواں ارچہ دور سب چھر کریں کی نے فاص میں ہوائی کہ جگ میں فلال اور فلال اور ایسے بہت ہیں۔ تم سارے کا م اجھے طور ہے کر اوادر ہوائی جہاں کہ خراد کی ہوائی ہو

ہوجادےگا۔ اجتماع کے ساتھ اونی تھل اس اعلیٰ ہے اچھا ہے جوافتر اق کے ساتھ ہو۔ جہاں افتر اق ہوں کا ساتھ ہو۔ جہاں افتر اق ہوں وں کی مان اوا پی افتر اق ہوں وں کی مان اوا پی ان افزا چی دوسروں کی مان اوا پی مارے کے چیچے نہ پڑو۔ اگر تمہاری نہ مانی گئی اور کوئی بات نقصان والی آ جاوے تو ارے تیری مانے تب بھی اے خدائے اس وقت کرنا ہی تھا۔ یہ چند چیزیں جیں۔ ان کوزندہ کرنے کے مانے چرنا ہے۔ ہم نے اپنے چرنے کوئی کرلیا نماز ہر لحاظ ہے ہیں گئی اخلاص نیت وحمیان یقین کے ساتھ ہوئت میں گئی اخلاص نیت وحمیان یقین کے ساتھ ہوئت میں گئی ہوئی۔ کسی کی مالداری فقیری کا۔

#### مسجد نبوي

اگرنقتوں سے خالی کردیا جائے تو کوئی امام بنے کومتولی بنے کواور موون بنے کو تیار نیں۔ شاید محدول میں نماز پڑھنے کے بجائے گھروں میں نماز پڑھ لیس کہ نہیں جھاڑونہ پکڑوادیں۔ محصلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں الن مسجدول میں وشو کا یائی بھی نہ تھا۔ الن مسجدول میں وہ ا عمال تقيمتن برائد حيروں ميں انگونھوں ہے روشني اُکلا کرتی تھي ۔ان محيدوں ميں و واعمال تقيے جن پرجنگل میں آسان سے کھانے ازتے تھے میرے وزیز دا عمال کی مثن مجدوں سے نگل سنى يتمهارا ول يقين كى عبت كى دهيان كى (خلوس) نيت كى جكد بيد محنت كروول يراور نتثول كايقين ول سے زكالو اعمال سے كامراني طفئ كايقين ول من بيدا كرو يريشاني كاازال عمل برہوگا۔خداکی قدرت سے فائدہ حاصل کرنے کے لئے انسانیت کے اندرول سے لے کراعضا جوارح تک برعضو ربحنت کرناتم فقیرول ہاور بھیک مثلوں سے بحیک مثلول سے بھیک ما تھنے کے لئے یہ سچونبیں بنوائی تی بلکے تم فقیروں کو دلوائے کے لئے بنائی تی ہے۔جس غنى كى طرف ال كحركي نسبت ہے وہ وزير كو بھى صدر كو بھى عالم كو بھى فقير قرار ويتا ہے۔ باليقا النَّامِ النُّهُ الْفُقَرَآءُ عَيْ كَالْحُرفقيرول بي لين ك لئة بنآب يافقيرول كودي ك لئة بنایاجا تا ہے۔ بیمبروں کوفوج کوزمینداروں کوجمی دینے کے لئے بنی ہے۔ یہاں سے مطے کا یہ مال کا تعمیم چیزوں کا تعمیم کے لئے بن ہے۔ان کے لئے قوامالی دور کرنے کے لئے مذہوں كة في ركاوت ك لئ كيرول ك تكفي عن بجاف ك لئ اورجنت ليغ ك لئ

اوردوز خ سے بیخ کے لئے ونیاوآخرت کی ساری مصیبت سے بیخ کے لئے مجدیں بنوائی ا گئی ہیں۔ یہاں سچے بغنے کی مشق کرو۔ کانوں کے زبان کے تملوں کی مشق کرو کھڑے ہوئے کی مشق کرو۔ تھکنے کی مشق کرولونی آفل وحرکت پشد ہے۔ ماتھا میکنے کی مشق کرو۔ کامیا بی والے اعمال ذید گی کے اندر پیدا کر داورنا کامی والے اعمال زیدگی میں سے نکالو۔

# نقثول والول كامركز

ایک داستہ ہے تختیل کروزمینوں پر مزود ہوں پر چیزوں پر چیزوں کے نقشے بنابنا کر بازار میں جا کر چیش کرداور اس کے بدلے چند کو زیاں اور چند پھرا ہے گھروں میں لے آؤ ۔ نتشوں والوں کا مرکز بازار ہے۔ ہم نے بدیگر نے بدیرتن بیدھا کہ بیرسوئی بنائی ہے اور بازار میں ااکر چیش کیں ۔ اور پھے لے کر جوائتا ہے کیا کہ اس سے تفاظت ہوگی اے لے چلو گھر۔ ادھ ایک سپائی لے کر ملک کے وزیراعظم اورصد رتک بازار والوں سے لے لے کر کھیتے تھتے کر اپنی زندگی بنار ہے ہیں۔ یہ بازارے بوے بن کر لیتے ہیں وہ بازار میں چھوٹے بن کردیتے ہیں بازاری زندگی حقیر ہے۔ اللہ کے یہاں گدھا تناحقہ نویس ارمڈی اتنی تحقیر نہیں جنتا بازاری آ دی حقیر ہے۔

### مسجد بنانے کا مقصد

دوسری جگہ بنائی گئی ہے مجد مملوں کو بناؤ محملوں کو پیش کرو۔اے اللہ ایش نے تیرے والے آئی گئی ہے مجد مملوں کو بناؤ ہے گئی و بناوے ۔ فجر کی فماز سے عصر کی فماز سے میں فریق ہوئے ہوئے ہیں فریتے جہاں بھی کمیں ممل بنائے وہ اعمال کو لے کر چلے گئے۔ انسان کے عمل کے بیش ہوئی ہوئی کر کے خدا سے اظمینان حفاظت سکون پرورش مانتے وہمن کا مقبور اور مغلوب ہونا مانتے عمل بیش کر کے خدا سے اطمینان حفاظت سکون پرورش مانتے وہمن کا مقبور اور مغلوب ہونا مانتے عمل بیش کر کے خدا سے ہدا ہوت مانتے ہے۔ بہاں زمیندار کا شفکار کو بھی آ کر عمل بیش کر کے مانگنا ہوگا۔ بدن بھی بیشے گا یا فاط ہوگیا ہے فاط دیکھے گی۔ جو یہاں آ یا نہیں اس کا چند پہلے ہی کئے گیا۔ جو عدالت میں تمن پرنہ آیا وارزٹ کٹ جا تا ہے جو مجد میں نہ آیا اس کے لئے پہلے ہے طے ہوگیا عدالت میں تمن پرنہ آیا وارزٹ کٹ جا تا ہے جو مجد میں نہ آیا اس کے لئے پہلے ہے طے ہوگیا

### مسجد كايبلاكام

مجد کا بہلا کام پہلی مشق جوانسان کو کرنی پڑے گی وویہ ہے کدانلہ کے انقام کواللہ کی جنت کوانڈ کی دوز خ کوا چھے تملوں کے اثر کواور برے تملوں کے نقصان کوسنواورا تناسنو کہ و کچو کر چویقین بن رہاہے دل ہے لگل جائے اور سننے کا یقین پیدا ہو جائے۔ یقین کے واسطيقرآن سنوببلاقرآن الثداكبر كم متعلق الزاتفار مكه بين نمازنبين تقي نماز كي هسه كا قرآن نبین آیا تفارا ممال بهت تعوزے آئے ایمانیات والاقر آن آیا یہ پہلاقر آن ہے جو يبل عديا كيا تفااس وجى آخرتك ردعة ربداورجو بعدى ديا كيا تفااس وجى آخر تك يرصة رب ـ قرآن من انبيا عليم السلام ك واقعات كوفور سے سفتے ـ آج يقين بدلنے کے لئے قرآن شنے کارواج نہیں ہے۔ای کی تغییر میں حدیث یاک مغیبات سنے کا روائ نہیں ہے۔ ب و کھے صرف س کریفین کرنے کا تو رواج ہے۔ راکٹ کتوں نے و یکھاام یکہ کتوں نے دیکھا اپنے جیسے اندھوں ہے من کریفین کرنا ایک خدا خدا کے رسول ً ے من کریقین کرنا۔اللہ کی برائی سننے کی تو فیق نہیں ہوتی۔ چلو کے پھرو کے نششے و کھو کے اخبار میں نقتلوں کو بردھو کے ان کو ہی سنو کے ایک ہی یقین سننے سے اور بڑھنے ہے و کیھنے ے آرہا ہے حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماحول بنایا تھا یہاں کے تذکرے ہی کیا۔ میجیلی آسانی کتابوں کو بھی منع کرویا۔ آج کی ساخت یقین کو تھورت ہے۔

# دل میںاللہ کی بڑائی

جب اللہ کی بردائی ہے دل تمہارا بھر جائے تو بڑے برے بہادروں کے دل ارز جا تھی گے ،شیراوراژ دھااورہ تھیاروں والے لرز جائیں گے۔ ہرایک چھوٹا نظرآئے ،ساتوں آسان چھوٹے نظرآ کی اس کی بوائی کے آ گانہاہ چھوٹے نظر آ کی ممارے آ کے بوے ہیں، اللہ کے آگے بہت چھوٹے ہیں، وہ نہیون میں بوے ہیں ،حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنتی باتوں کے احتمادے ہوارے بوے میں اللّٰہ دب العزت جتنا ہوارے بوے میں اتنے تی احتمادات ے فرکے بڑے ہیں۔ چونی ، مجمر ، مکوڑا ،شیر ، بہاڑ ، آسان ایک دوسرے سے بڑے چھوٹے ہیں۔انبیاتر کی بوائی ، مخلوقات سے بوے ہیں لیکن خدا کی ذات کے مقابلہ میں ان کی کوئی حیثیت نیس وم مارنے کی طاقت نبیس منبول کی برائی اس طرح کی نبیس که خدا کے حاذات م كبيس آوي بيسي خداك مقابل من بهم چهوف بين سارے بي اى طرح اللہ كے مقابلہ یں چھوٹے ہیں۔ باپ کی ہیٹے کی بات کو بہت سنتا ہے، بہت سے بیچے ہیں۔خدا کے ساتھ میں و کی چھوٹائی کا ملق ہے،ا ہے چھوٹے ہیں کہ جواللہ ہے ما تکتے ہیں وہ دے دیتے ہیں،وہ بڑے ہیں ای لئے کہ انہوں نے اسے آپ وچھوٹا مان لیا، جیے حفرت میسی کے بارے میں عيسا عول نے كہا كريات بوے بين كرخداكى جنس بي بو كئے نبيس بھائى الله قادر بين الله خالق بین میقلوق ہے،آیک آ دی اپنی لکڑی آگ بین ڈال دے، کہو کے برداخالم ہے؟ جیس بھائی۔انٹداگر جاجی تو سارے نبیوں کو آگ جی ڈال دیں سیسب ضدا کی ملک ہے۔ پہلی بات جوامين دي كى وائى يرورش وحفاظت كواسط الله كى يروائى كوفي كردردر يعرو صحابية كام اى كويتاليا الله بهت بزے جي ، الله ك كين كمطابق جلو كي توبهت برے منافع ے نوازیں گے اورانڈ کا کہنا نہ مانا تو بہت ہوئے نقصانات بقلنتے برس گے۔

# ایمان سیکھنا ضروری ہے

نحمده و تصلی علی رسوله الکویم: سب سردی اید س کامل ک

بغیرانسان کی زندگی خطرات میں گھری ہوئی ہے۔ وہ ہے ایمان کا سکھنا۔ اپنے یظیوں کو موڑنا۔اول تو ایمان کے بغیر عمل قبول نبیں ہوں گے۔اور دوسرے ایمان کے بغیر عمل پر استقامت حاصل نیس ہوتی۔ اس کا ٹمرہ بھی مرتب نیس ہوگا۔ یابہت سے بہت اگر جما بھی ر ہاتو اس کاشر و مرتب نبیس ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ لوگ اپنے ایمانوں کی طرف متوجینیں تبلیغ ين لكين كم جميل كم اور جب كرنى آجائة تحرول يرجا كر بينه جا كين يقين فين سيكها، عمل سیکولیا۔سب سے پہلے حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا۔ایمان سکھا کرعمل کا سلسلة قائم كيا كيا- يهال لوگ ايمان نيس سكيجة عمل سكير ليتے جن را وجھے ہے او پيھے مل موجود ليكن ونيا ميں جو تياں كھارہے ہيں۔ جا ہے ونياتر تي ميں كہيں پنچ گئي ہے۔ رسول الشصلي الله عليه وسلم كالمائي مورة عمل ان سب تعثول كوكرائے كى طاقت ركھتے ہيں ، ہم نے المان شيكها مناس كاداعيه، ندكوني فكر تبليغ من دوهم كرة دى فك أيك و كما في والم كمائي مي الشيال كرويكمائي كاروكرو بكركافي ريس كروى ون كوويكما كمائي ے فرمت کا موقعہ ہے تو دی دن کو آ گیا۔ یقین ایک خاص تھل کے ساتھ ہے۔ اس یقین کو با تی رکھتے ہوئے نماز پڑھنے کو،روز ور کھنے کو، حج کرنے کو تبلغ آفلیم ، ڈکر کرنے کو تیار ہیں۔ المان سيمين كوتيار تبيل ، ايمان ك بغير قمل اليهاجيد بغير كرنث ع بكل كا تار،

# ایمان بغیر عمل بگاڑ پیدا کرتاہے

آج شیطان عمل نے زیادہ فیمی روکتا بھل اگر اس نے کر ہی لیا تو کیا خوش مہنی پیدا ہوگی۔ اگر علی کرائی لیا تو کیا خوش مہنی پیدا ہوگی۔ ایسے بنیں کے جوراء کہ درگا و ہوں۔ عمل ہے آ دی کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدی کے پاس ایمان کی قوت نہ ہوتو عمل ہے بگڑے ہے۔ عمل کیا ، برائی پیدا ہوگی ، شہرت کا جذبہ آگیا ، بیقمل مند پر مھنی کر مارا جائے گا۔ حضور نے فرمایا: سب سے پہلے آخرت میں تین آدی چیش ہوں گے ، ایک پڑھا ہوا ، صدقہ اور خیرات کرنے والا اور شہید ، ہم نے تھے قرآن دیا تھا تو نے کیا کیا تھا ؟ آپ نے جوقر آن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا درات کو نماز پڑھتا تھا دی کے میں نے نے جوقر آن دیا تھا میں نے خوب عمل کیا درات کو نماز پڑھتا تھا دی کو یے نماز پڑھتا تھا۔ جبوٹ بول سے بول ہے۔ تو نے

بردا بھاری برزرگ بنے کے واسطے کیا انہ یہ تھیے جیس تھی انہ یہ فیری تھی۔اگر یقین ٹھیک ہوتا

تو نہہ بھی ٹھیک ہوتی ۔ حدیثوں میں آیا ہے قس صرف اللہ کی رضا کے لئے ہوتو قبول ہوتا

ہے۔ یقین کمزور ہے تو نہہ فیراللہ کی بن جاو گئی۔اس کے پاؤں پکڑ کر اٹھایا جائے گا۔اور

جہم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ بیں برجے لکھے قبل کرنے والے جنہوں نے اللہ کے فیر کیلے قبل

کیا۔ (دوسرا کیے گا) اے اللہ میں نے خوب مدرسوں میں ، خانقا ہوں میں چیسہ کیا۔ لٹایا۔ (جواب دیا جائے گا) اوگوں نے تھے تی کہ لیا میرے پاس تیرے لئے کھوئیں ہے المایا۔ وجواب کا جوخود خدا کے داستہ میں لکتا تھا ، بھی جان کی بھی پرواؤیس کی۔

میسرے فیسر پردو (ہوگا) جوخود خدا کے داستہ میں لکتا تھا ، بھی جان کی بھی پرواؤیس کی۔

میشرے فیس جن سے دوز نے کوسب سے پہلے بھراجائے گا۔ جنہوں نے ( کمزور ایمان کی جس کے مان کا ایمان کی جس کیا۔

ایمان کے ساتھ کھل کے ،ان کا بیر حشر ہے گا (اور) جنہوں نے (ایمان) حاصل نہیں کیا۔

اور مل بھی نیس کے تو ان کوتو بغیر ہو جائے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کی ہاتوں پر یعین آجائے گاتو اس کے او پرسب کچے لے گا ہلم آگیا جمل نیس آیا تو دوزخ علم ندآیا کی اس از یا مل ندآیا تو دوزخ ، اورا گرطم آگیا اور محل مجمی کرلیا (کیکن) یعین ندآیا تو دوزخ ۔ اول تو جنت (صرف) ایمان سے چکایا جائے گامل ہے (صرف) ایمان پر لے گی ،شرک والوں کے مقابلہ میں ایمان سے چکایا جائے گامل ہے شہیں۔ اصل چیز سیکھنے کی ہے۔ ایمان ،اور یہ ایمان سیکھنے کو تیار ڈیس۔

ایک تو کمانے والے (جن کا) پورایقین اپنی کمائی پر ہے۔ دوسراطیقہ وہ ہے جو کما تا خیس ، زبان سے کہیں کہ اللہ و بویں ۔ کسی شکسی پر یقین رکھیں کہ فلال کر دے گا۔ تبلیغ تو خوب ہورتی ، اندرے ٹولوتو اس کے دل کے اندر گو بر بھرا ہوا ہوگا۔ ایمان کے لئے علم، ایمان بی کے لئے ہے قماز ، روزہ ، تج ، زکو ہے۔

# مرنے والے سے پہلاسوال

آخر میں میر ہے کہ جوآ دی ایمان پر مرے گا دہ جائے گا جنت میں۔ آخر کی دعا بھی میہ ہے کہ استے زعد در محے مملوں پر ذند در کھ ، اور مارے تو ایمان پر مار'' (بید دعا) مرنے والے کے لئے نہیں مانگلتے ، اسپنے لئے مانگلتے ہیں ، مرنے والا تو مرکبا۔ اس کی دعا تو میر ہے الکھم اغفر کحسینا۔ مرنے والا ایمان پرمرایا شرک پرمرابیاتو اللہ ہی جائے۔ قبر بیں جاتے ہی بیسوال موگا كرتيرايالنے والأكون ب؟؟ آ دى است ذيمن يس جس سے بار مواس كى بروت رعايت کرے۔زمیندار کے ذہن میں پہنچا ہوا ہے کہ میں زمیندارے سے بلوں گا۔ جا ہے کتنا ہی سمجمالو، بارش ہوگئ ، بغیر کھیتی کے ملتے نہیں کھیتی بغیر تیل نے بیں ، تیل بغیر بیسہ سے نہیں ، سود برقر ضدلیا ، بیل فریدلیا ، زمیندارول کی اکثریت آج الی ہی ملے گی تھیتی ہے بیس پلتا ماللہ یالتے ہیں۔جس کا یقین ہوگا اللہ سے ملنے کا قرضہ نہ ملاتو وونتل فریدنے کا اراد و نکال دے گا۔ بٹائی پردے دےگا۔ یاو وکام کرےگا جس ہے تیل کے بغیر کام چل جائے ۔ جعلی بھی وجو سكتا بدجس كايقين بياب كدرميندار السي جل ربابول وموديمي لے ليے ورشوت مجھی دے ہے، جھوٹے بیان بھی دے ہے ،مرابیآ دمی ،مرتے ہی پہلاسوال (ہوگا) کہ تیرا يالنے والاكون بي؟ كمانے والے ياندكمانے والاججى ركوئى ضرورت آكر يزے كى (يول کہیں گے ) پیرصاحب یوں کردیں گے بنٹی بی یوں کردیں گے مرتے ہی پوری زعد گی کا خلاصہ یو چھ لیا کہ بتا تیرایا لئے والا کون ہے؟ اگر بیافتین لے کر گیا کہ خدایا الا ہے، ند کمائی ے ، ند کسی شکل وصورت سے پلنے کا تعلق اگر ساری ونیا میں کوئی ند ہوتو بھی اللہ مجھے پالیں ك و توجعت كبدد عدا كدير على النه والله بين راكر دل من بين أو زبان ع كي نُکے گا۔مشق کرکے ول میں یہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں ہے نہیں پلتا۔ نہ وکان ہے نہ تحیتیوں ہے،اس کے لئے تیاریاں بھی کیس، کمائی کی پرواو ندکی، آ ومیوں پر نگاہ ندؤالی، جان پرتکلیفیں اٹھا ئیں ،اورمحنت کرتے کرتے وقت گز اردیا۔ ہرحکم کو بورا کیا ،کمایا تو جھوٹ خيين بولا ،سوفيين ديا ،رشو ټين نيين دين ، آ بروريز ي ښکې \_انند کانتم يورا کرون گاانند پاليس گے۔ بوائی کے وقت آ واز لگا دی تو ای وقت دوڑ گیا۔ کوئی صورت فیش بنی پلنے کی۔ جہاں گیا سب نے جینڈی دکھادی۔مولوی نے وپیرنے منتی جی نے مجتندی دکھا دی۔اللہ یا لئے والے ہیں۔سب کوچھوڑ کرچل ویا۔اللہ زمین بھاڑ کروے وے گا۔جس کا اپنے ملئے کے بارے میں غیراللہ سے بھتین ٹوٹ جائے ، خدا سے بھتین جڑ جائے تو سے ایمان والا ہے گا۔ جب بدتیاری کرے جائے گا تو کہدوے گا کداندہی یالنے والے حضوراً چھی طرح بتا گئے F09

صاف صاف ۔ جاتے ہی ہوچیں گے کہ تیرار ب کون ہے؟ ویکھنار نے سے جواب نہیں وے ستك كارول مين ركفے سے جواب دے سكے كار جب كهدويا كدالله يا لئے والے جي ،احجماليہ بتلاؤ جب الله يالنے والے تھے تو تم نے اللہ سے بلنے كے واسطے كيا طريقة القياركيا؟ براوری کا طریقه اختیار کیا تھا ، ایڈین لونین کے طریقه پر طاکرتا تھا ، امریکہ ، روس نے جوں بتایا تعالیاں بلتا تھا، یو کہدنہ سکے گا کیونکہ اس کی بٹائی ہوری ہے۔ باہا کرے گا۔

### دوسراسوال

( يُعربو جِها جائے گا) بناؤان آ دي کوکيا کيو؟ پيسي آ گئے توالي کوڤني بنا کي گئے جيسي فلاں نے بنائی ، جن کی زبان ہر جان و مال خرج کرنے میں غیر چڑھے ہوئے تھے وہ نہ کہد سَكَے گا كون إِن ؟ جن كَي زيان يرحضور كيز هے جوئے تقے وہ كہـ سَكِي گا كہ بية ہمارے في ياك ہیں۔علم برزبان نبیں بولے گی۔ایمان ڈکس پر بولے گی۔خشوع کی تقریر ہوری ہے،خشوع کا پیڈئیں ۔خدمت غلق کی تقریم ہور ہی ہے،خدمت غلق کا پیڈئیں ، ہے ایمان کی ایمان پر تقریر ہو، ایک یہودی ، مشرک ، بت پرست محد خدا پر تقریر کرسکتا ہے ، نصرانی وزرا ، ، ہندو بنات والله اورالله كرسول برواسلام برخوب بول جاوي جي حضور ك مان بغير بهي حضور رتقرير ہوسكتى بـ يقين كى علامت بولنائيس ب، آئ فيرمسلم بھى بول رہے ہيں ، ان کا پولٹاان کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ایک کوڑی ایک ذرونیس ملےگا۔

# يقين يبداكرنا

ساری بات ایمان سیمنا ہے۔ یقین موڑنے میں وہ یقین پیدا کرنا ہے جومحد کے کر آ ے ۔ اللہ اکبر اللہ بہت بی برے ہیں۔ ساتوں زین وآسان کے ایک علم کے مقابلہ یں چھرکے برابرتیں ، عرش ، قرش ، کری ، سب ٹوٹ کر گر جا کیں۔ ایک تھم سے اس سب سے زیادہ بنا کر دکھلا دیں۔ان کا ان کے ان کے مقابلہ میں ایک ذرہ کی حیثیت نبیس رکھتا۔اللہ عزت دہیے میں اوات دینے میں اللہ پیدا کرنے میں بہت بڑے میں۔اللہ عطی اللہ اکبر

# در حقیقت اللہ ہی سب سے بڑا ہے

بڑائیں کو اگر ایک دوسرے کی سلے جاؤ۔ چونی اپنے بچوں ہے بوق ہے، چلتے سلے
اسرافیل کل نے جاؤ ، طاقت کے اعتبارے شکل کے اعتبارے جرکیل کا قد ساتوں زمین و
آسان بھنا بڑا ہے۔ نیچے سے لے کرچھوٹے ہے۔ بڑے ہوئی ہوئی جائی۔ مقابلہ میں بڑائی
چھوٹائی فیروں کے اعتبارے بولی جائی ہے۔ خدا کے اعتباریس بولی جائی۔ حقیقت کے اعتبار
ہوئی اللہ بڑے ہیں اور سارے چھوٹے ہیں۔ بیچو پھر تمہارے سامنے ہے بیرسب پکھ
بڑے ہوئی اللہ بڑے ہیں اور سارے چھوٹے ہیں۔ بیچو پکر تمہارے سامنے ہے بیرسب پکھ
ہوئے۔ بڑے ہوئے اور کی جیس بوا۔ انبیاء جتنے ہوئے بیال بڑے ہوئے اور کی جیس
حالات جوتم دنیا میں و کیورہ ہو بیالات والا بنایا سب کے بغیر محض اپنی قدرت ہے اس
حالات جوتم دنیا میں و کیورہ ہو بیالات ای بڑے نے بنائے ہیں۔ آخر میں کیا کہیں اللہ
کو واکیا اروجائے گا۔ بیفین بنانا ہے۔ سب کی بڑائی ول کے قال جائے۔ میرا تو بہت بڑا
دوواکیا اروجائے گا۔ بیفین بنانا ہے۔ سب کی بڑائی ول کے قال جائے۔ میرا تو بہت بڑا
تا مان بھی بڑے جیس کے جاؤں۔ شیطان کمیں کے قال زمیندارہ کو بڑا کہدر ہا ہے۔ ساتویں ذمین و
اس کی جان ایک وقت میں نگال لے۔ گوگوں کو بڑا کہدر ہا ہے۔ بیال قوم طک الموت بھی بڑائیں جو
ان سب کی جان ایک وقت میں نگال لے۔ گوگوں کو بڑا کہدر ہا ہے بیال قوم المین تھی بڑائیں جو
ان سب کی جان ایک وقت میں نگال لے۔ گوگوں کو بڑا کہدر ہا ہے بیال قوم المین تھی بڑائیں۔

# صرف ایک بردائی دل میں بیٹھاؤ

اپ جیند مسئلے ہیں (ان کے) چاروں طرف سلسلے جارے ہیں۔ جب (ایک) سلسلہ کو وکھنا شروع کروگے برالہ باچ زاد کھائی دے گا۔ تو کروں ہیں آ قاؤں ہیں جا قارب ہیں ہوا قلہ میں جا قارب ہیں ہوا قلہ میں جا قارب ہیں ہوا قلہ میں جا قارب ہیں ہوا تا ہے اندر کے اندر کے سارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ (ای طرح) ان کے اندر کے سارے سلسلے چھوٹے ہیں۔ اپنی محنت سے یقین موڑنا ہے۔ ساتوں زمین وآ سان سے یقین موڑنا ہے۔ ساتوں زمین وآ سان سے یقین موڑنا ہے۔ اللہ اللہ ، سبحان الله ، موڑنا ہے۔ اللہ کی برائی دل میں بیشو جائے۔ (باتی )اور (سب) چھوٹے۔ اللہ میں بیشو جائے۔ (باتی )اور (سب) چھوٹے۔ اللہ کی برائی دل میں بیشو جائے۔ (باتی )اور (سب) چھوٹے۔ اللہ کی برائی دل میں بیشو ہائے ہیں جو چیز سامنے آئی۔ بہت بری کوشی (دیکھی) تو کہد میں وآ سان بھی برائیس کوشی ہے کیا ہوگا۔

# سب برائياں اورتعریفیں اللّٰد کی طرف لوثتی ہیں

بحان الله میرا خدا عاجز ہوئے ہے پاک ہے۔ ضعف سے ہرنا مناسب سے پاک ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے کہ پھیے کا مکان کا پابند ہو۔

جو پھوٹو نے ٹئی میں ویکھا (یا اس کی تعریف کی) اس کی تعریف خدا کی طرف
لوٹے گی۔ ٹئی میں جو پکھوٹظر آتا ہے خدا نے رکھا ہے۔ حفاظت تیرے مکان سے ٹیس
ہوئی اس کی تعریف اللہ کی طرف جائے گی۔ سارے قر آن کا خلاصہ ہے کلمہ ہوئم۔ اللہ
کی بڑائی کا بیان ہے قر آن میں ، ٹبی بہت چھوٹے ہیں۔ اللہ بہت بڑے ہیں ۔ محدسلی
اللہ علیہ وسلم میں جو تم ہدایت و کیھتے ہو وہ ہدایت محد نے ٹیس دی ہے۔ خدا نے رکھی
ہے۔ برز خ میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنت میں
دور زخ میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ جنت میں
دور زخ میں دیکھنا کیا کیا کرے گا۔ ابھی کیا دیکھا ہے۔ بھوٹرے میں ہو، خدا کی قدرت
کے تناشے اور شکلیں دیکھنا آگ کیا کیا آئی گیا۔

# اعمال کاچیزوں سے مقابلہ

اب یقین و کچنا۔ یقین کے بنانے کے واسط عمل ویے سے جیں عملوں میں مقابلہ چیز کا رکھ دیا گیا۔ مقابلہ کے درجات رکھ دیئے گئے۔ ٹماز مقابلہ ہے کمائیوں ہے ، گھر ملو كامول ، معاشرت ك كامول ب، روزه في بحى مقابله ب. فعدا كرامة كي نقل و حركت اليمان كى ووين كى محت بحى مقابله بدونيا كے جورائ كام مى نقط بين بديا تجول چزی مقابلہ میں ان سے لکل کر۔ بقنا انسان ان یا فی کے لئے تقول سے لکے گا اتا ایمان آ کے گا۔ جس ورجہ کا مقابلہ کرو گے اتباایمان تمہارا تو ی ہوگا۔ ایک آ دی نماز کے واسطے بندرہ منت لگائے۔مقابلہ کیا پندرومن ۔روزور کا کرسارے کا م کرتاریا۔ یہ مقابلہ بہت چیوٹے درجہ میں ہے۔ جوائی جہازے ۱۵ اون میں مج کرکے آگیا ، بیدروون کا مقابلہ رہا۔ زکو ہے لئے • ۲۵رویے دے گیا دکھیں لگا دیتا تھوڑی مقدار میں مقابلہ ہوا ،انجان تھوڑا سا آ ہے گا۔ ایک مقابلہ ہوگا ، مالہ ماعلیہ ۔ سکیف کے داسطے پوراوقت دیا۔ ج کی معلومات کیں ۔ فیبت مجھوڑ ،جمون چیوز ،گالی بکنافتم کر ،ایثار کی عادت وال نماز کی تعلیم کی ، وکر کی مثق کی ، جنت کا السور باند من كامش كى ، ج كاملم حاصل كرنے كى مشق كى دو جار ماد ببلے سے تيارى ش وقت لگایا۔ ٣ ( میار ) ماہ تج میں لگائے۔ اب مقابلہ بن گیا۔ صرف عج کرنے سے مقابلہ نہ بنا۔ ساری چیزیں معلوم کرنے میں اور پھر اس عمل کرنے میں وقت کے لگا۔ تصور معاف كرائ فيبت معاف كرائي منمازيروت ذكايا أنفع نتصان يجص سودچيوژ كامفيت يجوژ ے گا تو نماز قبول ہوگی کے نماز کو و تھنے کئی نماز کواڑھائی کھنے گئے، بیتنا نماز کی محنت پر آتا چلا گیا،ایمان بزهنا چلا گیا۔خدا کی بزائی دل میں میٹھے گی، جننا نماز کی محنت میں وقت زیاد ہ گلے گا۔ نماز کے بارے میں بیٹھ کرسنٹااوریقین کواس کے مطابق بناتا۔

#### سب سے بردامقابلہ

سب سے بردامقا بارتبلغ سے بنآ ہے۔ ج کاوقت مقرر۔ رمضان کاوقت مقرر ہے۔ نماز کاوقت مقرر ہے۔ پہلے سے انتقار کر لے گا۔ اچا تک مقابلہ آ کر پڑے گا،جس کی پہلے سے کی خرابیل وہ بہتا ہے مقابا۔ ج کے اشہارے ترب لگا لے اسل مقابا۔ جو آگر پڑے گا ( کہاجائے گا کہ ) تبلیغ میں جل اللہ ہمیں پالنے والے بیں۔ سارے انظام جس میں تو نیس گے۔ ادھریچہ بیار ہور ہا ہے۔ جیست ہور ہا ہے۔ ویوارٹوٹ دی ہے۔ جماعت بن گئی ہے ماس کاسنجیا لئے والا کوئی نیس ۔ تو چلا جا۔ اس طرح کے گاتبلیغ تو ہوجائے ایمان شاتے۔ اس طرح کیدوے کہ کل کو چلا جاؤں گا تو کعب جیسا حال بن جائے گا۔ وہ تو بدرجیسا حال بنادیں گے۔ اچا تک لاکر بات ڈالیس کے۔ منی تی میرے بیونٹ نیس۔ میری تو طبیعت ٹراب ہوری ہے۔ اب ایمان نہ پیدا ہوگا۔ اگر کمانے والا ہے تو کوئی اور اگر کمانے والا نیس ہے تو تیری ساخت پر ذو پڑے گی۔ مقابلہ آئے گا۔ جب اللہ کی بات کرنے میں پڑجائے تو کوئی چڑ و کیجنے کی ہے تیں۔ وہ کا ہے۔ میں بی جائے تو کوئی چڑ و کیجنے کی ہے تیں۔ وہ کا ہے۔ کہ وہ کا رہے کہ بیاری ترکیب قبی ہے۔ وہ کا کہ جب اللہ کی ہیں۔ سواری تیس تھی بغیر

# داخلی مقایلے

سواری کے چل دیئے ، بے شک بدیوا اعتاد والا ہے جس برز دیزی۔ اللہ خوش ہوں گے۔

كائنات ك تقش ك مقابل - آ كالمان - يدين خارجي

فار جی مقابلہ کرنا آ جائے تو واقعی مقابلہ پڑے گا۔ اس کمائی میں سودت و۔ اس وقت سود

پرلیس تو پہال جزارین جا کھتے۔ بغیر سود کے پانچ سویٹیں تو وہ لینے ہیں۔ پانچ جزار پرلات مارٹی

ہے۔ مقابلہ پڑے گا ، تھوڑی می رشوت وے دول تو دن دیگھ ہے ہچا تھ میں آ گئے تو پھر مقابلہ ، کوفیاں
رشوت نہیں و پی اس واسطے کہ اللہ ناراض ہو جا تھتے۔ پہنے ہاتھ میں آ گئے تو پھر مقابلہ ، کوفیاں
یول کہیں گی تو بھی الی میں بنا۔ مجھے بیسارے نقشے نہیں بنائے۔ مجھے حضرت تھرکے تھم پرجان و
مال کوفری کرتا ہے۔ چپ چپ پر مقابلہ ہے۔ پھرابیان میں بھی کمال ، اقبال میں تھی رہتی و نیا تک
مال کوفری کرتا ہے۔ چپ چپ پر مقابلہ ہے۔ پھرابیان میں بھی کمال ، اقبال میں تھی رہتی و نیا تک
الڈ بہت بڑے ہیں۔ حضرت تھرصلی اللہ علیہ واقع کی عزت آج تی تیک جل رہتی ہے ترت میں
اللہ بہت بڑے جیں۔ حضرت تھرصلی اللہ علیہ تیارہ وجاؤ ، زندگی کے اندراپ
باتی رہنے دالائشہ ہوگا۔ اگر بیراست کے مقابلہ کیفے تیارہ وجاؤ ، زندگی کے اندراپ
باتی رہنے دالائشہ ہوگا۔ اگر بیراست کے مقابلہ کیفے تیارہ وجاؤ ، زندگی کے اندراپ

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا ناعبدالقا دررائے بوری رحمہ اللہ

آب حضرت علامدانورشاه صاحب مشميري قدس سروك ارشد تلافده ميس سے تھے۔ حضرت مولانا شاه عبدالرحيم رائ يورى قدى مرة آب ك في ومرنى تقد آب زندگى بجرياد حق اورخدمت شیخ مین مصروف رہے۔ بمیشهم رواستقامت کے ساتھ ذکرواذ کاراور ریاضت و عجابده می مشغول رج اور بر تکلیف و پریشانی کو بدی خنده بیشانی سے برداشت فرمات رے۔آپ کے بیٹ معظم حفرت رائے اوری قدر اسروآب سے آخردم تک راضی رہے۔اور بوقت وصال آب بي كوابنا خليفه و جانشين بنايا اوررائ يورخانقاه مين ربين كي تلقين فرما كي \_ ا ہے بیخ کے بعد مندارشاد پرجلوہ افروز ہوئے۔اور پورے پینتالیس سال تک رونق تلقین و ارشاد كا باعث بن رب اين عمل واخلاص عشرايت وطريقت كودنيا من عام كيا اور اشاعت وتروج مين برمكن كوشش كى يعيقكزول علما مكوروهاني منازل عركراتين اور لاكلول مسلمانوں کونسق و فجوراوررسومات و بدعات سے توبر کرائی۔ برتم کے لوگ آب کے اخلاق و مجت سے متاثر ہوئے۔ اور اصلاح وتربیت کرتے رہے۔ آپ نہایت متواضع ،خوش اخلاق اورساد وطبیعت تصدفنائیت کا اعلی مقام حاصل تفااوراین متوسلین کوبھی سادگی وفنائیت کی بدایت فربایا کرتے تھے۔الفرض ساری زندگی طالبین حق کی اصلاح وفلات میں مصروف رہنے کے بعد ۱۳۸۲ رقع الاول ۱۳۸۲ ہے کورصلت فریائی۔اور ڈھٹریاں شلع سر کودھا کی محید میں تہ فین ممل ش آئی حق تعالی درجات عالیہ نصیب قرمائیں۔ آمین از پیار مثل شخصیات)



# حضرت مولا ناشاہ عبدالقا در رائیوری رحمہ اللہ کے انمول اقوال

140

### اخلاص كاطريقته

حضرت بچی مولانا محمد یوسف بن مولانا محمد الیاس و بلوی رحمیم الله تعالی رحمة واسعد حضرت شاه عبد القاور رائے پوری رحمہ الله تعالی رحمة واسعة کی خدمت میں حاضر تھے تو حضرت رائے بوری رحمہ الله نے قربایا۔

حضرت البيخة باو في ليكن أكراجازت بوتؤ عرض كرول -

جب کوئی عمل بغیرا خلاص کے مقبول نہیں تو پھر خلا ہر ہے اخلاص حاصل کرنے کیلئے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں۔خود آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سب سے پہلے عار حراء کی خبائی اعتبار فرمائی۔ تنبائی میں ایک عرصہ تک ذکر فرمایا۔ پھر ذکرے فکر پیدا ہوئی اور فکر سے کیموئی ہوئی اور کیموئی سے یقین آیا اور یقین سے اخلاص حاصل ہوا۔

جب اس مقام پر پیٹے تو فرشتہ آسمیا اور اللہ تعالی نے جو کام آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لینا تھااس کی طرف متوجہ فرماویا۔

اب ہم بھی اگر آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھے تعلق رکھتے ہیں اور سنت نبوی کو اپنا شعار بنانا جا ہے تو بھی ایک راستہ ہے کہ ذکر وفکر سے یکسوئی اپنا کمیں اور یکسوئی سے یقیمن و اخلاص حاصل کریں مچر ہر کام وین ہوگا۔ (ناقل مولانا مبدالقادر ندید شورہ)

#### اسلاف ہےمحبت وعقیدت

ہماری جماعت کے ہزرگوں میں اخلاق تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہے ہزے عالی اخلاق تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ہزے عالی اخلاق تھے۔ جن کوتم میں ہے بھی گئی نے ویکھا ہوگا۔ حضرت شخ البند رحمہ اللہ تعالی اور بھی حضرت شخ البند پریزے گیا۔ حضرت تھا تو می رحمۃ اللہ علیہ کا بھی معتقد ہوں اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو بھی میں نے سرایا اخلاص بیا یہ سب حضرات البنیس رہے۔ میں اب اپنی جماعت میں حضرت مدنی مذخلہ العالی کا بہت معتقد ہوں اور اور حضرت ہے میں اب اپنی جماعت میں حضرت مدنی مذخلہ العالی کا بہت معتقد ہوں اور ان کوبرایا اضاص اور حق پر جھتا ہوں۔

# ا کابر کے طرز کی یا بندی

ہمارے حضرات کا مسلک خود حضرت رحمتہ اللہ علیہ ہے جو کچھ ہم نے من اور دکھیے رکھا ہے اوراس سے پہلے قرآن شریف کے استاد اور پھر دیگر اسا تنہ و کا جواثر پڑااس ہے جو ذہن میراینا ہے جس اس میں مجبور ہوں اس لیے لیگ سے مجھے کوئی مناسبت نہیں ہوئی بلکہ بھیشہ ان لوگوں کے خلاف ہی ذہن رہا۔ جو ذہن بچاس سال میں میراین گیا ہوئی جسم حضرات کو اچھا گئے بانہ گئے میں اب معذور ہوں ۔ بعض حضرات کو اچھا گئے بانہ گئے میں اب معذور ہوں ۔

### موجوده حالات ميںعموی حالت

جب آئدہ کا تصور کرتا ہوں تو سخت ہے چین ہوجاتا ہوں۔ یعض اوقات میری نینداز جاتی ہے کیونکہ لوگوں پر دہریت کا غلبہ ہوتا جارہا ہے دہریت کی طرف تو ساری ونیا جارتی ہے مگر روس فدا ہب کے حق میں ہیننداور آگر پر دق ہے۔ ہندوستان کی آزادی ہے ہوسکتا ہے کہ ملک قارفح البال ہوجائے مگر فدہجی ترقی یا فدہی بچاؤ کی کوئی تحریک اس وقت موجود جونیس اور برائے نام آگر موجود ہے تو وہ ایسے حالات اور حیثیت میں نہیں کہ کارگر اور کا میاب ہوتی نظر آتی

ہو۔ سیاست پر نہ ہی اوگوں کے قبضہ کئے بغیر کوئی صورت ندیب کے بیاد کی تبین ہوسکتی۔ غرب اگر بو علاء سے باورسلم لیگ اگر کامیاب ہوجائے وہ بھی باوجودسلمانوں کی جماعت كبلانے كے ذب كواوروں كى نسبت زياده كاميالى مادے كى۔قاديانى ذب كاوك معلم يك كرساته اى ليه موع بين كدوو يحق بين كرسلمانون من قاديانيت ك ترتی علماء کاوقار منے پر ہوتی ہے اور علماء کاوقار جنتا لیگ مناری ہے اتنااور کو کی نہیں منار ہا۔

اسلام ميں تعليم اخلاق

حضرت والانے فرمایا کداسلام میں اخلاق کا انسلاخ نہیں ہوتا بلک رخ بدانا ہے جتنی طاقت ہواس کواگر رضائے الٰجی کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ اخلاق حمیدہ ہیں اور اس کے خلاف اخلاق رذيلية جن من زياده طاقت بوتي بان كامجابه ويحى زوردار بوتا باوران یر حالات بھی بہت عجیب آتے ہیں۔ صفرت عمر دہنی اللہ تعالی عنہ بڑے بخت متے مگر اسلام کے بعدو پختی مخالفین اسلام کے لیے ہوگئی ہا ہمی طور پر پھے شدر ہی پینکڑا مجھے بھی یا د ہے:

خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام

عزیز الرحمٰن نے عرض کیا حصرت اخلاق پیدائشی ہوتے ہیں یا کیا۔ حضرت والانے فرمایا اخلاق پیدائشی ہوتے ہیں جو بھی ہوں مگر ان کا رخ بدلنا ہوتا ہے۔ یہی تو مطلب عياد كم والى مديث كاب أس اية اخلاق كارخ بدل او

رامپورےمہمانوں میں ہے ایک نے دریافت کیا کہ حضرت قرب خداوندی کا کیا مطلب ہے۔ حضرت والانے فرمایا رضائے خداوندی کے مطابق کام کرنے سے قرب خداوندی حاصل ہوتا ہے۔ وریافت کیا کرحضرت قرب کیے؟ فرمایاد وجوآ تاہے کہ میں اس ك باتحد موجاتا مول اسكى بال موجاتا مول جن عدوه چلتا ب\_فرمايا ايك وفعد مارك حضرت رحمة الله عليان مجهة فرمايا كمولوى صاحب كهانا كهالور مي في الى عادت ك مطابق عض كرويا كدعفرت مجهي بعوك فيس يايدكد من في كماليا توفر مايا كدموادي صاحب میں اٹی طرف سے تیں کہتا۔ اس برآ کندہ بھی الکارنہ کرتا اور کھانا کھالیا ہوتا تو بھی فرمانے پراور کھالیتا۔ ایک دفعہ حضرت سہار نپوری رحمہ اللہ تشریف لائے میں کھانا کھاچکا تھا جب
حضرت سہار نپوری کے ساتھ حضرت رحمة اللہ علیہ کھانا تناول فربائے گئے بھے بھی فربایا اور
میں بھی شریک ہوگیا۔ حضرت نے جھے فربایا کہ سولوی صاحب میں تمہارا فیرخواہ ہوں اس
سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے ساتھ کھانا کھانے کا بھی فائدہ ہے۔

### الثدكا خليفه حضرت انسان

خدا تعالی نے انسان میں بردی صلاحیت رکھی ہے اور اے عالم ناسوت میں بھیج ویا تا کہ ووتر تی کرے کیونکہ جوکوئی بیبال کی سردگرم نہ چکھے اس کی تربیت وتر تی نہیں ہوتی جو ایمان لاتے اور ممل نیک کرتے ہیں ان کے لیے اجر غیرممنون ہے۔مولوی عبداللہ صاحب جالند حری نے دریافت کیا کہ حضرت جوگنا وہوجاتے ہیں۔

ان ہے جب تو ہر کے جیں اگر وہ تو ہتجول ہوگی تو پھراس برائی کے اعادہ کی نوبت نہ آئی جا ہے؟ حضرت والا نے فر مایا کہ یہ بات نہیں بار بارتو ہہ ہے تی ہے کرواگر ہے تی اسے تو ہموتو تھولیت کی تو قع ضرور ہے خواہ وہ گناہ پھر مرز دہ وجائے گراس وقت اس کا ارادہ یہ ہوکہ آئے تعدونییں کروں گا (پھر فر مایا کہ آپ تو محدث جیں صدیث بین آتا ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کرتے تو خدا تعالی اور تھوق گناہ کرنے والی پیدا کرتا کہ وہ گناہ کرتے اور تو ہہ سے بخشے جاتے اور اگر انسان سے گناہ نہ ہوجائے اور فرشتوں کی طرح وہ بھی ترقی نہ کرے۔ گناہ ہوجاتا بھی انسان کی ترقی کے لیے بعض اوقات ور بھر بن جاتا ہے۔ عالیزی کا احساس ہوجو بین مقصود ہے اور اس در بار بین تو عاج کی تی سب چھے ہے اور تکیر تی عاجزی کی باعث ہے۔ احادے میں آتا ہے کہ خدا تعالی اپنے گناہ کرنے والے بندوں سے جو تیکر تی اسے بھور ہے ہوتو بکرتے جیں خواہ دے کہ انہوں نے بچھے دہ ہے۔

# ہارے اکابر کا طرز عمل

است مسلك ريختي اوراوكول سنرى يديم في است بزركول من ويمعى اورول مين بوف

کا انکارنیں گراوروں کی صحبت کا ہمیں انفاق بین ہوا۔ اپنے برزگوں کو اگر ہم ندد کھنے تو یا تو ہوں تھنے کہ سلسلہ ہوئی ہے یا ہد کہ پہلے کوئی بزرگ ہوں گے جن کا ذکر کتابوں میں ہے ہمادے حضرت کا بینے اخلاق سے کہ مدافعت فررہ بحر نہتی ۔ گرورست بات حالا تکہ تلخ ہوتی ہے ایسے فرم طریق برفر مایا کرتے کہ کویا والدہ گود میں بھا کر سمجھا دی ہے میرے اندر تو یہ بات فیس گر اپنے بزرگوں میں شرورد بھی ہے اوراس کا نام سن معاشرت ہے۔ جونہایت شروری ہے۔

### ایک عجیب واقعه

ا یک قصہ سنایا کہ والدو سے سنا ہے ۔ لوگ پہلے ونوں میں جب فشک سالی ہوتی تحی تو جہاں کہیں بارش ہوتی اورگھاس ہو جاتا تو دس' دس' پندرہ' پندرہ کوس پر گھر چھوڑ كرمويشيوں كولے جاتے تھا كيك دفعه مرد جنگل ميں ذرادور چلے گئے۔ ايک عورت چیجے ڈیرہ پر روگئے۔ایک جوان بدمعاش أدحرآ لگلا اس نے عورت کوا کیلی و کچھ کر زیور ائز وانے کو چھکی دی۔عورت نے زیورا تارکر دے دیااور کہا کہ جتنی دورتو جا کر سمجھے کداب یہ جھے نہ پکڑ سکے گی آ واز دے دینا اور پھر اگر ہو سکے تو بھاگ جانا وہ ز پور لے کرساٹھ ستر قدم گیااور آ واز دی ابھی ووقدم بھا گا ہوگا کہ عورت نے بکلی کی طرح كوندكرة لياا ور مكل سے ايسا وبايا كەز يور ۋال كر چىنكارا حاصل كرنا جابا مكر لا حاصل آخر تھک گیا تو حورت نے کہا اب تجھے دودھ تو پلا دوں چنانچے تھییٹ کر ڈیرے پرلائی اور نہایت تیز گرم دودہ اس کے منہ پر ڈال دیا جب منہ جل اٹھا تو خشاے یائی کا پیالہ منہ جس انڈیل دیا اور منہ ہر دائتوں کے عین اوپر دائیں یا تیں اورسامنے تمن کے مارویے تمام دانت گر گئے اور عورت نے اسے بین ثانی وے کر توبرکرا کے چھوڑا۔ چنا نچہوہ فخص یا وجود جوانی اور سیاہ داڑھی ہونے کے تمام عمر ب دائوں کے بوزھوں کی طرح رہا۔ فرمایا کہ پہلے لوگ زور آور ہوتے تے ساحب فن ہوتے تنے اور عورتیں بھی ایسے فنون سے واقف تھیں اور نیک بھی ہوا کرتی تھیں۔

### فيضان نظر

كاند على ع مولوى الليف الرحل صاحب في ايك بني كا ذكر كيا جس في کا ندھلہ کی جامع مسجد کے سامنے وکان کی تھی اور ہر جعرات کو نیاج اغ جلانے کے لیے عمر بجرمسجد میں دیتارہا۔ جب ستر سال کا پوڑ ھا ہو گیا تو جمعہ والے دن عصر کے وقت محید میں آئر کرلوگوں کو کہا کہ جھے مسلمان بنالو جب اس کو کلمہ پڑھایا تو پڑھ لیااور خسل کرا کر کلمہ یر حایا گیا تھا۔ جب وضو کو کہا گیا تو ہے تکلف یا قاعدہ وضو کرایا اور نماز کو کہا گیا تو ہے تکلف الحمد لله اورقل ہواللہ ہے تماز ورست طور پر بڑھ کی۔لوگوں کے دریافت کرنے بر اس نے بیان کیا کہ تیسرادن ہوا دوسپر پوش مجھے خواب میں ملے انہوں نے مجھے کلمہ پڑھا ویا میں نے بڑھ لیا جاگ آئی تو کلمہ یاد تھا۔ دوسرے روز وی سبز پوش پھر آ سے اور نماز سکھائی خواب میں پڑھ کی اور وضو بھی انہوں نے ہی کرنا سکھایا تھاجب آ کھی کھی تو وضواور نماز مجھے آتا تھا۔ رات وہ پھرخواب میں آئے اور فرمایا کہ جامع معجد میں لوگول کے سامنے جا کرمسلمان ہوجاؤ۔جس کی تھیل میں نے کرلی ہے اور میں اپنی وکان مجد کے لے وقف کرتا ہوں میرے کوئی اولا دنبیں مجھے مجد میں دورو ٹیاں دے دیا کرو۔ چتا نجہو و بورا ہفتہ بھر مجد میں نماز اور یادالبی میں شغول رہا۔ اگلے جعد کی نماز کے بعد لوگوں کو ا شخے سے خمبر الیااور کہا کہ وہ سزیوش رات پھر جھے خواب میں ملے تھے انہوں نے کہا کہ تمباری موت آ گئی ہے کل بعد نماز جعدا ہے اسلام اور ایمان پرلوگوں کو گواہ کر لینا۔ لہذا اے بھائیوتم سب میرے گواہ رہو یہ کہہ کر لا اللہ الا اللّٰہ محمد رسول اللّٰہ بلندآ وازے پڑھالیٹ گیااورجاں بحق ہوگیا۔ اس پرهنرت والانے فرمایا کہ بیای حدیث کے مصداق لوگول میں ہے ہوئے جن کے لیے آتا ہے زندگی بجرانسان دوز خ کے کام کرتا رہتا ہے مگرخدا کواور کچھ منظور ہوتا ہے اور مقدر میں جنت ہوتی ہے تو فور آاس کی رہنمائی جنت کی طرف ہوتی ہے۔او کما قال۔

# طلبا كومدايت

ایک جلس میں حضرت والا کے سامنے مولانا خیر محد صاحب کے اس خیال کا ذکر آیا

کہ طلباء کو اخبار و فیر و بالکل نبین و کھنا چاہے۔ تو حضرت نے فر مایا کہ ہاں تج بہت ہے

بات مجھے معلوم ہوئی ہے کہ دوران تعلیم ان امور کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ کیونکہ کام

انسان سے ایک ہی اچھی طرح ہوسکتا ہے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جو دما فی کمزوری پائی

جاتی ہے وہ اور بھی ایسی یا بندی کی متقاضی ہے۔

# منطق وفليفه كيمتعلق نظرييه

سلسلہ گلام میں منطق کی اُر ائی بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ میرے خیال میں منطق میں بعض ابتدائی کتابیں کا فی بین بڑی کتابوں کی مطلق ضرورت فیمیں۔ البتہ اصول فقہ اُفقہ اُ فقہ اُ اسول حدیث حدیث اصول آفیہ اُفقہ اُ فقہ اور منطق بیان اور منطق بالکل فضول ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دو ابتدائی رسالے انجی طرح نکال لیے جا تیمی تو اس کا فی ہے اور فرمایا کہ منطق کا متجہد فقد وقسادہ سالے ایمی طرح نکال لیے جا تیمی تو اس کا فی ہے اور فرمایا کہ منطق کا متجہد فقد وقسادہ اب اس تو یہ مناظرہ کے بھی کام کی چیز خدرتی دعشرت والانے بعض مناظرہ کی جی تاری دعشرت والانے بعض مناظرہ کی جی تاری دعشرت الانے ابتانی کیا۔ اور قاد یا نیوں وفیرو سے مناظرہ کرتے وقت اس فن کا بے فائدہ ہونا نظیروں سے جا بت کیا۔

# خدائى فضل وكرم

یہ بات یا در کھنے کی ہے کہ خدا تعالی بند و کے کمال کے بل پرنہیں بلک اپنے فضل وکرم ہے رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور مجھے تو بہی تج یہ ہوا ہے۔ اگر کسی معاملہ میں کوئی کھنک ہوئی تو تو ہدواستغفار کر کے الحاج اور صدافت طبی ہے خالی الطبع ہوکروضوج حق کی دُعا کی انڈ تعالیٰ نے تر دو سے نکال دیا۔ کاش یہ بات جو بعد میں معلوم ہوئی پہلے معلوم ہوجاتی۔ دراصل ان ہاتی میں وقت لگانا وقت ضائع کرنا ہے۔ تکر ریاس کی بات بھی نہیں۔ خدا تعالیٰ سے فضل

ے بی ایبا ہوسکتا ہے کہ دقت ضائع ہوئے سے بیچے تو فیق ای کے ہاتھ میں ہے خود کو کی پچونیں کرسکتا۔ جن لوگوں کو خدا تعالی پہلے طمانیت وے دیتا ہے وہ سجح راستہ پر ہو لیتے بیں ان کے لیے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی رفقارست بھی ہوتو بھی وہ بہت کچھ طے کر لیتے جِن اور ہماری حالت بیر ہی کداب ایک راستہ پر ہولیے آ کے جاکر جب کسی طرح معلوم ہوا كديد استرقو فلط بيقو بجراى طرح لوثنا موتا بياس طرح بهت بى وقت ضائع موتا بياس كوياوركفوكدا كرچه چلنا افي رفقارے ہوتا بي كمرجو چلتار بتاب وه بهت راستہ طے كرليتا ہاور جو اوحر أدھر كے راستوں يرجمي ہولے اور پھروايس آ كر راستہ لے اس كو برا اوقت اور طافت ضائع کرنا ہڑتی ہے۔خرگوش اور پکھوے کا قصہ مشہور ہی ہے کہ پکھواخر گوش ہے یمیلے منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ حالانکہ اس کی رفتار فرگوش کے مقابلہ میں چج تقی۔

### بياريال نعمت ہيں

انسان بیار یوں سے بار ہاچینکارایا تا ہے۔ گرآ خراس کے لیے موت ہے۔ ہر چز کو سوا خدا کے فتا ہے۔ اس لیے انسان کو جا ہے کہ جاریوں سے فائد وا فعائے۔ بیانسان کو بیدار کرنے کے لیے کارآید ہیں۔ تا کہ وہ گناہوں ہے تائب جواور خدا تعالٰی کی رضامندی حاصل كرقے كے ليے يادالى اور تيك كاسول يس ساعى مو

# امل تبليغ كونصيحت

فرمايا كرتبلغ كالراثر نه بوتوبردل نهونا جإب ادرجهنا جاب كدكى ميراء اندرب اور هيفة يدكى الى ب جو يور عاطور براتو يورى بوائيس كرتى تبلغ كے ليے جماعت من جو اصول قائم ہوئے میں وہ بہت ہی مناسب ہیں۔ دراصل تبلیغ کرنے جانا اپنی تربیت کرنا بأكربا قاعده بيكام كياجائة ووسكتاب كدالله تعالى فضل فرمائ اورشط الي تربيت كرتا مواائی گاڑی چلا لے اس میں دوسرول پر نظر شدر کھی جائے بکدائی اصلاح مد نظر موب پر پھرانے كا كام ولچىك بھى معلوم دواكرتا ب- مكر يورى بايندى كى جائے اور دوسرول سے زیادہ بلکہ کلیۃ اپنا خیال رکھنا جا ہے تا کہ جو چیز انسان کو حقیق میلغ بناتی ہے پیدا ہوجائے میلغ بنا اور تبلغ کامؤثر ہونا بھی نیت میں رکھنے کی ضرورت ٹیس مسرف رضائے الٰہی حاصل کرنا اورا پٹی زندگی کورضائے کامول ہے وابستہ کرنا چیش نظر ہونا جا ہے۔

# تبليغ اورذكر

اصل تبلیغ کاوقت انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب اس پر آ ثار ذکر طاری ہو جا ئیں اوران میں پھٹلی ک آ جائے پھراللہ تعالی نے بعض سے کا مزمیں لینا ہوتا تو وہ تنجا کی کے بی ہو لینتے میں اور جن سے کام لیما ہوتا ہے ان کی طبیعت میں خود بخو د جوش افستا ہے اور تبلیغ ان کی بی تبلیغ ہوتی ہے۔ اس تبلیغ کاان کو اور لوگوں کو بے صد نفع ہوتا ہے۔

# صحبت صالح كى ضرورت

انسان کو چاہیے کہ خدا تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اپنے اندراخلاق حمیدہ پیدا کرے اور ذمائم ہے دور رہے اور یہ چیز ایسے خص کی صحیت اٹھانے ہے حاصل ہوتی ہے جس کے اخلاق اور نفس کی اصلاح ہو چکی ہوگر صحبت میں دو چیز بی شرط میں ایک تو شخ ہے محبت ہوا در مزاد ہرگزند ہوا ورایک ذکر الٰہی صرف صحبت ہے تاکہ وہیں ہوتا۔ الاماشاء اللہ کے وکد آج کل والوں کی صحبت الی تو کی بیش کے صفور کی طرح اثر کرے اس لیے ذکر ہوا ضروری ہے صحبت اگر ہوگی تو آ دی شخ کے اخلاق میں ہے جذب کرے گا اور یہ جذب کرنا ایک طبعی خاصہ کہ عزادے خالی محبت آ میز محبت کا بیا اثر ہونا ہی ہوتا ہے۔

# صحبت صالح كےثمرات

اولیا دانشداورانل الله کی محبت اختیار کر داور جب تک پیختی نه پیدا بوجائے اس دقت تک تواس کے بغیر کوئی چارہ کارنیس گراس کے بعد بھی بلکہ میں تو کبوں گا تمام عمر پھر ایسا کر و تا کہ ایمان سلامت لے جانے کی صورت بن جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے داستہ

کے بغیر اور کوئی راسته انسان کی فلاح کے لیے بیس بیسجااور انبیاء کے تربیت یافتہ ہی ان کے جانشين بين اوراولياء الله بحى اى قبيل سے بين بيب يبليكا كرس كى وزارتين قائم مولى تھیں تو گاندھی جی نے کہا تھا کہ وزارتوں کوابو بکڑ وعمر کی طرح جلانے کی کوشش کرو کیونکہ تاریخی دور میں اور کوئی اس سے اعلیٰ مثال جم کوئیس ملتی تو کھار کے نزویک بھی معیاری طرز کی واقعی مثال سواانبیاء کے نبیس ہے۔ ( کہ پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات کوانہوں نے نظیر کے طور پر پیش کیا۔

# رضائے حق کی فکر کرنی جاہے

الك صاحب في الك اوجوان ك متعلق سفارش كي جوكا لج من يزعة تق كدية بت کریمہ بڑھنے کی اجازت جاہتے ہیں۔حضرت والانے فرمایا کیآ بت کریمہ کاممل کس لیے کرنا جاہے ہیں وہ نوجوان بولا کہ چھومقاصد ہیں۔حضرت والانے قرمایا اس مانیخو لیا میں مت بڑوادرا پنا پڑھواور کسی اللہ والے کے ہاں حاضر ہوکر رضائے الَّبی کے لیے پڑھنا سکھو۔ نیز فربایا کرمیرے خیال می خداتعالی جس ے ناراض ہوتے ہیں اس کو ملیات اور کیمیا میں مبتلا کردیتے ہیں۔ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت تھانویؓ نے اعمال قرآنی لکھی ہاں میں آیت کریمہ بھی ہاورلکھا ہے کہ بڑھنے کے لیے کسی کامل سے اجازت لیٹی چاہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اب اجازت دینا گویا اپنے آپ کوکامل سجھنا ہوا۔ مجھے بھی ایک ز مان ہوالو کین میں اتفاق سے ایک عملیات کی کتاب لمی اس میں سب سے آبسان چند من روزاند برصن کاایک تنیر کاعمل ورج تھامی نے خیال کیا کداے کروں پھر خیال آیا کہ تنیر كرك كياكرون كايس كرنا ہوتو الله مياں كى رضامندى حاصل كرنے كے ليے يكورون اس كے بعد بحص كى اور مقصد كے ليے كوئى عمل يرجة كاخيال تك نبيس آيا۔

# تصوف كي حقيقت

فرمايا تصوف كياب وتيا كمقمام مباح اورجائز كاروباركويمي دين بناوينا سيادر كهواكراس نیت کو بیدار کا کرکہ بیکام میں اللہ کے لیے بعنی اس کی رضا کے حصول اور قبل ادکام میں کرتا ہوں کام کے جا کیں تو وہ بہت کفلی عبادتوں ۔ افضل ہوجاتے ہیں شلا مسلمان پراپ اہل و عمیل کی پرورش کا ایک ورجہ واجب ہاب اگرائی واجب کی اوالیکی کے لیے وہ کام کرتا ہے گرنیت کرکے اور غفلت ترک کرک کرتا ہے تو فوافل پڑھنے نے زیادہ ٹو اب ہے کیونکہ وہ ایک واجب اوا کر دہا ہے ہیں اس طرح ہرکام کوعبادت بنایا جاسکتا ہے بشر طیکہ وہ حرام اور محرووت ہوگم از کم مباح اور جائز کا درجہ ہواور دیا کاری سے خاص عبادت خواہ قمازی کو لووہ شرک من جاتی ہے کہ دکھاوے کے ایک کا دوہہ ہوا اور دیا کاری سے خاص عبادت کر ناشرک ہے۔

### مسائل تصوف كالمأخذ

# ابل يورپ كاانداز تعليم

یورپ میں لوگ ماہرین ہے مشورہ لیتے ہیں جو بچوں کی استعداد کا اندازہ کرنے میں ماہر ہوتے ہیں اور پھران کے مشورہ کے مطابق بچوں کوتعلیم دیتے ہیں گر ہمارے ہاں اس کا انتظام نہیں۔ یورپ والے زیادہ ترای لیے کا میاب ہوتے ہیں کہ جس استعداد کا بچہ ہوتا ہے اور جس طرح اس کا قدرتی ربحان ہوتا ہے وہ ولی اور وہ کی تعلیم کراتے ہیں ہیں مجیس سال پہلے میں تے اخبار میں ایک جرمن ماہر کا مضمون دیکھا تھا جو یہ کہتا تھا کہ وہ بچہک

اسية تحلونوں كے ساتھ بدو كيركر بتاسكتا ہے كدائ فض كواگر فلاں بات كي تعليم ولا تي جائے تونيكامياب بوكا\_(طافظ كے ليے بيح كى استعداد ديمني جاہيے)

# بيارى ومصيبت باعث ثواب

موت جب اور جیسے ہوتی ہے مقدر ہوتی ہے گرخود کشی کرنے والے کوشر بعت مجرم قرار دیتی ہے۔ای طرح نیاری صحت خواہ مقدرات ہے ہوگر کوتا ہی کرنے والا کوتا ہی کر ر با ہے اور انسان کی صحت پر اس کی حقیقی ترقی یعنی ہمیشہ کی آ رام دہ زند گی مخصر ہے۔ یعنی انسان اگرتوی ہوتو اتنائی اس کی روصانی پرواز بھی بلند ہوتی ہے۔ یہ اخلاق جو اپنے غلط رخ کے باعث دوزخ میں لے جانے والے ہوتے ہیں ان کا زُرخ سیج کرلیا جائے تو بھی جنت میں لے جانے کا سب بنتے ہیں فرشتوں کوئر تی نہیں کیونکہ و دحیوانیت کی طرف نہیں لوٹائے گئے۔ اگر انسان سے خداتعاتی ہے حد پیار نہ کرتا اور اس کی فطرت میں وائی راحت کی زندگی کی طلب ندر کھتا تو اس کے لیے راستہ پیدا ند کرتا جو کہ اعمال صالح ہیں اور ووجىدانسانى كے بغير ند ہو سكتے بيدخدا تعالى كى مزيد عنايت بكر مقدرات سے پنجى ہوئى منعفی اور بیاری کوبھی تُواب کا ذریعہ بنادیا۔ مگر وہ اسی صورت میں تُواب بنتی ہیں جب انسان کا ز فے درست ہو اور ملک تو بغیرصحت کے پیدائیس ہوتا بلکداس ملک کی وجہے آئی ہوئی بیاری اورمصیبت کوجھی انسان تو اے کاموجب بناسکتا ہے۔

# ابل قبور كافيض

قبرول میں جانا توسنت ہادراگرنشان رکھے جائیں تو اچھاہے باتی بیضروری نہیں کہ جس طرح محرم میں قبروں پرمٹی ڈالنے کوخصوص کرلیا ہے وہی کیا جائے نشان سے فاتحہ يرصن والے كواستحضار ہوتا ہے اور اگر اس میں صلاحیت اور صاحب قبرے مناسبت ہے تو فیض بھی پینچنا ہے تکراس کی مثال چننی کی ہے کدا کیلی چننی سے پیٹے نبیس بحرتا پہنچر یہ ہے ٹا بت ہے کہ قبر سامنے نظر آئی ہوتو استحضار عام طور پر زیادہ ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنا

اور موت كا ياد آنا جولذات كومناني والاب اتنائل موكا جننا استصار اور اكر مناسبت وصلاحيت مولو استحضار كي حيثيت كمطابق عالم برزخ سے فيضان بحى موكا-

#### محبت اورآ داب محبت

مولانا حبیب الرحمٰن صاحب نے دریافت کیا کر محبت کے کیا آ داب ہیں فرمایا کہ محبت کے آداب جس کی محبت اعتبار کی جائے اس کی محبت خود سکھادی ہے۔

# ايك غلطفهي كاازاله

ایک وال کے جواب ش فرمایا کدوگ ناواقفیت سے دل کے دھڑ کئے یا جم کے قرقر انے
کو قلب کا جاری ہونا تھنے لگتے میں حالانکہ میکوئی چڑمیں بلکہ قلب کا جاری ہونا ذکر کے آثار پیدا
موجانے کا نام ہے۔ نورانیت کی چک کا نظر آنا مراؤنیس بلکہ مرادیہ ہے کہ ٹیک اتمال کی طرف
رفیت ہوگویا دل میں فررانیت آنا ہے نیز فرمایا کہ ایک درجہ کا ضلوص تی ذکر کے آثار ہیں۔

# طلبا كيليح حسن نيت كى ضرورت

دی تعلیم حاصل کرنے والوں کو اہتداء میں اپنی نیت تو کسی کی عموماً ہوتی نہیں بلکہ والدین اور سر پرست بھی خالی الذہن ہوکر یا فاسد نیت ہے پڑھاتے ہیں آب بہی صورت ہے کہ کسی اللہ کے بتدے کی صحبت اٹھا کر پہلے اپنے آپ کو اسلام کا حاق بنالیں 'اصلابی نیت کرلیں اورا خلاق کوسنوارلیں بھرخواہ وینی تعلیم واللم کا کام کریں یا معاشی سب ٹھیک ہوگا ور یوں اگر بڑے ہے بڑے وی خدرے کے صدر حدری بھی بن جا کمیں اور الن سے ہوگا ور یوں اگر بڑے ہے بڑے وہ دیتی حدرے صدر حدری بھی بن جا کمیں اور الن سے ہزاروں اوگ دین پڑھیں گران کے لیے وہ دیتی ہوئیا رہے گا۔

# صوفياءكي بيعت

صوفیا و کی بیت ایک عمید و تا ہا اور ہرعمید کا ایک اثر ضرور موتا ہے کم ہو یازیادہ چنا نچہ اس پرتجر بہ شاہد ہے فرمایا کہ خلفا وراشدین رضوان الله علیم اجمعین چونکدرسول کریم صلی الله

معفرت مولاة عيدالقاوررا ليورق

علیہ وآلہ وسلم کرتر بیت یافتہ تھا ال لیے وہ بیت طریقت اور بیعت خلافت وونوں کر سکتے سے اور چونکہ سلطنت کا اثر سب اثر وں پرعمونا خالب ہوتا ہے اس لیے ٹی کریم سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کوتمام ووسر ہے بیٹی کمالات اور ذرائع کے ساتھ صاتھ حکومت بھی اللہ تعالی نے دی تاکہ ہدایت ملی وجہ الکمال ہو جائے تو بھی رنگ خلفائے راشدین مہدیتان کا بھی ہوا گر بعد میں جب خلافت جامع کمالات نہ رہی تو صوفیاء نے بیعت طریقت جاری کی اور اس میں عہد ہوتا ہے جو عزم پراٹر ڈالنا ہا ورخدائے حضور گناہوں سے قباور تیکیوں پراستھامت کی دعامزید برتا کہ ہے کہ اللہ دالوں کی دعاؤں میں تا تجرہ وتی ہے۔

# ماحول کی تا ثیر

الله کانام تو صرف زیان سے لینے ہے بھی اثر ہوتا ہے اور زیان کے ساتھ ول ہو جائے تو پھر کیا گئے اور یہاں تو بھی پیدا کرنا ہے کہ ماحول ہو صحبت ہوؤ کر ہو ماحول تو آئدہ شاید اب سے دینی التبار سے بدتر ہواور صحبت بھی منقو دہوتی جارتی ہے ؤ کر جیسا ہوئیست جان لوخدا تعالٰی کی طرف توجہ ہو جائے اور پھر جو چیز ادھر ہے آئی ہے وہ تو اس کے اختیار میں جیس ہے اصل چیز وہی ہے اس جتنا کرنے کا کام ہے کر لوخدا کے فضل سے آئے والی شے بھی زندگی میں یا بعد میں آئی جائے گی اس یہ کراو۔

# صحابه كرام رضي التعنهم كي حالت

سحابہ کرام کی ہر شے میں فوقیت کی وجدا یک چیز بیٹھی جوان کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی وہ حقیقت کیا تھی حضرت والا نے فر مایا کہ جس طرح کسی کو کسی چیز کا خیال لگ عبائے تو ان کو دین کا ہمہ کیر خیال ایسا لگا ہوا تھا جو اور دل کو حاصل ٹیس آ جکل بھی بعض چیز دل کا بعض آ دمیوں کو خاص خیال لگ جاتا ہے بیاس کے بچھنے کی مثال ہے۔

حضرت خالد بن داید کا شام کی ایک ایس جنگ کا قصد ہے کداس سے پہلے بہت ی فق حات ہوچکی تھیں تین دن ایسا ہوا کہ جنگ کی مشخولیات سے داپس آئے مگر خیمہ میں چھینکے پردوئی ندہوتی بھجود پاستویا جوماتا اس سابہا کام چلاتے مرغلام سے ندکہا تیرے دن خادم کو بلا کرکہا بیٹا قرآن میں ہے کہ انسان جم کا قیام کھانے پر ہے آخر کیا وجہ ہے کہ تین دن سے بھے کھانا ٹیس ملا۔ اس نے جران ہوکر جواب ویا کہ میں تو جوکی روئی حسب معمول پکا تا ہوں اپنا حسر کھالیتا ہوں آپکا حصہ چھیتے پر کھود تا ہوں اور جھتا رہا کہ آپ آ کر کھائی لیتے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید نے کہاں میں بھی کوئی بہتری ہے دیکھوکر روئی کون لے جاتا ہے گئے روز دیکھا کہ سامنے کے محسور شہر میں سے بدرہ کے راہ ایک گنا تا ہے اور دوئی لے کرائی شہر میں چلا

# ہارےا کابر کی جامعیت

ہم میں قط الرجال ہے کوئی جا مع آ دی تبین' دیو بند میں بھی بہت وصہ سے صرف ايك أيك أوى جلاآ تاب مرشكر بكر خالى الجمي تيس موا معفرت مدنى جامع آوى ميس اورکوئی ہمیں نظرنبیں آتا عرض کیا گیا کہ حضرت مدنی تو لوگوں کوحضرت کی طرف جیجتے ہیں' فرمایا دوسروں کی دولت زیاد ومعلوم ہوا کرتی ہے۔ بید حضرت مدنی کی نیک گمانی ہے ورندہم میں کیار کھا ہے فر مایا آ وی مشکل سے بنتا ہے حضرت مدنی نے چھوٹی عمر میں ان حضرات یعنی چنج البند اور دوسرے حضرات سے پڑھا اور کنگوہ بیعت ہوئے مجریدینہ منورہ کے مگر پھر آ کرشال درس ہوجاتے تھے حصرت شخ البند فرمایا کرتے تھے کدان موادی حسین احمرکو دیکھوسینگ کو اگر پھر پھڑوں میں آشامل ہوئے پھر حضرت کی صحبت اٹھائی یمنی نے کہا کہ حضرت بوی محنت کرنی پڑی فر مایا او ہومحنت پچے نبیں اصل تو تعلق مجت اورخدمت ومحبت ہے اور عشق کی بات ہے شی ہے عشق ہوتو عشق بڑی آسانی ہے سب پچھ کرادیتا ہے وہی استادراہ ہوجاتا ہے زیادہ محنت اور پڑھنے پڑھائے ہے پکھ نہیں بنآ بلکہ دماغ کمزور ہوجاتا ہے یہ پیرکی محبت اس کی خدمت اور اس کی صحبت کی برکت ب حضرت مدنی نے بر هانا بھی ای لیے افتیار کیا کداوگ آئیں مگر اچھی استعداد كالوك آئيس جب لوك شآكين آوا وي كهال سينين -

# لمحات زندگی غنیمت ہیں

مسلمانوں کی سیاسی جیٹیت کا ذکرہم ضرور کرتے ہیں گراس ہے بھی زیادہ جس چیز
کی طرف میں توجہ دانا جا بتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کوفقیمت شار کرو ذکر الّہی میں لگواور
اخلاق سنوار کو کہ ہے شارا نہیا ہیں ہم السلام ' ہے شاراور بہت زیادہ اولیاء کرام رضوان اللہ
علیم اجمعین نے اپنے مشاہدات صادقہ کی بنا وفر مایا ہے کہ آخرت میں ایمان اور عمل کا م
آئیں گے ہرنی کو جنت دوز نے اور آخرت کا مشاہدہ کرایا گیا ہے اور اولیاء کرام کو بھی
آگر ایما ہوا ہے ان کا ایمان جیتی تھا وہاں طن وجھین اور عظی دلائل اور ساتی ہاتوں پر بنیاد تہ
تعمی بلکد مشاہدہ پروہ کو او تھے اور گواہ نی سائی یا تیا ہی بات نہیں بلکہ دیکھی کہا کرتا ہوا در
الشرقوائی جے جا ہے بیتین و بیا ہے بیتین و کیلئے ہے حاصل تھا اور کی ہے جے بھی ایتداء
الشرقوائی جو نے ہی ایک چیز پر کیے بیتین لا کتے ہیں جود کھنے سنے تھونے میں نہ آگیا درا سائی ایڈاء
میں مالیٰ لیا تھا کہ ہم ایک چیز پر کیے بیتین لا کتے ہیں جود کھنے سنے تھونے میں نہ آگیا ور بھی سے حضرت کی برکت سے بیر بچو میں آگیا اور دل میں انراکیا کہ اللہ جا ہے تو ضرور بیتین صاصل
عورت کی برکت سے بیر بچو میں آگیا اور دل میں انراکیا کہ اللہ جا ہے تو ضرور بیتین صاصل
عورت کی برکت سے بیر بھی میں آگیا اور دل میں انراکیا کہ اللہ جا ہے تو خوبو سے کمالو۔

# تخليق انسانى كامقصد

دنیا میں انسان کواس لیے بھیجا گیا ہے کہ دورویت باری بلا تجاب کا مختل ہو سکے اورائی استعداد کے موافق انسانیت عبدیت کی مخیل کرئے یہاں پرتمام چیزیں جو تجابیات باری کے پہلے جو سے عالم وجود میں آئیں اس لیے جی کہ انسان کو باری تعالیٰ کی طرف متوجہ کریں باری تعالیٰ میں متوجہ کرنے والی صفات فاص طور پر تحن جیں۔ جمال کمال اوراحسان ہرشے کی خوبصورتی جمال کا پراورانسان کے ساتھ اس کا تعلق احسان ہے۔ شکر کراری بندہ کی ہیے کہ دوہرشے کا عطیہ باری ہے شکر میدادا کرے ندمرف زبان سے بلکہ دل کے ایجی فور و فکر کرے کہ دول شے تھا اس کو وجود بخشا نطخ بھی ہوجاتے ہیں مگر اس کو

سنائع ہونے سے بچالیااور مل سنائع ہوجاتے ہیں اس کی حفاظت فرمائی۔ پیدائش کے وقت استفاط ہوجاتا ہے یا انسان خرمائی۔ پیدائو استفاط ہوجاتا ہے یا انسان خرمائی جس کے باعث زندگی ملف ہوجاتی ہے یا انسان انتقاب پیدا ہو جاتا ہے محرضدانے سالم اور جیتا جا گا پیدا کیا اور فطائع فقائص سے مامون رکھااگر دودھ جو شے کا الہام نفر ماکر رہویت فرمائی اس طرح زندگی کے ہر لحد ہیں کتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انسان انتظام فرما کر رہویت فرمائی اس طرح زندگی کے ہر لحد ہیں کتنے احسانات ہوتے ہیں کہ انسان بیا جس کے ہوئی میں سکتا۔ بیر مراقبہ کرنے و انسان خدا کے احسان ہے شار محسوں کرے اور دل و جان سے شکر میں جیک جا ہے ہید راستہ خدا تک وقتی کا اس کا قرب حاصل کرنے کا اس کی بندگی اعتمار کرنے اور انہی تارافتگی سے دور رہنے کا اور رضا حاصل کرنے کی والباند آبادگی اس کی بندگی انسان کرنے اور جوش میں آنے کا بڑا آسان محبوط مامون اور ہے فل وقش ہے۔

# خود کی اصلاح کی فکر

مسلمانوں کو بجائے دوسروں کی فلطیوں اور زیاد تیوں کا ماتم اور فلوہ کرنے کا پی فلطیوں کو شولنا چاہیے۔

قلطیوں کو شولنا چاہیے اور جھتا چاہیے کہ موجودہ نا خوشگوار حالات ان کی اپنی فلطیوں کا نتیجہ اور خمیازہ ہیں وہ فلطی یکی ہے کہ جم نے اسلام کو لائکر زندگی بنانے اورا سلامی اصولوں کو جدید حالات میں کام لائے میں کوتائی کی ہے اس لیے اب اگر چاہے ہیں کہ یہ حالات بدل جا کی قو دعا اور عمل سے فعدا کی طرف رجوع کریں اخلاق درست کریں اگر ایسا کرلیا تو میں یعین رکھتا جو ل کہ انظرادی تھو گی احتیار کیا تو افراد کو حسب مقدار تھو گی فائدہ ضرور کہنے گا اور اجتماع نے ایسا کرلیا تو اجتماعی مشکلات بالکل رفع ہو جا تیں گی حقیقتا یہ جو خلاف طبیع حالات ہم کوروز پروز چیش آ رہے ہیں اسے تھی ہا تھوں کے کرقوت ہیں اگر ہم جو خلاف طبیع حالات ہم کوروز پروز چیش آ رہے ہیں اسے تھی ہا تھوں کے کرقوت ہیں اگر ہم کیک ہوجا تھی ہو جا تیں گودل سے تکال کیکھر رہے ہو جا کہ کہ دوسروں کو گلہ کیکھر رہے ہو جا کہی ہو کہ کروں ہے تاکہ وہ کی کہ کہ دوسروں کو گلہ ایک فریا ہے اس کو دل سے تکال دیجے اور نیک بن جا ہے اس کو دل سے تکال دیجے اور نیک بی ہو جا کہ وہ کی دورائی ہیں ایسے اس کے اس کو دل سے تکال دیجے اور نیک بی جو کہ کی اور نیک بی جو کہ کی اور نیک بی جا کروں ہو تا کروں ہوگا ہو الات کو بدل دے گا ل

# آ داب شيخ

ایک مولوی صاحب نے دریافت کیا کہ بینے کے ساتھ کس طرح ادب آ واب ہے رہے جس معريد كوفائده بيني حضرت افدس في مايا كماصل الما مين محبت جوبت خودة واب كي استاد ب وركم ازكم يدب كداهتر الن تي مين شدر يحياور فالفت ند موقو فائده حسب استعداد يخيتما ى ب\_اصل أو الله كاذكر ب اورالله ك تيك بندول كي محبت أية تركمونوك مير بياس آئے میں محبت نہ ہوتی تو کیوں آتے اس ہے بھی زیادہ محبت ہوتواورا چھاہے یعشق ہی انسان کا آ داب میں استاد ہےا کی جنائی شاعرنے کہا ہے کے عشق انسان کودہاں پہنیادیتا ہے جہاں انسان ویسے بین بھنج سکتا کسی نے یو چھا کیعشق کیے پیدا ہوتا ہے فرمایا ذکر الی اور ٹیکوں کی محبت ہے حسب استعداء عشق ومحبت بيداءوتي عباصل بديب كه ماراوجود ليني موتاجوب بيرخدا كي طرف ے ہاے روح بھی کتے ہی او ہرانسان میں اپنی اصل کی طرف کشش ہوتی ہے جیے اسے وطمن کی طرف ہرانسان کوئشش ہوتی ہے تو یہ نیااصل میں جاراوطن نیس وطن تو وہ ہے جہاں ہے آئے ہیں اب اگر یبال کی چیزوں میں دل پیش جائے تو اور کی کشش کم ہوجائے گی گربیا اوا کی محبت کے عارضی اثر اگر کم ہو جا تعین تواصل فطری جذبہ جو اس وطن کا ہے اتجر آئے گا اور وہاں کا شوق اور خدا کی محبت وعشق پیدا ہو جائے گا یہی مقصود ہے اللہ نے ہمیں بیمال دنیا میں كمانے بيجياب جوفض يبال خداكى يادكمالے جائے گاس ولن يس بيني كراتے ہى آرام و راحت سے رہے گاای کور آن یاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ عَمِلُ صَالِحًا مِنْ ذَكِرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحَبِينَهُ حَيوَةً طَيِّهَةً يعنى جونيك كام كرتا بمرد بويا عورت اوروه ايمان ركمتا ب استجم في قطيبه دية بين يعني يا كيزوزندگي \_

معرفت كفس

جب انسان ایے نفس کو پالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوبھی پالیتا ہے۔نفس کو پانے سے مراونش کی معرفت ہے اورنفس کی معرفت سے اس کے پیدا کرنے والے کی معرفت پیدا ہوجاتی ہے۔ (از ارشادات معنزت رائے پوری مذکلہ تع فرمود و موانا ناحبیب الرحن رائے پوری رحمہ اللہ)

#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نااحمة على لا هوري رحمه الله

حضرت مولا نالا موریؓ کے انتقال پر ملال کی احیا تک اطلاع ملی تو دل و د ہاغ پر ایک يزاده يكالكااور ديرتك اناملند كاور وجاري ربا- آب علم فضل ماخلاس وتقوى اورساو كي وتواضع كاعظيم پكرتے \_آ پلا ہور میں دلو بندی مسلک کا پہلانمونہ تھے ۔جنہوں نے نصف صدی تک قرن اول کےمسلمانوں کی یاد تازہ کی اور بے فرضی اورککن کے ساتھ احیاء دین اور شریعت ادراعلاء کلمتہ الحق کے لئے کام کیا۔ آپ کی زندگی دینی ادرملمی خدمات میں بسر ہو گی۔قرآن مجید کی تفسیراوراس کی تعلیم و تدریس ہے آپ کو خاص شخف تھا۔اوراس کا آ پ کے ہاں بڑا اہتمام تھا۔ وارا احلوم و یو بند اور دوسرے عدارتی عربیہ کے فارغ انتصیل طلباء بھی ای فرض سے لا ہور جائے اور آپ کے درس قرآن سے مستفید ہوتے تھے۔ آپ آیک عالم باعمل اور درویش صفت بزرگ تھے۔ان کی زندگی میں سادگی ،خلوص اور تواضع نمايال اوصاف دكھائي ويتے تھے۔ آپ كى ذات مرجع خواص وعوام تھى تر كي خلافت اور جعیت علاء ہند میں شامل رہے۔ تقلیم کے بعد شخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی کے ساتھول کر کام کرنے کا اردہ فرمایا اور جعیت علماء اسلام میں شامل ہوئے۔ آپ کی روح كاليسال أواب ك لئ دارالعلوم من قرآن خواني كالني اورعلاء وطلباء كاجتاع من آ پ کے اوصاف و کمالات بیان کر کے دعائے مغفرت کی گئی۔ حق تعالیٰ ان کے درجات بلندفرمائ اورصا جزادول كوجمي مبرجيل عطافرمائ . آهن الربياس الأخصات)



# حضرت مولا نااحمرعلی لا ہوری رحمہاللہ تعالیٰ کے انمول اقوال

# خلاصة قرآن مجيد

قرآن بجيكا خلاصب بند سيتة شفل حوث قرآن بجيكا خلاست علق بالشب يتظل

#### مقصدحيات

راه باسلام رابروب مسلمان منزل مقصود بدربارالرجمان

# اتباع شريعت كى اہميت

اگرکوئی فخص آسان پرا ڈتا ہوا آئے الا کھوں مرید چھے لگالائے وریا پرے گزرتا ہوا آئے مگراس کا مسلک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوتو اس کی طرف نگاہ اُٹھا کرد کیفنا گناہ ہے۔ اس کی بیعت حرام ہے اگر ہو جائے تو تو ڈتا فرض مین ہے۔ ورنہ خود بھی جہنم میں جائے گا ادرائے چھے چلنے والوں کو بھی جہنم رسید کرےگا۔

# شیطان کی گمراہی

جمارے باوا آ دم تو انقال فرما محے ہیں مگر شیطا نوں کا باوا آ دم ابھی تک زندو ہے۔ اس لیے مراہی زیادہ عام ہے۔

#### شيطانيت

### فوا ئدبيعت

رعت کےدوفا کدے ہیں۔(۱) قرآن مجید میں ارشادے:

وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ مُغُفِرَةً وَ أَجُراً عَظِيْمًا.

ترجمه: اوربهت ذكركرنے والے مرداور تورتى ان كيليد مغفرت باوراير عظيم باور

(٢) يدكة رآن مجيد من قيامت ع متعلق ارشاد ب\_

يَوْمَئِذِ يُصُدُرُ النَّاسُ آشْتَاتًا۔

ترجمہ: جس دن لوگ ٹولے ٹولے ہوکر آئیں گے۔ تو ہرایک اپ بی ہے ملتے ملتے او پرتک ل جائے گا۔ الحمد للذکہ ہمار اسلساء سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وآلبوسلم تک پہنچا ہے۔

# دین تعلیم کی ضرورت

لا ہور ہوا تم نے اپنی اولا وکو بی۔ائے ایم۔ائے پی۔انتج ۔ ڈی کرایا۔ وکالت اور ڈاکٹری پڑھائی لیکن ایک اولا وکوکیا کرنا اوراس کا کیا فائد وجس کے لیے تم نے سب پچھ کیا تکروہ اپنے باپ کے جناز و پر ڈیائے جناز و پچی ٹیس پڑھ نکتی۔

### شرک ہےاحتر از

ولی بھی مشرک نہیں ہوسکتا اور مشرک بھی ولی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی تو بڑا ہی نازک مزاج محبوب ہے وہ اپنے تعلق میں غیر کی شراکت برداشت نہیں کرسکتا۔

# طلب صادق اورصحبت

طلب صادق بوقو كجوع صد بعد شيخ كال كامحبت مين اسكانكس ظا بروو ف لكنا ب-

### خلوص کے کر شمے

معجدیں ہدایت کی منڈیاں ہیں اور علمائے رہائی دکان دار وکان ان کا سید ہاور مال ہے قرآن ۔خریدار ہے مسلمان اور پوٹھی ہے ایمان ۔جو خالص نیت سے ایمان خرید نے یہاں آتا ہے خالی ہتھ نہیں جاتا۔

# اہل اللہ لائق دوستی

دنیا میں سبطع کے بار ہیں۔ بطع کا بار صرف اللہ ہے جو سب پھودیتا ہے لین پھوٹیں لیتا۔ پھر بطع کے بار حضرت محرسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شفاعت کیے بغیر چین قبیس لیس کے با پھر بے طمع کے باراللہ والے ہیں۔ باقی سبطع کے بار۔ ہوی اواد واور برادری اور برادری تو الیک ہے کہ اگر اپنے بدن کے گوشت کا قیر بہنا کر آئیس کھلاد میں تو بھی کوئی خوش نہ ہو۔ الیک ہے کہ اگر اپنے بدن کے گوشت کا قیر بہنا کر آئیس کھلاد میں تو بھی کوئی خوش نہ ہو۔

### ابل الله كامقام

موتی ملنے ارزاں مگرانلہ والے ملنے اس سے بھی گراں۔

الله والوں کے ڈولوں کی فاک میں وہ موتی ملتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوتے نہیں ہوتے بنیس ہوتے۔ بیموتی قبر میں بھی ساتھ دہا کمیں گے اور میدان حشر میں کھی۔

### فيض كاسلسله

عقیدت اوب اوراطاعت سے فیض آتا ہے۔ان میں سے ایک تاریحی ٹوٹ جائے تو کنکشن ٹوٹ جاتا ہے۔

# ونيا كى حالت

لوگ کہتے ہیں اس جہاں میں مینا سارے اندھا کوئی کوئی میں کہتا ہوں اس جہاں سارے اندھے مینا کوئی کوئی۔

# مخالفین قرآن کی حالت

جوقرآن مجید کا اتباع نہیں کرتے وہ آخرت کے لحاظ سے نیٹ اندھے ہیں۔

# صحبت كي ضرورت

نیخ کی طرف اپنے آپ کومنسوب تو سب کرتے ہیں تکر پانند وہی ہوتا ہے جو محبت میں مدت مدیدیائے کے بعد یک کر لگا۔

#### اميدوخوف

كوفي فين كبيسكاك على كال وكيادول قرين وأش وي يبلي بروت خطره ب

### مقام والدين

ماں باپ کوستانے والوں کوشرنماز اور شدروز وجہتم سے بچائے گا شذر کو ۃ اور شاؤیل جج ۔ان کے لیے دوزخ کا فتو کی دے رہا ہوں۔

# مقام قرآن

گوش، ہوش ہے سینے اگر آپ نے چیز کا بران ٹو کیو وغیرہ کی بونیورسٹیوں ہے ڈگریاں آو حاصل کرلیں لیکن قرآن مجیدے جاتل ہیں قو مرنے کے بعد قبر جہنم کا گڑھا بن جائے گی۔ تصیحت: میرے دوستو اطبیعتوں پر قابور کھو۔ جبر ومبر کی عادت ڈالو۔ خدا کو یا در کھو بیڈنیا فافی ہے۔ اپنے معاملات درست کرو۔ دزق حلال کما کر کھا ڈ۔

### رياضت كاثمره

طالب کی ریاضت ایسی ہے جیسے زمین پودے کی بڑوں کواپٹی چھاتی کے اندر بھٹی کر رکھتی ہےاور شخ کی توجا ایسی ہے جیسے مال پودے کو پانی دیتا ہے۔ دونوں چیزیں ہوتو ترتی ہوتی ہے۔

## کن کی صحبت اختیار کی جائے

ا پی نشست و برخاست ہمیشدان لوگوں میں رکھے جنہیں و کھے کر خدایا و آجائے ہمیشہ چراغ سے چراغ جلنا ہے۔

#### والدين كافريضه

والدین کا فرض ہے کہاہے بچوں کو دی تعلیم دیں۔ورنہ قیامت کے روز ان سے بازیُرس ہوگی اوروہ بجرم ضمرائے جا کیں گے۔

#### ايمان

خدااوراس کے قربان کوول سے مانٹااوراس پھل کرنائی ایمان ہے۔

#### اہمیت نماز

اگر کوئی فخص نماز کوفرض بچھتے ہوئے بھی نبیس پڑھتا تو وہ فاسق ہے۔

## مردوعورت میں تقسیم کار

مرد کام کے لیے اور اور سال کا رام کے لیے ہے۔

#### رضائے حق

اگرآپ کی کسے دوئق ہوتو صرف اللہ کی رضائے لیے اورا گردشنی ہوتو بھی خدا تعالیٰ کی رضا مطلوب ہو۔

#### مطالعة قرآن كااصول

تكر بالقرآ ن اور تدرّر بالقرآن كانظرية مطالعة قرآن كوفت بيش أظر وونا جا ي

#### جرأت ايماني كاوسليه

قرآن كالعليم عن جرأت ايماني پيداموتى ب-

#### كمال انسانيت

ا تباع قرآن وشریعت سے انسان کافل انسان بنآ ہے۔

## قرآن وحديث كى اہميت

حدیث کا اٹکار کرنا قر آن کا اٹکار کرنا ہے اور قر آن سے اٹکار کرنے والے کا ایمان ب بوجا تاہے۔

#### شرك كى قباحت

جس طرح ایک مردا پی بیوی سے غیر مرد کے تعلقات کو برداشت نیس کرتا ای طرح اللہ تعالی کسی غیر اللہ سے ان تعلقات کو جو ان سے ہونے چاہئیں پیند ٹیس کرتے۔ اگر کسی غیر اللہ سے تعلق ہوتو ووشرک ہے۔

فیر الله کو تجدے کرتا 'ان سے مرادی مانگنا' ان کی قبروں پر چ عاوے چ حانا یا مصیبت کے وقت ان کی اعداد طلب کرتا بھی شرک ہے۔

#### مسلمانوں کی حالت زار

کافر بتوں کو بحدے کرتے تھے اور آج مسلمان اولیا مکرام کی قبروں پر بجدے کرتے ہیں۔ ا

## ابل علم كواننتإه

جن علاء نے قرآن کو ذراید معاش بنار کھائے وہ یا در کھیں کہ قیامت کے روز جنت کی ہواہمی نہ سو کھنے یا کیں گے۔ مجموعہ ہدایت قرآن ہے۔ بادی کی آواز پراگرآپ لیک ٹیش کہ کے تو خدارااے تک تو نہ کیجے۔

#### اہل اللہ کوایذ ارسانی کاوبال

یاور کھے االله تعالی کے نیک بندوں کوجواذیت کا نیا تا ہے خدااس کوتیا ہوبر باو کرویتا ہے۔

#### اتمام جحت

بادی اتمام جحت کے لیے آتے رہیں گے تاکہ قیامت کے روز لوگ بیر نہ کہتیں کہ اے خداوند تعالیٰ آپ نے کب جمیس راوراست دکھائی تھی کہ ہم تیرے تھم کی قبیل کرتے۔

#### ہوش میں آ ہے

ریڈ یول شراب خانوں اور سینما خانوں ہے ہم عشق کرتے ہیں لیکن خدااوراس کے دین نے فترت ۔خداراا پی جملائی اور بہتری کے لیے آ تکھیں کھولو۔

#### مومن كامل

کامل موئن وہ ہے جس کا تعلق خالق اور تلوق ہے ہے۔ خالق کو راضی کرنا آسان ہے لیکن تلوق کو بہت مشکل کلوق کوخوش کرنے کا واحد طریقہ سے کہ ان کاحق ادا کردے اور اپناحق طلب نہ کرے۔

#### صلدرخمي

صلدرجی بینیس کہ جوڑنے والے سے جوڑے بلکہ توڑنے والے سے جوڑے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ "مرنے سے پہلے مرجاؤ۔"

## مرض کی علت

بیاری انسان کے لیے تعبیہ ہے۔

#### حلال معيشت

حرام كى كمائى فورائدان كوشم كرديق بيئ إلى آيدنى كے مطابق فرج كرو\_

#### تقاضها يمان

ا ایمان کے معنی سے بین کہا ہے اللہ تیرے دروازے پر جار ہاہوں وہاں پر تیرا جو حکم تیرا بندوہتائے گاول ہے مان کرعمل کروں گا۔

#### نيك وبدكافرق

بدمجى الاست حاصل فيس كرعة اورتيك بمحى اسوانيس بوعة

#### رزق حلال کی برکت

نیک کمائی سے نیک صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کی غذا گندی اس کے خمیر کی آ واز بھی گندگی ہے آلودہ ہوگی۔

#### فریب کاری سے بیچے

جو فض کی کوفریب فیل دیتا۔ ووہر کی کے نزدیک عزت حاصل کر ایتا ہے۔

#### قرآن كريم

قرآن کے فرمان کا اتباع کرنے والے وائش مند' مآل اندلیش اور مخالفین پاگل میں ۔ (ماخوذاز مردموس)



#### مختصر سوانح

# مفكراسلام سيدابوالحسن على ندوى رحمهالله

فيخ الاسلام مولا نامفتى محرتقى عنانى صاحب مظلقر يرفرمات بي-

حضرت مولانا سيدالوالحس ندوى قدس سره ہمارے دوركى ان عظيم شخصيات ميں سے
ہنے جن سے محض تصورے ول كوؤ هارس اور روح كو بيا المينان الهيب ہوتا تھا كہ قبط الرجال
كاس زمانے ميں بفضلہ تعالى ان كا سايہ رحت پورى امت كيلئے ايك سائبان كى حيثيت
ركتا ہے علم فضل كے شاوروں كى تعدادا ہ بھى شايدا تنى كم ندہ وعمادت وزيد كے پيكر بھى
است نايا ب نيس اليكن الي شخصيات جوملم وفضل سلامت قلاً ورح وتقوى اور احتدال و
توازن كى خصوصيات بحت كر لينے كے ساتھ ساتھ امت كى قلر ميں تھلتى ہوں اور جن كے ول
در دمند ميں عالم اسلام كے ہر كوشے كيلئے كيسال ترب موجود ہو خال خال بى پيدا ہوتى ہيں
اور ان كى وفات كا خلا ہے ہوتا بہت مشكل ہوتا ہے۔ اللہ تعالى نے حضرت مولانا كو انہى
خصوصيات نے نوازا تھا اوراب ان صفات كا جامع دور در كوئى نظر نيس آتا۔

معزت مولانا اصلاً دارالعلوم ندوة العلما وكلسنوك تعليم وتربيت بإفته تصليكن اس ك يعدائيين الله تعالى في دارالعلوم ويو بند بهي اكسّاب فيض كى توفيق عطا فر ما في تقى اوراس طرح ان كى ذات مين برصغير كمان دونون عظيم ادارون كماس جمع فر مادية تتح يجرعكم ظاهر كماس مجمع البحرين كوالله تعالى في علم باطن كالمجمى حصد دا فرعطا فرمايا۔ انہوں في حصرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رائے يورى رحمة الله عليه كى خدمت و صحبت نے فیض حاصل کیاا ورظر بیت ہے میدان میں بھی حضرت رائے پوری قدس سرہ کے ظیفہ بچاز کی حیثیت ہے آ ہے کا فیض و وردور تک پھیلا۔

الله تعالى في انہيں جن ہر جہتی خد مات کیلے چنا تھاان کے پیش نظر وہ کسی اللہ تعالی فی اللہ وہ کسی اللہ علک کی نہیں اور سے عالم اسلام کی شخصیت تھی۔ بیرے والد ماجد معفرت مولانا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کر تے تھے کہ وہ موفق من اللہ جی اور جوں جول حضرت مولانا کا ذکر آتا تو اکثر وہ فر مایا کرتے تھے کہ وہ موفق من اللہ جی اور جول جول حضرت مولانا کی خدمات سائے آتی کئی حضرت والدصاحب قدس مروکے اس جملے کی حقانیت واضح ہوتی گئے۔ لیکن ان ہمہ جبتی خدمات اور عالکیر مقبولیت کے باوجود حضرت مولانا تو اضع کے پیکر تھے۔ ان کے کی عالیہ مقبولیت کے باوجود حضرت مولانا تو اضع کے پیکر تھے۔ ان کے کی انداز وادا جس مجب و پندار کا کوئی شائبر نہیں تھا۔ قبول حق کیلئے ان کا ذبین انداز وادا جس مجبول وہ اپنے جھوٹوں ہے بھی انیا معالمہ فرماتے تھے جسے ان سے ساتھا وہ کررہے ہوں۔ (نقرش وفال)

# مفکراسلام سیدا بوالحسن علی ندوی رحمهالله کےانمول اقوال

#### قرآن زنده جاويد معجزه

قرآن مجید جموقی حیثیت ہے جمی وہ مجرہ ہادر جزوی حیثیت ہے جمی مجرہ ہے۔
یعنی اس کی ایک ایک آیٹ بھرہ جرہ ہے ہماراالیمان ہے کہ قرآن مجید مجرہ ہے۔ لیکن بہت کم
لوگول کی اس پرنظر ہے کہ قرآن مجید کی ہرآیت ستقل ایک مجرہ ہے اوراس کا الجاز مخلف
نانوں میں اور مخلف حالات میں اس طرح خاہر ہوتا ہے کہ آفتاب کی مثال وینا بھی ہے
اد بی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے کہ ایک مرتبہ نہیں سومرتبہ میں
ہزاروں مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن آن آج ہی نازل ہوا ہے۔

## قرآن دولت عظيم

بڑے بڑے فرمازداؤں مرمایدداروں اور دولت مندوں کودینے کے لئے اگر کوئی چیز ہادرجوا ضافہ کر مکتی ہوئیا ہدل علق ہے قسمت چھا مکتی ہے دوقر آن مجید کی بھیک ہے۔ قر آن زندہ کتا ہے

میں نے قرآن مجید کوائ اُظرے پڑھا کہ دوایک زندہ کتاب ادرایک ہوتا ہوا مرقع اور آئینہ ہے جس میں افراد بھی اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں۔ قومیں بھی اپنی صور تیں دیکھ کیا ہیں اور قوموں سلطنق تران تدنوں کی ترقیات وعروج کے انجام بھی اس کتاب میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

#### مطالعة قرآن كاطريقه

قرآن مجیدگوا پی ذاتی کتاب سجھا جائے یہ کتاب ابدی ہے آسانی ہے لیکن میری
ذاتی کتاب بھی ہے میراذاتی ہدایت نامہ بھی ہے اس میں میری ذاتی کنروریاں بھی بیان کی
گئی جین میرے ذاتی امراض کی نشائدہی کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جرآ دی اپنے آپ کو
طاش کرسکتا ہے۔ یہ جب ہوگا کہ آپ اس کوزندہ کتاب جمیس یا پی کتاب جمیس اور آپ
میں اپنی اصلاح کا جذبہ ولوگوں کی اصلاح تو بعد میں ہوگی پہلے بی اصلاح ہوجائے۔

#### قرآن كامزاج

#### علامه سيدسليمان ندوى رحمه الله كامطالعة قرآن

یں نے قرآن مجید کے بارے میں کسی کا فہم اتنا عمیق نہیں پایا جتنا کہ مواد نا سید سلیمان عمومی رحمہ اللہ کا۔ بدایک تاریخی انکشاف ہے لوگ سیدصاحب کومورخ اورسواخ مل إلى المام الأول

لگار کی حیثیت سے جانتے ہیں متکلم کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن میرے نزد کی فہم قرآن میں ان کا پایدا تنا بلند تھا کہ مجھے ہندوستان ہی ٹیس بلکھتی براعظم میں بھی کوئی ایسا مخص ٹیس ملاجس کا مطالعہ قرآن ا تناوسی ادر ممیق ہوا در غائر مطالعہ کی وجہ یہ ہے کہ حربی زبان وادب اور بلاغت اور الخاز قرآنی کا مطالعہ ان کا بہت وسیع حمیق تھا۔

## قرآن کی عالمگیریت

قرآن مجید تحت الثری سے اٹھا کرافلاک وثریار پہنچا سکتا ہے اور جولوگ اس پڑھل نہیں کرتے ہیں ان کو منہ کے بل گرا دیتا ہے سبی قرآن مجید جس نے عرب کے خانہ بدوشوں صحرانشینوں کو جن کے پاس پہید مجر کھانے کو تھا نہ تن ڈھا تکنے کو تھا' کہاں ہے کہاں پہنچا دیا' جوساریان تے ان کو جہانیان بنا دیا۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کردیا یکی قرآن مجیدہ جس نے عرب کے بدوؤں کو خانہ بدوشوں کوجن پردنیا کوقوج بھی نہ ہوتی تھی۔ جہاں بان وجہال داروجہاں آ را .....بنادیا۔

## قرآن میں تو حید کی تعلیم

توحید کے بارے میں واضح ہے واضح اس کا قورے طاقتور دو لوگ بات ہو کئی
جاسکتی ہے قرآن مجید میں موجود ہے قرآن مجید پڑھ کرآ دی سب پچے ہوسکتا ہے کین مشرک
نہیں ہوسکتا ہیں بیعلی الاعلان کہتا ہوں کہ وہٹوکری کھاسکتا ہے ہے مل ہوسکتا ہے وہٹوت کی
راوافقیار کرسکتا ہے لیکن جہال تک قو حید وشرک کا تعلق ہے قرآن مجید بالکل سورج کی طرح
روش اور سورج کیا چیز ہے اس میں کی تتم کے مثیناہ کی گئے کئی میں اور جہال تک رسالت کے
عقیدہ کا تعلق ہے کہ نبوت کیا چیز ہے؟ انجیا وکیا ہیں؟ ان کے ذمہ کون کی چیز سپر دکی گئی؟ ان کو کیا
حتم ہوتا ہے؟ وہ کیا تعلیم دیتے ہیں؟ ان کی سیرت کیسی ہوتی ہے؟ ان کی زندگی کیسی یا کہازات

اور بلند ہوتی ہے؟ بیقر آن مجید میں صاف طور سے بیان کردیا گیا ہے۔ وہ اپنا تعارف بھی کراتے ہیں وہشہات کو بھی دورکرتے ہیں۔ آپ سورہ افراف پڑھے 'سورہ ہور پڑھے' سورہ شعراء پڑھے' اس میں ایک ایک نبی کانام لے کرتعارف کرایا گیااور شوت دیا گیا۔

#### ا پنی اصلاح مقدم ہے

قرآن جورش ہرآ دی اپنے کوتاش کرسکتا ہے۔ جب ہوگا جبکہ آپ اس کوز کدہ کماب بیجیس اوراً ہیں ہا بی اسلاح کا جذبہ والوگوں کی اصلاح تو بعد ہیں ہوگا جبکہ اپنی اصلاح کوجائے۔

انجیاء کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میری ہوائے ہوجائے گھرش دومروں سے بچھ کھوں ہم میں دومروں کوشر مندہ کیا جائے ہوں کہ میں دومروں کوشر مندہ کیا جائے دومروں پر جحت ان کی اصلاح کیا جائے دومروں پر جحت قائم کی جائے۔ مالانکہ سحابہ کرام مینی اللہ مجم آن پڑھتے تھا پی اصلاح کیلئے۔

دین اور دوجت ہم والی یا ہیلئے ہوں یا دین کے شارح یا ترجمان ہمیں یہ بات چیش نظر کھنی چاہئے کہ یہ دین اور دوجت ہم کواس کی ہوا بھی شرق سیر دیم اسلام سے اخذ کی ہے۔ اگر انجیا ہو ہم اسلام ہید جوت کے کہ دین اور دوجت ہم کواس کی ہوا بھی شرق سیر دیم کا اور فرستادہ خدا انجیا ، در بعد بھی معرفت الحق اور ذات میں خدا تک پہنچاتے اور جنت کا صحیح ماستی بنا ہے در ہے۔ جہا انہی کے ذریعہ کے معرفت الحق مقصد تحلیق کا علم اور زندگی گرز ارتے کا گھری داستی سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی سی معرفت الحق مقصد تحلیق کا علم اور زندگی گرز ارتے کا گھری داستی سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی سی معرفت الحق کی معرفت کا بھی مقصد تحلیق کا علم اور زندگی گرز ارتے کا گھری داستی سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی سی معرفت کا بھی مقصد تحلیق کا علم اور زندگی گرز ارتے کا گھری داستی سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی کی سے معرفت کا بھی مقصد تحلیق کی تحرفت کا بھی

## خدافراموثی کی سزاخو دفراموثی ہے

قرآن مجیدی و وی کرتا ہدہ و کہتا ہے کہ خدافراموثی کی سرناخودفراموثی ہے۔ جب انسان خدا کو بھلاتا ہے تو وہ ید کھا دیتا ہے کہ پھراہے کو بھولتا چلاجا تا ہے۔ اس کوخودفراموثی طاری ہوجاتی ہے۔ زعم کی کا انتہاک بڑھتا چلاجاتا ہے ساری زعم کی انسان کے گرد چکر رکاتی نظر آتی ہے۔ مگر انسان کسی اور چیز کے گرداواف کرتا نظر آتا ہے۔ مقاصد نگا ہول سے اوجل ہوجاتے ہیں اور ذرائع على ال المعلمول وال

ووسائل مقصود بن جاتے ہیں۔اشیاء ہے براہ راست ایک رفیدی پیدا ہوجاتی ہے کہ اپنی ذات بھی جی میں سے نگل جاتی ہے چرایک ایک بحرائی کیفیت پیدا ہوجاتی ہے کہ احساسات فتم ہوجاتے ہیں انسان ہیں۔ لذت وراحت جود نیا میں بھیشہ سے بڑے مقصود رہے ہیں فوجن سے نگل جاتے ہیں انسان ان سے محروم ہوتا چلاتا ہے ادراس محرومی کا احساس اور اس برانسوں محی فتم ہوجاتا ہے۔

خدا فراموثی کی سزا خود فراموثی ایب عیرتناک ہے۔ لاکھوں' کروڑوں افراد' پوری کی پوری قومیں' بزی بزی سلطنتیں اس خود فراموثی' خود کثی کا شکار میں' ایک ذہنی طاعون ہے جوسارے عالم برمسلط ہے۔

قرآن کا پیغام بیب کہ بیخو دفراموثی نتیج ہے خدا فراموثی کا اس کا علاج سرف خدا شناسی اور خداطلی ہے۔ فرار کے بجائے واپسی وحشت کے بجائے النس انگار کے بجائے اقرار وائیان بخاوت کے بجائے صلح اور سرکشی کے بجائے اطاعت و انقیاد اور خدا سے بھاگئے کے بچائے خدا کی طرف بھاگئے کی ضرورت ہے۔

## فهم قرآن كادروازه

قرآن مجید کے فہم کاامل درواز وجب کھلناہے جبآ دی بغیر کی انسانی تجاب کے اس کلام کے فرر بعیصاحب کلام ہے ہم کلام م ہوائی کا راستہ قرآن مجید کی بکٹر ت تلاوت ہے اور نوافل یا بندگان خدا کی محب جوائی کتاب کے حقیقی لذت آشنا ورحقیقت شاس ہیں اور جن کے رگ و ہے جس مید کلام بس گیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ پڑھنے والا اس کتاب سے داہ راست تعادف وانس حاصل کرے اورائی کواہیا محسوس ہوکہ وہ براہ راست مخاطب ہے۔ شاعر نے کچھ فلط نہیں کہا کہ

تر منير په جب تك ند موزول كتاب مسكر وكشاه ب ندرازى ندصاحب كشاف

#### حكمت كاوسيع مفهوم

عربی زبان کے دوالفاظ جن کا کسی زبان میں بدل اورنظیر میں ان میں ۔ آیک لفظ ہے'' حکمت''اس کے تعارف کیلئے آپ آیک تضیم کتاب لکھ ڈالیس تمام نظامیل وشروحات کو 199

بدافظ جامع ہوگا لیعنی فہم کے مطابق استعداد کے مطابق معاشرہ کے مطابق ماحول کے مطابق علاقے کےمطابق طبیعت کےمطابق وق ووجدان کےمطابق مصری مطالبات ومقتضیات کے مطابق موضوع کی اہمیت کے مطابق مخاطب کی عقلی سطح اور نفسات کے مطابق ان کےافکار ومعتقدات کےمطابق کویا کہ'' حکمت'' میں ہروہ چیز شامل ہوگئی جو کسی ے انجی ہات منوائے کیلیے ضروری اور ناگزیر ہوتی ہے۔

#### دعوت ميں ڪمت

الك فخض في فوكر ركها ال أوكر ب جين كام لين تصاس في ال كي ايك فبرست منا كران نوكركود ، دى ايك دن ال كا آ قامگورث يرسوار بور با تفاجيم اي ركاب من ياؤن رکھا یاؤں الجھ کیا اور قریب تھا کہ وہ زمین پر آگرے۔اس نے ٹوکر کو آواز دی تو اس ٹوکر نے دور بی سے وہ پر چی دکھلائی جس میں اس کے کاموں کی فیرست درج بھی اس نے کہا کہ اس فبرست بين كهال درج ب كدجب محوزت يرسوار جوت وقت ميرايا وك ركاب بين الجحية تم میراتعاون کرنا۔ کچھیمی حال دعوت کے اصول وقوا نین کا بھی ہے کہ ہم لفظوں میں اس کی تحدید تعیمین نبیل کر سکتے ہم خالق کا گنات کے بندے اور اس کے غلام ہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو۔ دین اسلام کوجس میدان میں ضرورت ہو۔ ای کی سخیل کا نام دعوت ہے۔

#### اعجازقرآني كاايك ببهلو

قرآن کریم کابیا گازے کہ ال نے دالوت کے طریق کار کے حدود مقر نہیں کے اور پیکام دا كى كا قوت تميز اور مقل سليم برچيو رويا بيداس بات كا فيصله كدكب اور تس وقت كون ساطريق كارافقياركياجائية ال كي طرف خودواى كاذوق اور فقيده رينماني كرے كا اكل دي في فكرجواس ك احساسات واعصاب برحكمرال بوه خودطريق كاركا انتخاب كرلي فرآن كريم فيصرف ایک وسع صارقائم کردیا ہے جس کے اعدواوت دین کی یوری روح (اسپرٹ) اگئے ہے۔

#### امت محدیه کی بعثت

الله جارک و تعالی گونیوت و رسالت کورسول اندسلی الله علیه و آله وسلم پرختم کرنا تھا اور
قیامت تک کیلئے آپ سلی الله علیہ و آلہ وسلم کے دین کو قائم رکھنا تھا۔ اس کے الله تعالی نے
انسانیت کی گاڑی چلانے کیلئے اور اس کے چلتے رہنے کیلئے بیا تظام کیا کہ آپ سلی الله علیہ
وآلہ وسلم کے ساتھ ایک پوری امت کی بعث فر ائی۔ سحابہ کرام رشی الله عنہم اس حقیقت کو
چانتے تھے اور اپنے گئے ای حتم کے الفاظ استعال کرتے تھے۔ چنا تی جب رہتم نے
حضرت رہبی ابن عامر رضی الله عندے ہو چھا کہ مااللہ ی جآء بسکم (جبیس کون ی چن
میال اللی ) تم اپنے محواے کی گریبال کیوں آئے۔ اس کا حرک کیا ہے؟ قوانہوں نے
کہاللہ اجتعشا اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تا کہ ہم لوگوں کو بندوں کی بندگی ہے تکال کر الله کی
فلامی اور الله کی بندگی میں واخل کریں اور و نیا کی تھی ہے ان کو نکال کر کو نین کی ہے کر ال
وسعقوں ہے شنا کریں اور قدا ہر کی تا انسانی ہے نکال کرا سلام کے انسان کے عزہ ہے
وسعقوں ہے شنا کریں اور قدا ہر کی تا انسانی ہے نکال کرا سلام کے انسان کے عزہ ہے
آشنا کرا کیں۔ اس کے انہوں نے اس موقع کہا تھیا کا لفظ استعمال کیا۔

#### امت محمريه كى فضيلت

امت محدید کی فضیلت و برتری کی علت ذھویٹری جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس
امت کے ذمہ ایک اعلی اور برتر کام سرد کیا گیا ہے جس کی وجہ سے خبرالام کامعزز خطاب
اس کوعطا کیا گیا ہے دین کی تبلیخ کا کام بیا یک ایسا شعبہ ہے جس کو خدائے اس امت کے
سرد کیا ہے اور خدمت خلق کا جذبہ امت کو دوز نے سے بچانے کا نام ہے اور اس کا نشین اس
کی دعوت کی شاخ پر ہے۔ ورحقیقت و نیا کی پیدائش کا اصلی مقصد خداو ندقد وس کی ذات و
صفات کی معرفت کا ہے اور بیاس وقت تک ناممکن ہے جب تک بی نوع انسان کو برائیوں
اورگندگیوں سے پاک کر کے محملائیوں اورخو بیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے اس لئے فرما
و یا گیا کہ قلاح و بہودائیں اوگوں کیلئے ہے جواس کام کو انجام و سے دہے ہیں۔

#### میجاخود بیار ہے

امر بالمروف ونبی عن المنظر وین کا زبردست رکن ہے جس ہے دین کی تمام چزیں واستہ جیں۔ اس لئے جمارے لئے سے بات صاف واضح ہوگئ کہ جمارا اصل مرض روح اسلامی سے بیزاری ہے جو درهیقت ایمان کا ضعف ہے۔ جمارے اسلامی جذبات فنا ہو بچئے ہماری ایمانی قوت زائل ہو پچل اور کمزوری کا سب اصل شے کو چھوڑ دیتا ہے جس پر تمام وین کی بقا اور دارو مدار ہے اور وہ امر بالمعروف و جمی عن المنظر ہے۔ اس کا م کوچھوڑ نے کا دوسرا نقصان میر ہے کہ انسانیت سسک ربی ہے اور سب کام ہور ہے ہیں۔ صرف دعوت کا کام جیس ہور ہے جیں۔ صرف دعوت کا کام جیس ہور ہے جی کے دائسا نیت سیک ربی ہے اور اس کیا گیا تھا وہ اپنی جگد سے ہٹ گئے اس لئے آ ہے بھی جم وم ہوگے۔

#### معرفت اوريقين

سارے علم و مطالعہ عبادات وریاضات اورساری اصلاح و تربیت کا مقصود ماصل معرفت اور بیت کا مقصود ماصل معرفت اور بیت کا مقصود ماصل معرفت اور بیت کا مقصود کی ایسا گرایزا مال نہیں ہے جوراستہ چلتے تل جائے ہم اپنی مشاغل اور تفریحات اپنی معاشی جدوجہدا پی خواہشات کی بحکیل اور زندگی کے گئے ہندھے نظام میں مشغول رہیں اور یہ کو ہر مقصود ہمارے ہاتھ آجائے۔ یہ بات فیرت خداوندی کے خلاف ہے نفرت ایمان اور دولت یقین کوئی ایسی چر نہیں جو ہر کسی کے گئے لگا دی جائے ہوئے ہاں کواس کی قدر ہو چاہے نہ ہو قبا ہاں کواس کی قدر ہو چاہے نہ ہو قبا ہاں کواس کی قدر ہو چاہے نہ ہو۔ قرآن شریف میں ایک پیفیر کی زبان سے آتا ہے۔ اُنگو مُحکمو کھا و اُنگشم کی اس کو ناپند کھو گئا دیں گئے چاہے تم اس کو ناپند کھا تھا تھو گئا دیں گئے چاہے تم اس کو ناپند کرتے ہو ) اس کیلئے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے نام ناس کو ناپند کرتے ہو ) اس کیلئے بند ہمتوں اور حقیقت شناسوں نے بڑے بڑے بڑے نام نوال سرکئے ہیں گھر کو ہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔

## مفهوم عبادت

عبادت کامفہوم ہے کی کام کواللہ کی خوثی کیلئے اللہ کے تھم کے مطابق اجرو و اب کی اللہ طبح میں کرنا اور و قبل جواللہ کی خوثی کیلئے اور اتنا تی کافی خیس بلکہ اللہ کے تھم کے اور شریعت کی تعلیم کے مطابق است کے مطابق اس سنت کے مطابق اس کوادا کرنا اجرو و اب کی امید پر اور اس پر جو و عدے جی ان پر یقین کے ساتھ انجام دینا عباوت ہوا و ت ہوا و ت باور بیروح نکل جائے تو ہر عبادت خالی عاوت اور محل میں اور حکم اور تا کا عادت اور محل میں اور حکم اور تا ہے اور میں اور حکم اور تا کہ عبادت اور محل میں اور حکم اور حکم

## زندگی کیاہے؟

## سائل بھی اورمسئول بھی

پھرانلہ تعالی فرماتا ہے کہتم اس خداہ اور جس کے نام پرتم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوقر آن مجید میں انقلائی طور پریانسور پہلی مرتبہ ہیں کیا گیا ہے کہ انسانی سوسائی کا ہرفردایک دوسرے کامختاج ہے ہرایک سائل ہے اور ہرایک مسئول ہے پھر تقتیم اس طرح تبیس کہ سائلین ایک طرف ہیں اور مسئولین دوسری طرف بلکہ جو سائل ہے وہ مسئول بھی ہے اور جومسئول ہے وہ سائل بھی ہے تساؤل (مشترک سوال و جواب )ایک ایک زنجیرہ جس میں ہرایک بندھا ہواہے ہماری تندنی زندگی ایک جال ہے جس میں ہرایک دوسرے کا ضرورت مندہے۔

مرد مورت کے بغیرانیا قدرتی اورفطری سنرخوشگوارطریقہ سے بطینیں کرسکتا اورکوئی شریف خانون رفتی حیات کے بغیرخوشگوار طریقہ سے زندگی نیس گزار عمق ۔ اللہ تعالیٰ نے ہرایک کودوسرے کا ایساسائل اورفتاح بناویا ہے کہ اس کے بغیرزندگی نیس گزر عمق ۔

#### موجوده دور كاانصاف

آخ انصاف صورت پہچان کرناپ تول کرہ کچے بھال کرنسوج مجھ کرکیا جاتا ہے معالمہ اپنے کسی عزیز کسی ہم ندبب ہم ہراوری ہم قبطے کا ہوتو انصاف کیلئے ول کھل جاتا ہے تقاضا پیدا ہوتا ہے انصاف کرنا آسان معلوم ہوتا ہے لیکن انصاف کا معالمہ کسی ایسے فرد کا ہوجس ہے کوئی خونی رشد نہیں جس کے ساتھ انصاف کرنے میں کوئی خاص ادی قائم وہیں تعریف وجسین نہیں بکار تقید کا اندیشہ ہے وہ بال انصاف کیلئے قدم نہیں اٹھتا، قام نہیں چلاا۔

انساف کیلئے بھی کسی ٹریڈ مارک برادری خاندان ویش اور قوم (Nation) کی ضرورت پرتی ہے۔

تگروہ انصاف جو برائے انصاف ہو وہ انساف جو خدا کا تقم سجھ کر کسی کا حق مان کرا کسی سچائی کو تسلیم کر کے کیا جائے اور جو بے لاگ ہوا غیر جانبدار ہو وہ انساف بہت مشکل ہے اور اس انصاف کیلئے وہی اللہ کے بندے تیار ہوتے ہیں جن کے دل میں خدا کا خوف اور انسانیت کا احرّ ام ہوتا ہے جو یہ تجھتے ہیں کہ ساری تلوق خدا کا کنبہ ہے۔

## علم ا کائی ہے

میراعقیدہ ہے کہ علم ایک اکائی ہے جو بٹ نہیں تکتی اس کوقد یم وجدید مشرقی ومغرفیا نظری وعلی میں تقسیم کرنا سی نہیں اور جیسا کہ علامدا قبال نے کہا ہے

#### وليل كم نظري قصه جديد وقديم

## علم کی عالمگیریت

علم کی کوئی انجائیں۔علم الانسان ما لئم یعلم سائنس کیا ہے؟ علم الانسان ما لئم یعلم علی کاوٹی کیا ہے؟ علم الانسان ما لئم یعلم انسان چائد پرجارہاہے کیوں؟ علم الانسان ما لئم یعلم ہے جو خلاکوہم نے طے کرلیا ہے اور ہم نے ونیا کی وسمیس سمیٹ کی جیں اور دنیا کی عناجی مسیح کی جیں اور سورج کی شعاعوں کو بقول اقبال کے گرفتار کرلیا ہے اور ستاروں کے درمیان اپنی ریگور پیدا کی ہے کیا ہے؟ علم الائسان ما لئم یعلم علم اشیاء کی جہا تگیری ہے سب علم الانسان ما لئم یعلم کا کرشر شیس آو کیا ہے؟

تفقه كاوسيع مفهوم

تعدیب جامع لفظ باس میں ادکام سائل ان کی تکسٹیں مواقع استعال ان کے تطبیق کے مواقع استعال ان کے تطبیق کے مواقع نظاب کے طریقے سب اس کے اندر آجاتے ہیں تلف کا لفظ ایسا اللہ تعالیٰ نے استعال کیا ہے کہ اس سے جامع لفظ ہوتی ہیں سکتا ہے کہ وین کی بجد حاصل کریں اعربی زبان میں بچھنے کیلئے بیسیوں لفظ ہو سکتے ہیں۔ فہم ومعرفت تعقل کیکن تفد کا لفظ خاص معنی رکھتا ہے۔ اس کے معنی ہیں دین میں گہری بجد حاصل کرتا دین کے ذخیر و پر مینا نے نظر رکھنا زبان کی ضرورت کو سمجھنا اور بدلتے ہوئے زبان اور وار گی دین کے درمیان رشتہ پیدا کرسکنا۔ (باخوار قرآنی افوار ان

#### وه المال المالياتيان

#### مختصر سوانح

## حضرت مولا ناسيدعطاءاللدشاه بخاري رحمهالله

حفزت شاہ صاحب کی زندگی ایک ہے مثال خطیب کی زندگی ہے۔ جس پر قوم کو بھیٹ نا زندگی ہے۔ جس پر قوم کو بھیٹ نا زرہ گا۔ بھیٹ نا در ہے اور شعلہ بیائی ان کی ایک ایک زبر دست خصوصیت رہی ہے۔ جس بیل وہ اپنے معاصرین میں بھیٹ منظر داور ممتاز رہے ہیں۔ اور اس خداواد جو ہر کے ساتھ انہوں نے اسلام اور اس کے مسلک حق کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں جس خوبی اور خواجورتی کے ساتھ کا پہنے ہے وہ انہی کا حق سے بیاور ترق آئی اگیا زبیائی کی پر توان تعالی نے خاص طور پر ڈالا تھا جس سے انہوں نے حق می کا کام کیا اور حق می کا کام کیا اور حق می کی بھیٹ دھوت دیے رہے۔

# امیرشر بعت عطاءاللدشاہ بخاری رحمہاللہ کےانمول اقوال

#### مدارس کی اہمیت

مولانا عبدالمجید انورصاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شاہ تی رحمۃ اللہ علیہ دفعہ شاہ تی رحمۃ اللہ علیہ درسہ فیرالمدارس ملتان میں تشریف لائے۔شاہ بی رحمۃ اللہ علیہ کواچا تک دیکھ کر طلبا کا جوم گردہ وگیا۔ پھر مدرسہ کے احاطہ کی طرف نگاہ دوڑ ائی اور فرمایا مدارس دینیہ دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ان کی بقامے دین کی بقامے۔

#### ایک عجیب خط

مولانا احمد الدین صاحب (موضع میان علی) ضلع شیخو پوره نے بتایا کہ ہم ایک وقعد شاہ بخی رحمۃ الله علیہ کی خدمت بی ملتان عاضر ہوئے۔ وہاں ایک بخص کا ملتانی جوتا بہت پہند آیا۔
بخی رحمۃ الله علی نے فر مایا ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خواہش پہشاہ می نے اے بلوا بھیجا۔ ہم نے پاؤں کا ماپ وے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گئے تو ہم نے اسے بلوا بھیجا۔ ہم نے پاؤں کا ماپ وے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا شاہ بی آئے کل خالص تھی ملنا دشوار ہے۔ ہم آپ کیلئے جب آئے تو ہجو گھر کا تھی لیتے آئیس کے شاہ صاحب نے منظور کر ایا۔ بچھوٹوں کے بعد شاہ بی زحمۃ اللہ مالے کا خطاط ا

جس مخض کے پاس کوئی مدید لائے اور وہ مخص بدیدر کھ کر چراس کی قیت ادا کرے وہ بھی بڑا کمینہ ہے اور جو فض کی ہے کیہ کرائے لئے کوئی چیز منگوائے اور پھر اس کی قیت اوانہ کرے وہ بھی بڑا کمینے۔

ا یک خض نے دعا کیلئے درخواست کی فرمایا میں خودایک عرصہ سے بتار ہوں اگر میری دعا سے کام بنمآ تو اپنے لئے کرچکا ہوتا۔اس کے اصرار پر فربایا حضورصلی اللہ علیہ وآله وسلم دعافرمايا كرتے تھے۔ رب اغفولي فرمايا۔ ففر كامطلب بيردويا وُحانيا تو میاں صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی دب اغفو لمبی کے معنی یہ تھے کہ میرے اور گنا ہوں کے درمیان برده وال دے اور ہمارے لئے دب اغفر لمی کے معنی بیں جو گناه ہو بھے بیں ان کوڈ حانب دےان پر پر دوڈ ال دے یعنی معاف کردے۔

انبیاء علیهم السلام کا مقام اور ہے (معصومیت) وہاں اس کے معنی بھی اور ہیں ہمارا مقام اورے (معصیت) وہال اس کے معی اور ہیں۔

#### ئتم نبوت برايمان

١٩٥٠ وُمَّمْ بُوت كانفرنس بين تقرير كرت بوئ فرمايا خَمَّ بُوت كي مفاظت ميراايمان ب- جوفض بھی اس اعزاز کو چوری کرے گاجی نیس چوری کا حوصلہ کرے گا بیس اس کے گریبان كى دهجيال از ادون كامين ميان صلى الله عليدة آلدومكم كسواكس كأنبيس سناينا فديرايا مين انبي كابول وقل ميرے بيں۔ جن كے حسن وجمال كوخو درب كعبہ نے فتتميس كھا كھا كرآ راسته كيا ہو۔ ش ان کے حسن و جمال بر نه مرموں تو لعنت ہے جھے براور لعنت ہے اس برجوان صلی اللہ علیہ وآ کہ وللم كانام أولية بين ليكن مارقول كي فيرويشي كالمّاشاد يكهة بين \_ (جنان)

#### نگاه کرم

حضرت مولانا تش الحق صاحب افغانی رحمة الشعليه فرمات ميں ميں نے شاہ جی رحمه اللہ سے اکثر شافر مایا کرتے تھے کہ بھائی میں تو پچھ بھی بیں بول جو پچھ بچھے عاصل ہوا ہے وہ تو حضرت علامه انورشاه صاحب رحمة الله علیه کی نگاہ کرم کا متجے ہے۔

## علامها قبال كوخراج تحسين

جب و اکثر سرمحمد اقبال وفات پا گئے تو امر تسر سجد خیرالدین میں تعزیق جلسہ ہوا۔ شاہ تی نے تقریر فرمائی تقریر کے دوران فر بایا قبال کوشانگریز نے سمجمان قوم نے اگر انگریز بہت تو اقبال بستر پر ندم تے بلکہ بھائی کے تختے پر افکائے جائے اگر قوم مجھے لیتی تو آج تک تمام ندویتی۔

# دین کی تعلیم مقدم ہے

محترم آغاشورش صاحب فرماتے ہیں ایک روز میں نے عرض کیا شاہ بی رحمہ اللہ زمانہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ اپنے بچول کوانگریزی مدرسہ ش واضلہ لے دیں۔ انگریزی کے بغیر تعلیم تعمل نہیں ہوتی۔ زمانے کا نقاضا ہے فرمایا ہا بھے معاف رکھو میں اس زمانے کا آدی نہیں۔ تم بچھے محمد قاسم نا نوتوی رحمہ اللہ اور محمود الحسن و بو بندی کی روحوں سے بعاوت کرنے کی ترغیب دیتے ہو۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تہارے نیچے مرجا کیں یا اپنے ہاتھوں سے بچول کوئل کردو۔

#### مخالفین ہے برتاؤ

شبید آن تحریک کے ایام میں جالندھ لہتی شخ میں جلہ ہوا پہلی تقریر مولانا مظہر علی نے کرئی تھی۔ گرفتوام سنے کیلئے تیار نہ تھے۔ ایک کہرام اور شورو فو عابر پاکردیا گیا۔ بعضوں نے پھر برسانے شروع کردیے۔ شاہ تی رحماللہ بیتماشاہ کیورہ تھے۔ فورا آگے تشریف لے آئے۔ مولانا مظہر علی صاحب کوفر مایا۔ آپ بیشیس شاہ صاحب نے ٹولی اتار کرمیز پررکھ دی۔ دی۔ سرکے بالوں کو جنکا دیا تھارہ میں گلے سے اتار کردکھ دی اور بلند آواز سے بیشعر پڑھا۔

بچرم عشق تو ام می کشد غوغایت تو نیز برسریام آکه خوش تماشایت پیرخالفین کوگری کرفرمایاتم بے شک پیتر برساؤ۔ اگر بخاری نام ہے تو تحق ہونا منظور ہے لیکن پیغام تق کہدے چھوڑوں گا بیتل ہونا سیدوں باھیوں کیلئے کوئی نی بات خبیں ۔کر جا بین پیخاص تی آواز پرمسلمان تی کے ہاتھوں رسول الشسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوا ہے شہید ہوئے تھے ہیں بھی ای سیدالا ولین وآخرین سرورکا گنات فخر موجودات محدرسول الشسلی الشعلیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں جن کبوں گا اور جن کے اظہارے ہرگز باز ندرہوں گا۔تم ہے شک پیتر برساؤ شوروشرے ہرگز بازندآؤ۔

سنگ پر سنگ چلاؤ جہیں ڈر کس کا سینہ کس کا ہمیری جان جگر کس کا ہے میری جان جگر کس کا ہے بیالفاظ من کر جھٹے پر سکوت کا عالم طاری ہو گیا۔ پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے۔شاہ بی رحمہ اللہ نے مسلسل کئی مجھٹے تقریر فرمائی۔ پھرانجی لوگوں نے شاہ صاحب اوران کے ساتھیوں کیلئے آرام وآسائش کا بندو بست کیا۔ نوجوان رضا کار بن مجھے اور سربر آور دہ لوگ آآکر معانی کی درخواست کرنے گئے۔

## پاکستان کی حفاظت

1901ء دفاع پاکستان کانفرنس می تقریر کرتے ہوئے فرمایا میں ان اوگوں میں سے خیس ہوں معدا دیتے گھریں کہ میں ہے خیس ہوں صدا دیتے گھریں کہ میں توشہ وفا داری گئے گھرتا ہوں۔ میری انگلی گوز کراپنے ساتھ لے چلواور جس مقتل میں چاہو جھے ذیح کردو۔ ایسا بھی خیس ہوگا ہرگر خیس ہوگا۔ میں خوش ہول میری خوش ہول کے کئی حصہ میں مجلس میں کا دیکھ میں میں اس کوقر آن اور اسلام کے خلاف بھتا ہوں۔

تم میری رائے کوخو دفروشی کا نام ندوۂ میری رائے ہارگی اوراس کہانی کو میٹی ختم کردو۔اب پاکستان نے جب بھی پکاراواللہ ہاللہ میں اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا۔ مجھے بیا اتنا ہی عزیز ہے کہ جتنا کوئی دعویٰ کرسکتا ہے۔ میں قول کانبیں عمل کا آ دمی ہوں'اس طرف کسی نے آ کھ اٹھائی تو پھوڑ دمی جائے گی۔کسی نے ہاتھ اٹھایا تو وہ کاٹ دیا جائے گا۔ میں اس وطن اور اس کی عزت کے مقابلہ میں ندایتی جان عزیز رکھتا ہوں نداولا و۔میراخون پہلے بھی تمہارا تھااور اب بھی تمہاراہے۔

چثم پوشی کی تعلیم

جناب اقبال زبیری تحریر فریائے میں ایک دفعہ (مشہور شاعر) عدم آپ کی خدمت میں حاضر :وا۔شاہ جی رحمہ اللہ کافی ویر تک عدم کا کلام سنتے رہے اور دل کھول کر داد دیتے رہے۔عدم کے جانے کے بعد ایک عقیدت مندنے کہا پیشاعرتو شراب بیتا ہے۔ آپ کے چیرہ پر دئے ہے حکم انجرآئے اور پوچھاتم نے اسے بھی شراب پیتے و یکھا ہے۔ اس نے کہا جی افر مایا چیٹم پوٹی اور درگز رد بانی صفت ہے تم بھی چشم پوٹی سے کا م لیا کرو۔

مرزا کی ہرز ہسرائی

ایک وقعہ فرمایا۔ مرزا غلام احمد کس طرح و مُنبقِسوًا م بِوَسُولِ یَاتُبَیٰ مِنْ م بغدی اسْمَة اَحْمَدُ کا معداق بنا؟ پہلے بمیشہ کا غذات میں خاکسار غلام احمد رئیس قادیان عفی عند لکھا کرتا تھا قدر سِجاً شروع اور آخر کے حروف اڑائے اڑائے صرف احمد رہ گیا۔ اگر بیطریق کارافتیار کیا گیا میرانام عطاء اللہ شاہ بخاری ہے۔ شروع اور آخر کے حروف اڑاد ہے جا کمی تو باتی اللہ ہی رہاتا ہے کیا میں اللہ ہوگیا استعفراللہ۔

#### آج زندہ بھی نہیں سنتے

محترم علیم عبدالسلام بزاروی رحمدالله فرباتے ہیں۔ ایک تقریر کے دوران کمی نے اواز دی۔ شاہ بی مردے سنتے ہیں کونیں ان دنوں (ساخ موتی) کے مسئلہ پر بحث قال رہی تھی اس مسئلہ شاہ میں مسئلہ ہم بھی دی کوشش کی۔ شاہ صاحب بھلا اس کے داؤیش کب آنے والے شے جسٹ فربایا بھلے مائس شہیں مردوں کی فکر ہے۔ جھے میں سال ہو گئے ہیں ان زندوں کو بکار پکار کر تھک گیا۔ جھے تم بیہ بتاؤید ندوج بھی سنتے ہیں کہ مہیں۔ پہلے زندوں کے محتاتی تحقیق کرلیں۔ بھر مردوں کی بھی باری آ جائے گی۔ ان الفاظ ہیں۔ پہلے زندوں کے محتاتی تحقیق کرلیں۔ بھر مردوں کی بھی باری آ جائے گی۔ ان الفاظ ہیں۔ پہلے تارین گیا اور سائل اپنا سامنہ کے کردوگیا۔

#### ئسن مزاج

مولانا عبدالکریم صاحب خطیب جامع صدرشاه پورفرماتے ہیں۔ آیک دفعدشاہ تی آیک جلسے بی شاہ پورتشریف لائے میری گزارش پرمیرے بال قیام منظور فرمالیا۔ جھ سے پوسچھا کتنے بچے ہیں۔ عرض کیا عرصہ وچکاشادی کو گراہی تک ادلادے محروم ہوں۔ دعافر ما ئیں۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ہاتھ المحاکم دعا فرمائی اللہ کے فضل سے ڈیز مالی اللہ کے فضل سے ڈیز مالی بعد پہلائز کا مسعود الرحمٰن پیدا ہوا۔ پچھ عرصہ بعد بعث سیدال سے واپسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ ش نے مسعود الرحمٰن کو عاضر کیا۔ نام پوسچھا تو ش نے مزاحیہ انداز میں عرض کیا محتصر نام ہے۔ مسعود الرحمٰن ولد فی شھر رمضان فی املک پاکستان بنس کرفر مایا بھی انتام تا محکوموں قالرحمٰن ساری تی ساتھ داگا او۔

#### باجمى محبت والفت

ایک دفعہ مولانا محمعلی صاحب جائند حری سندھ کے طویل تبلیفی دورہ ہے واپس آئے تو سفر کی تھکان طبیعت ناساز اور گاخراب تھا۔ ای حال بی شاہ بی رحمہ اللہ کے پاس چنچے۔ شاہ بی رحمہ اللہ خود یہار تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مزاج پری کی۔ شاہ بی رحمہ اللہ نے پوچھا بھائی محموطی کیا حال ہے۔ مولانا نے کہا شاہ بی مسلسل سفر تجرر وزائہ تقریریں بیار ہوگیا ہوں گا بھی خراب ہوگیا ہے۔ شاہ بی لیٹے ہوئے تھے اٹھ بیشے اور فر بایا محموطی خدا کا خوف کر جیرا گا خراب ہوگیا۔ پہلے ہی کونسالحن واؤدی تھا جو اب تیرا گا خراب ہوگیا ہے۔ بین کر ہم سب اورخود مولانا تا تھلکھلا کر نہیں پڑے اور ساری طبیعت کی الفرد کی جائی رہی ۔

#### طلبا كوجواب

ایک دفعہ کالج کے طلبا بیٹے تھے۔ داڑھی کا ذکر آسمیالاکوں نے کہا۔ شاہ جی آج کل کالجوں میں داڑھی رکھنا مشکل ہے۔ بنس کر قربایا باں بھائی خالصہ کالج (سکھوں کا کالج) میں آسان ہے اسلامیہ کالج میں مشکل ہے۔

## د نیا کی حیار چیزیں

ونیایش چارفیتی چیزی محبت کے قابل ہیں۔ مال و جان آبرو ایمان کین جب جان پر کوئی مصیب آئے تو مال قربان کرنا چاہیے اور آبرو پر کوئی آفت آئے تو مال اور جان دونوں کواور اگر ایمان پر کوئی ابتلا آئے تو مال و جان آبردسب کو قربان کرنا چاہیے اور اگر ان سب کے قربان کرنے ہے ایمان محفوظ رہتا ہے تو رسود استناہے۔

اپنے بارے میں ارشاد فربایا کہ اگر میرے ساتھ یوی بچل کا دھندا نہ ہوتا تو

میں کسی دریا کے کنارے خاک وخس کی کٹیا میں زندگی گزارتا۔ وقت
ضرورت اعدائے دیں وشمنان اسلام پر تعلم آور ہوتا اور پھرا پئی کٹیا میں آپناہ
لیتا۔ اس کے بعد جمالی این بیمین احمد رضا کے چند اشعار سنائے جنہیں
طوالت کے بیش نظر پھوڑ رہا ہوں ۔ مرف جمالی کے اشعار عرض ہیں۔
لکتے زیر لکتے بالا نے غم و زدونی غم کالا
گڑ کے بوریاد پوسکے و کے ورد مند دوسکے
ایں قدر بس بود جمالی را
ایس قدر بس بود جمالی را

(احقاب از بخاری کی یا تمی)



#### مختصر سوانح

# حضرت علامةمس الحق افغاني رحمهالله

حضرت مولانا افغانی رحمداللد نے دارالعلوم دیو بند بھے عظیم دینی ادارے سے فارخ التصیل ہونے کے بعد وہیں پر تدریکی خدمات انجام دیں بیبال بحک کد وہاں شخ النمیر کے مصب پر فائز ہوئے۔ حضرت مولانا کی اس کامیاب جد وجہد پر فرائ تحسین بیش کرنے کیلے دارالعلوم دیویتد میں ایک جلسہ ہوا جس میں امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب مشیری رحمداللہ ادر شخ الاسلام حضرت علامشیر احمدصاحب مثانی بھیے بزرگوں نے مادیات کاریاب کارنا سے برائیس دادو تحسین نے وازالوران کو دلی دعائی بھے بزرگوں نے مولانا کے اس کارنا سے برائیس دادو تحسین نے وازالوران کو دلی دعائیں دیں۔

# علامةمس الحق افغاني رحمه اللدكے انمول اقوال

## انسانىعلم

مقام انسان دنیا کے تا تبات میں ہے اس سے زیادہ تجیب کوئی واقعہ نہیں کہ آئ کل کے ترقی کے دور میں انسان نے سب چیز وں کو جانا اور پیچانا گرخود ( انسان ) کونہ جانا اور نہ پیچانا ۔ بیٹچ ہے او پر تک پوری کا کٹات کو چھان مارا ہے ۔ بے شارتجر ہے کے تا کہ کا کتات کاعلم حاصل ہو گرخود انسان کو نہ جانا ۔

## اہل بورپ کی نا دانی

اس وقت یورپ امریکہ اور چین وغیرہ سب ای میں مبتلا ہیں۔ جن کی کھوپڑی میں غلامی ہے وہ غیر حقق چیزیں و کیلیتے ہیں۔ آئ ہم ان کے ہاتھ میں جانور بن کررہ گئے ہیں۔ انسانیت کا کناتی شرف کی سرحد کی آخری چیز ہے۔ فلسفہ اور مقتل کی بنیادیر کا کنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں وجود کے سواکوئی کمال نہیں۔

#### شرف انسانیت

حیوانات کے آگے انسان ہے۔ اس میں تینوں تقاوقات کی صفات موجود ہیں۔ یعنی و جود نشو وقعا عرکت ارادی اور شعورسب کچھ ہیں۔ ان کے علاو وعشل اور فکر آخرت اور تصور ماضی اس میں موجود ہے۔ فکر ستعقبل اور انصور ماضی انسان میں ہے۔ انسان نے ریاضی ا تاریخ عطب وغیر و جیسے پینٹکڑ ول علوم عشل کے ذریعے پیدا کئے۔ اس میں آنسور ماضی بھی ہے۔

#### امتيازانسانيت

قلامتقتل یعنی انجام ہتی انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو پہلے اس کے بتیج کو سوچتا ہے بیاس کی فطرت کی آواز ہے۔ ہم نے انسان کواس قدر جانا کہ الٰہی کا سکات میں آخری سرحد پراس کا مقام ہے۔

#### مقصدانسانيت

انسان کوانسا نیت کا مقصد معلوم ہے؟ اور مقصد انسان اس کے ساتھ پوست ہے گراوروں کی کا نئات جانتا ہے اورا پنا پیونہیں۔ مثال فیندیش سوئے ہوئے خوابیدہ اور خواب بیس کس قدر گہر اتعلق ہے۔ وہ خواب جس مجیب وغریب واقعات و کیلتا ہے۔ لیکن سونے والے کو بیہ معلوم نہیں کہ وہ سویا ہوا ہے۔ جب وہ سوکر افستا ہے تو تب مجتتا ہے کہ خواب تھا۔ انسان نے اور چیز وں کے مقصد کو تو جانا گراہے مقصد کو نہ جانا۔

## اسلام ترقی میں مانع نہیں

میرے خیال میں کا نتات میں اتنا ہوا جھوٹ کہیں بولا گیا جو بیجھوٹ ہے کہ اسلام مانع ترقی ہاور تاریخ ان جھوٹوں پر لعنت بھیج رہی ہے جو اسلام پر بیظا دالزام لگاتے ہیں۔ اسلام جب طاقتو رضا اس نے دیا کو فتح کیا اور جب کمزور ہوا تو کا فرنے فتح کیا۔ بیداسلام ترقی لانے والا ہے یا چھینے والا؟ اگر چھینے والا ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترقی چھین لیتا جب علی تو ی ہوتو معلول بھی تو ی ہوتا ہے اسلام اگر ترقی چھینے یا سلب کرنے کا کام کرتا ہے۔ چینی کا اگر کام پانی کو مضابتانا ہے۔ شربت بنانا ہے تو چینی بعثنی زیادہ ہوگی شیر بی اتنی زیادہ ہوگی تو اسلام بعنا طاقتور ہوگا ترقی بھی زیادہ ہوگی۔

#### محبت اللي

وین کا عظراور نجو رُ اگر تکالوتو وہ اللہ کی محبت ہے۔ بید ش اپنی طرف سے نیس کہتا موں ۔ قرآن وَ اللَّذِيْنَ (مَنُوّا أَضَلُهُ حُبُّا لِلْلهِ۔ جن کے پاس ایمان ہے تو ایمان کی بری نشانی میہ ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ سے ہوگی۔ بدائیان کی بہت بڑی علامت ہے اور میر سے نزد کی جہت بڑی علامت ہے اور میر سے نزد کی جمہت اللی مسلمانوں کی فی اور قو می ریل گاڑی کی بمنول بھاپ کے ہے۔ بھاپ جانحے ہوجوا جُن میں ہوتی ہے اوروہ بہت بڑی طاقت ہے جوا جُن اوراس کے ذریعے ڈیوں کو پینچی ہے۔ محبت اللی جب نہ ہوگی تو اسلام کا انجن بغیر بھاپ کے ہوگیا تو پھر نہ طاقت ہے نہ ترقی ہے۔ اللی جب نہ ہوگی تو اسلام کا انجن بغیر بھاپ کے ہوگیا تو پھر نہ طاقت ہے نہ ترقی ہے۔ اللہ معرود تک پہنچا ہے۔

## صراطمتنقيم

دو تقطول کے درمیان اگرایک خطمتقیم مجینوتو ووایک ہوگااور باتی خطوط پہاس ساتھ بھی ہوجاتے ہیں بیریاضی کا مسئلہ ہے۔ دو تقطول کے درمیان خطمتقیم ہوگا۔ ای کوتر آن نے اشارہ کیا۔ اِفلیدنا القبر اط الفیسشیقیئم۔ کد اسلام صحت ہے شکر رتی ہے۔ احتدال ہے تندرتی ایک ہوتی ہے۔ کفر اور گناوگاری مرض ہے بیاری اور مرض ہزاروں ہو کئے ہیں۔ شکر رتی ایک ہے لیکن اس کی ضد بیاری وہ ہیں۔ شکر رتی ایک ہے لیکن اس کی ضد بیاری وہ ہزاروں ہیں۔ ہیں دیکھتے کہ مخلف امراض کے مخلف وارڈ ہیں بیافال وارڈ ہی بیان کیا۔ الله ولی الله ین امنوا۔ اس کے الله نے اسلام کوئیر چلاتھ الیکن اور کو واحد معاصیت کی ہوا ہے معامیت کی ہوا ہواں دوار ووائد معام ہوا کہ مسئلہ وارٹ کی قرار دیا اور اسلام کوئور و اقبیعُوا اللّٰورُ الّٰذِی معاصیت کی ہوا ہے۔ معامیت ور دواردونوش کیلئے ہیں آیا۔ ملت الله میک ہوگیل ہوگیا۔ اللّٰورُ اللّٰذِی اللّٰہ کوئی ہوگیل ہوگیا۔ اسلام ہوگی ہوگیل ہوگیا۔ معامیت کی ہوا کے معامیت کی ہوگیا۔ ماللہ میک ہوگیل ہوگیا۔ معامیت کی ہوگیل ہوگیا۔ معامیت کی ہوگیل ہوگیا۔ ماللہ میک ہوگیل ہوگیل ہوگیا۔ معامیت کی ہوگیل ہوگیل ہوگیل ہوگیا۔ اللّٰہ کوئی ہوگیل ہوگیل ہوگیل ہوگیل ہوگا ہوگیل ہ

#### اشاعت اسلام

جنگ شاہان جہاں غارت گری جنگ مومن سنت پیغیری یہ بور پی لڑائیال اوٹ تھسوٹ اور غارت گری ہیں اور مومن کی جنگ پیغیر طلبہ السلام کی سنت ہے۔ تو اللہ نے ذمہ داری ڈائی کہ جہاد کے بغیر کسی چیز کی حفاظت نہیں ہوسکتی چوخت حضرت محمد رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے بہم تک پہنچا جس کا نام ہے المالكة والأوال

اسلام یا جس کانام ہے کتاب وسنت یااس ہے شتق قوا نین نقد بیاللہ اوراس کے رسول اللہ علی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت ہے ( کتاب سنت وین اسلام ) جم پراس کی حفاظت کیلئے جہاد فرض کیا گیا۔ چھیلا نا اور دوسرا بچانا۔ یعنی اس کے پھیلا نے کیلئے اور بچانے کیلئے جہاد فرض کیا گیا۔ پھیلا نے کے بارے میں واکثر اسمجھ نے کھھا ہے کہ خواجہ جمیری حضرت معین الدین چشتی رحمہ اللہ نے نوے لا کھ ہندوسلمان کے بیں اور آپ نے کتنے کے بیں! ایک مسلمان نے کا فرون کے ملک میں بیٹو کر تو نوے لا کھ ہندوسلمان کے ہیں اور آپ نے جین ایک مسلمان کے کافرون کے ملک میں بیٹو کر تو نوے لا کھ ہندوسلمان کے ہیں اور آپ نے مسلمان کے جین اور آپ نے مسلمان کے کافرون کے ملک میں بیٹو کر کھونیوں کیا۔

## حكم جہاد كا فائدہ

ا کشرابیا اوتا ہے کہ انسان ایک چیز کونا گوار بھتا ہے گراس ہیں فیراور بھلائی ہوتی ہے۔ جہاد کا حکم انسان کے قائدے کیلئے ہے۔ جہاد کے ان گنت قائدے ہیں۔ الله تعالیٰ عی ان فوائد پر محیط ہے۔ انسان کو تصور دیا گیا کہ بیتجارت ہے اور تم تجارت سے کیوں دوڑتے ہو۔ اسلام کا بینظریہ ہے کہ موت سب سے بیاری چیز ہے۔ بید وہ بل ہے جس پر سے گزر کر دیدار الجی ملتا ہے۔ سحابہ کرام رضی اللہ عنیم موت کے عاشق تھے۔ بارگاہ خداوندی میں موت کی دعا گیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دوتی اور محبت کا نشان بھی بارگاہ خداوندی میں موت جسو تو صل المحبیب الی المحبیب۔

## وقت کی قدر

وقت آج کل بہت جیتی ہے۔ بے قدری کے اعتبارے بے قیت بنا ہوا ہے۔ مسلمان کے بدلے ہوئے و ماغ میں یہ بات ساگئی ہے کہ جووقت و نیا کے کاموں میں صرف ہووہ جیتی ہے اور جودین کے کام میں صرف ہووہ بے قیت ہے۔ حالا تکہ زندگی کا جو حصہ دین میں صرف ہووہ دراصل جیتی ہے۔

#### دین میں صرف ہونے والا وقت قیمتی ہے

د نیا قانی ہے۔ د نیا کی ہر چیز قانی ہے و نیا کا ایک ایک کام سب اللہ تعالیٰ کیلئے۔ اللہ تعالیٰ کوچھوڈ کر باقی سب قانی ہے۔ تو ایا تی ہے جڑ جاؤیا قانی ہے جڑ جاؤ۔ تنہاری مرضیٰ جو بھی فیصلہ کروڑ ندگی کا وووقت فیمتی ہے جو دین میں صرف ہو۔

## زندگی متحرک ہے

حرکت کیلے محرک کا ہونا ضروری ہے۔گاڑی کواشیشن پرحرکت دہندہ ہے پہنچایا جاتا ہے۔جاری زندگی کوانقدرب العالمین حرکت دیتا ہے۔

زعد گی ظهری دو فی نیس کیونکدوقت جار ہا ہے۔ پیدائش موت تک حرکت ہے۔ د نیاوی زعد گی تو تکالیف ہے پڑ ہے اس کے بعد اخروی زندگی کا جودورآنے والا ہے۔ وہ خوشی کا دور ہے۔ کافر دنیا کی زندگی پرمست جی اورای پراطمینان کرتے جی ۔

#### دنيا كى حقيقت

حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے میں کدایک مرتبه حضور کریم صلی الله علیه وآله وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ در کھا۔ فرمایا اے عمر رضی الله عنه ایک زندگی گزارو کہم مسافر ہیں یا آدم اسکن النت و زوجک ہو۔ اسلی وظن جنت ہیں رہو۔ اہا جان آدم علیه السلام کا اسلی اللجنة کداے آدم تم دونوں میاں بیوی جنت میں رہو۔ اہا جان آدم علیه السلام کا اسلی وظن جنت ہے۔ وظن وہ ہے جہاں بمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ دوے جہاں بمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ دوے جہاں بمیشہ رہنا ہواور مسافر خانہ دوے جہاں بمیشہ رہنا ہواور

#### ونيادارفانى

حضرت موادنا محمد قاسم نا نوتوی رحمداللہ نے فرمایا ہے کہ جب گندم کوروندا جاتا ہے تو وائے اور مجس الگ ہوجاتے ہیں۔ وائے انسان کے پایٹ میں اور جسور جانوروں کے پایٹ میں جاتا ہے۔ ای طرح قیامت کا زلزلدآئے گا۔ وہ دنیا کی انسانی تھیتی کوریزہ ریزہ کردے گا۔ ٹیک اور بدلوگ الگ الگ ہوجا کیں گے۔ایک کا ٹھکا نیددوز خ اورایک کا ٹھکا نیہ جنت ہوگا تواصل ٹھکا نہ جنت یا دوزخ ہے۔

## لمحات زندگی کی قندرو قیمت

زعگی کا ایک ایک لید بھیتی ہے۔ یہ آخرت کی زعگی کے کمانے کا سامان ہے۔ اس کا دین سے تعلق ہے۔اے دین والوں سے پیھو۔ان کے بجز بچونیس ہوسکتا۔ دنیاوی علوم سیجھنے کیلئے بھی استاد جائے۔ یہ تو دیٹی علوم ہیں۔ یہاں تو معلم اور مرشد کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ عبدالرجیم نقشیند یہ خاعمان کے استاد ہیں۔ دین علماء سے پیکھواور دین والوں سے دل کی صفائی بھی سیکھو۔ بلااستاد کارروائی زرگرو۔استاد تجہاری اصلاح کرتا ہے۔خودروس بنو۔

#### قربآ خرت كازمانه

میموجوده زباند آخرت کے قریب کا زبانہ ہے۔ بیزی بدشمتی ہوگی کداگر حیات ابدی کیلئے سعی وکوشش ندگی۔ حضرت فریدالدین عطار رحمہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایک فض آیا معلوم ہوا کہ اس کے پاس بہت سامال ودولت جمع ہے تو ہیفیبر علیہ السلام نے فرمایا مال تو تو نے جمع کرایا۔ زندگی بھی جمع کی ہے جو ضروری ہے ال کماؤ مگر زندگی ساوہ بسر کرؤ حضرت بھروشی اللہ عند کا قول ہے کہ جس نے سادہ زندگی گز اردی و فریب ندہ وگا۔

## صحابه كاطرززندگی

صحابہ کرام رضی اللہ عنبم نے سادہ زندگی گزار دی۔ تاریخ بیں ہے ایک بار امیر المونین تشریف لائے تو کپڑوں بی ۲۸ پوند گلے ہوئے تھے۔ آن آگر کوئی پیوند لگائے تو وہ خود بھی شرمائے گا احول بدل کیا ہے منداحم بی صدیث ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معترت عائش رضی اللہ عنبم کوخطاب فرمایا کہ کسی کپڑے کوتم پراتا مجھ کرمت پیچنگو جب تک تواس بیں پوند لگاستی ب اگرساده زندگی اعتبار کرین تو تعوری چیز بھی کافی موجائے گی۔ آخرت کی زندگی کا انتظام کرنا جائے۔ موت کاوقت مقرز نیس بند معلوم کس وقت آئے پنچ بالآخر ممل ہی کام آئے گا۔

#### صبر کے ثمرات

ا یک دن لینن نے تقریم کی تو لوگ پھر مارنے گلے تو دوسرے دن اس نے اس سے زیادہ وفت تقریم کی۔مطلب مید کہ وہ لوگوں کے پھراؤ کے تھبرایانییں بلکہ مبر کیا اور اپنے پیش کردہ فظام پر قائم رہا تو مبر کی وجہ ہے وہ کامیاب ہوا۔

اور آئ اسلام کے چاہنے والے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود قرآن کو اپنی ہے صبری اور یقین کی نا پنتگی کی وجہ سے طاق نسیان میں رکھ کرزندگی گزار دہ ہیں۔ ہمارے حضرت مولا نا عبیداللہ سندگی دھماللہ کہتے ہیں کہ جب لینن سے میری طاقات ہوئی تو میں نے اسے اسلامی نظام سنایا تو وہ مان گیا اور کہتے لگا کہ اگر پہلے آچاتے تو میں اشتراکی نظام کی بجائے آپ کے اسلامی نظام کو رائج کرتا تو مولانا نے قربایا کہ اب رائج کردو تو اس نے جواب دیا کہ اس نظام پر کتے مسلمان قبل کردہ ہیں۔

تومولانان فرمایا که شرم مری آنگھیں نیجی ہوگئیں۔

#### مقصد كوفراموش نهكرو

ونیاضرور کماؤ طلال کماؤ انجهامال حاصل کرواو بھے وی کیلئے ہنرایک انجی پیزے بھراسل مقصد کوفراموش ندکرو۔ اگرانڈی عطا کرد فعتیں عقل آگئے کان وغیر وکوانڈ کے دین میں جوان کا اصل مقصد ہے صرف ندکرو گئے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا؟ بیاتو تنہارا اپنا نقسان ہے۔ اللہ تعالی اگر جمہیں وین کی ترفیب ویتا ہے تو اس سے بیدنہ مجھوکہ اللہ تعالی جاتے ہے تی صرف اللہ العنبی و انتہ الفقو ا۔ سرف اللہ تعالی کی واست اقدیں ہے۔ باتی سب فقیر جیں۔ واللہ العنبی و انتہ الفقو ا۔

الله جو بسين علم ويتاب كدروزه ركھونماز برد علو فيرواس بيس اس كاكوئى فائده فييس بمارااپتا اى فائده ب- ووفئ مطلق ب كى كافتان فييس - پورى كائنات الله رب العزت كي فتاج ب الله المال المالية ال

اسلام جمیں ترک عمل نبیں سکھا تا بلکہ اسلام فراغت نبیں چاہتا کہ جائز طریقے ہے خوب کھاؤ گرا پی زندگی کے اصل مقصد کوفراموش نہ کرو۔ حضور کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجارت بھی کی ہے۔ جلتے بھی کی ہے۔ جج وغیرہ بھی کیا ہے اور غزوات جنگیں بھی لڑی بیں مطلب مید کہ اسلام ترک عمل کا تھم نبیں ویتا۔ صرف میہ کہتا ہے کہ آخرت کومت بھولو بلکہ آخرت کی تیاری کروجس کیلئے میزندگی کی فعت عطا ہوئی ہے۔۔

حعزت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت وس لا کھ مربع میل پرتھی ۔ یعنی تین گنا پاکستان کے برابر۔اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسلسل دوروز جوکی روفی ہے سیرتییں ہوا۔ حتی لقبی اللہ حتی کہ اللہ تعالیٰ کو جائے۔

#### ضرورت كاسامان

حضرت المام غزالی رحمداللہ تین برتن افغا کر چلے۔ وضوکیلے ایک اوٹا ایک پیالدسان کیلئے اور ایک پیالدسان کیلئے اور ایک پیالدسان کیلئے اور ایک پیالدسان کیلئے۔ دیکھا کر وجلہ کے کنارے ایک بدوچلوے پائی فی رہا ہے تو امام غزالی رحمداللہ نے سوچا کے سرف ایک برتن ہی گائی ہے۔ بس ای سرارے کام ہو سکتے ہیں۔ آج جن اشیا م کو ہم ضروری سجھتے ہیں ان میں اکثر بیکار ہیں۔ ان کی ضرورت نہیں گرآج کا جدید طبقہ تو یورپ کی نقل اتا رتا ہے۔ اسلام ہمیں فضول قرچی سے مع کرتا ہے اور سادگی کی ترقیب و بتا ہے۔

#### خيرالامت كالقب

مسلمانوں کا پہلا نام امت ہے۔ بیر عم فی زبان کا لفظ ہے۔ امت نہیں بلکہ خیر الامت ہے تو خیرالامت کا خطاب طا۔ امم جمع ہے۔ امت اس گروہ یا جماعت کا نام ہے جس گروہ کا بنیادی مسئلہ نصب العین ایک ہو۔ جن کا مطلب اور نصب العین مختلف ہو۔ یا بدل جائے وہ امت نہیں۔ اگر مسلمانوں کا مقصد ایک ہے تو ان کو امت کہا جائے گا۔ حیوانات بیں بھی اگر زندگی کا مقصد ایک ہوتا تو آئیں بھی امت کہا جاتا۔

## تبليغ كىضرورت

انسان کی بیرة مدداری ہے کہ وہ نوالدا تھا کر کھائے۔ تا کہ اس کی حیات ہاتی رہے اور بھوک سے بلاک شدہو۔ قدداری پورے انسان کی ہے پورے بدن کی ہے۔ لیکن تعلیم عمل کے مطابق نوالدا تھا کے مند ہیں وینے والا صرف ہاتھ ہے۔ قدمداری تمام بدن کی ہے گر فعل عمل صرف ہاتھ کرتا ہے۔ اگر ہاتھ ہے مل شکرے تو پورے بدن کو نقصان ہوگا۔

اس طرح سمجھو کہ ستر کر وژ مسلمان ایک ملت جیں اور تبلیغ کرنے والی جماعت ایک ہاتھ ہے اگر مبلغین کی جماعت نے اپنا کام ترک کیا تو اس سے پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی کے ہاں جات نے اپنا کام ترک کیا تو اس سے پوری امت کی ہلاکت ہوگی۔ اللہ تعالی کے ہاں جات خوبی ہوگی کہ جس جز کی تبلیغ وہ خیر ہو۔ مبلغ خیر کی شہلغ کرے۔ شرکی تبلیغ فیر کرے۔ شرک تام خیر ہے۔

#### د نیاوآ خرت

غم كا محك بيالہ ونيا ب اورخوشى كا كشاده بياله - جنت ب ول مين اس فلاح كى كشش ركمى كئى ب فلاح اور آخرت كى زندگى آدمى خدائى ب -خداتقالى ووذات ب جوچا ب سوكر ب - هيقت مين انسان كى چاه يه ب كه خوشى كا لا متانى سمندر موتو جنت مين جى چابا ملے گا - إيتى جاعِلَ فيى الا دُخى خيليفة كه يه حضرت آدم عليه السلام كيلي فرما يا كه بم زمين مين اپنا نائب بنائے والے جيں - نائب كے پھھ افتيارات موتے جيں - جنتى جو چا ب وہ مواور جوكر ب وہ مور (اد طلب انفانى)



#### مختصر سوانح

# حضرت مولا نامحدسيد بدرعالم ميرهمي رحمهالله

حضرت مولانا بدرعالم صاحب كي وفات كي خبر من كرول كواز مدر نج وُلَق ہوا۔ آپ دارالعلوم ديوبند كےمتاز فضلاء ميں سے تتے اور حضرت امام العصر علامہ محد انورشاہ صاحب مشمیری اور حضرت علامہ شبیر احمد عثاثی کے ارشد تلاند و میں سے تھے۔ میرے ساتھ ان کا بہت قریبی تعلق تھا۔ وہ میرے خاص معاصرین میں سے تھے۔ فراغت بخصیل کے بعد دارالعلوم ویوبند کے درجہ ابتدائی کے مدرس رہے فن حدیث میں خاص وکیسی اور لگاؤ تھا۔ فارغ التحصيل موجائے كے بعد كى بار حضرت شاه صاحب كے يبال ترفدى اور بخارى كى ساعت فرمائی۔ آپ حضرت شاہ صاحب کےعلوم کے خاص تر جمان تھے۔فیض الباری شرح بخارى آپ كى تاليفات كاشامكار ب- حضرت مفتى اعظم مولا تا مزيز الرحان عتاقي کے خلیفہ مجاز حضرت مواد تا قاری محدا سحاق میر تھی ہے بیعت اوران بی کے خلیفہ مجاز تھے۔ آب كاسلىلدرشد و بدايت الحدالله ببت وسي جوا تقسيم ملك ك بعد آب في اكتاني توميت اعتبياركي اور ثند والدبيار ك دارالعلوم الاسلاميه بين بطور استاذ حديث اور بالخم اعلى کی حیثیت سے خدمات انجام ویں۔ اور درس حدیث میں مشغول رہے۔ اس سے قبل قیام يا كتتان تك دارانعلوم ديويند اور جامعه اسلاميه والبحيل مين تذريس كاسلسار بالمجر یا کتان سے دید طبیب کی طرف جرت کی اور آخردم تک و بین مقیمر ہے۔اورمجد نبوی میں ورس حدیث کے چراغ جلاتے رہے۔ مجدنیوی میں روضہ رسول کے سامنے تیرہ سال آپ نے علوم قرآن وحدیث کی جوشع روشن کرر تھی ہے بہت بڑے سعادت اور بہت پر ۱۱عز از ہے۔

آپ كاسلىدى بىت وارشاد خصوصيت سافرىقدى بهت ئىميلا ـ بمشرت افرىقدى بهت ئىميلا ـ بمشرت افريقى آپ سى بيعت بوت دائد قى بلى جو قافلى ايت يا ساؤتهد افريقد آت شى دوائل بوكروائي افريقد آت شى دوائل بوكروائي بى كسلىلدى بيت مي داخل بوكروائي بوت شى دائل بى تابكار تعان السنة "علم حديث مي ايك شابكار تعنيف ب- جس مي اكابر دارالعلوم اور بالخضوص حضرت ايك شابكار تعنيف ب- جس مي اكابر دارالعلوم اور بالخضوص حضرت علامة محدانورشاه صاحب كي علوم كوجى كر كي خودا بي علم اور على مهارت كاشوت ديا ب اس مبارك كتاب كى تين هنيم جلدي عددة المصنفين و بلى كاشوت ديا ب دوخواص و موام مين مقبول بين ـ و شاكع بوكى بين ـ و خواص و موام مين مقبول بين ـ

الغرض آپ ایک عظیم محدث ومفسر، قابل مدرس، فاضل مقرر اور نهایت مقبول و کامیاب مصنف تنے اور عربی کے ادیب وشاعر بھی تنے۔ صدق و صفا کا مجسمه اور ورع وتقوی اور استغناء کے پیکر تنے اور ایک عارف کا ل اور شیخ کامل تنے خلوس ولگہیت میں اسلاف کی یا دگار تنے اور اپ علم و فضل اور زیر وتقوی میں نظیر تنے۔

۵رجب الرجب ۱۳۵۸ و کوشب جمعه میں مدینه منوره میں رحلت فرمائی اور جنت البقیع میں امہات الموننین کے عین قدموں میں آخری آ رام گاہ بی حق تعالی ان کے درجات بلندفر مائیس۔ آمین (پھائ مثالی فضیات)



# حضرت مولا نابدرعالم میرتھی رحمہاللہ کےانمول اقوال

### بدعت کی برائی

بدعت ایک مہلک اور متعدی مرض ہے اس کے مریضوں سے متعدی امراض کی طرح دور دور رہتا جاہئے۔ یعنی بدعت کی مخطوں میں بھی شرکت ندکرنی جاہئے اور اہل بدعت سے اختلاط بھی ندر کھنا جاہئے۔ قیامت کے دن آمخضرت سلی انڈ علیہ وآلہ وسلم ال پی امت کے بدع جوں کود کچرکر یوئی فرت کے انداز میں فرمائنس گے۔

سحقا سحقا لمن بدل بعدى

يعتى جنهول في مير ب بعددين شرك وكما تبديلي كى اوربدعت يحيلا في وجحو ب ووورجي -

## بدعتی کی پہچان

میدیاور کھنا چاہئے کہ اس زمانے میں اہل بدعت کی پہچان مشکل ہوگئ ہے کیونکہ ہر خض مجیع سنت ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اس لئے اس کا ایک آسان طریقہ سیہ کہ اس کے پاس ہیضے والے لوگوں پر نظر کرے اگر ووا کثر اہل بدعت ہوں اور ووان سے خوش رہا وران کی بدعتوں کی اصلاح بے خوفی کے ساتھ وصاف نہ کرے تو ایسے خض کو بدقتی ہی جھتا چاہئے یا جوائل بدعت کی مشہور رسیس ہوتی ہیں جیسے میلا و شریف کرنا اور اس میں قیام کرنا اور عرس و خیر و کرنا (جیسا کہ دھنرے محد والف ٹائی رحمت اللہ علیہ نے بھی ان کے بدعت ہوئے کی صراحت فرمائی ہے ) وہ بھی بدعت ہوئے اور کتابی تمیع سنت ہوئے کا دعویٰ کرتا ہو۔

### گناه ہوجائے تو کیا کرے؟

اگرگوئی گناه وقوع میں آجائے و بہت جلدان کا قدارک قبدہ استغفارے کرلیما جاہے گناہ پوشیدہ کی قوبہ پوشیدہ طریقے پرادر گناہ آشکارا کی علائے طریقے سے قوب ہو۔ توبیش دریند کی جائے۔ معقول ہے کہ کرانا کا تین تمن ساعت تک گناہ لکھنے میں اقوقف کرتے ہیں اگر اس درمیان میں توبیکر کی آواں گناہ کوئیس لکھنے ورندائے رجمتر میں اس کا گناہ کا اندرائ کر لیتے ہیں۔

انسان کو جاہئے کہ درع و تقوی کی کو پناشعار بنائے اور منہیات میں قدم ندر کھے کیونکہ اس راہ سلوک میں اُو ای سے باز رہنا ( در حقیقت ) اوامر کے انتثال سے زیاد وہر تی پخش اور سود مند ہے۔

### اسلامي معاشرت كاطريقته

لوگوں کے ساتھ اختلاط بقتر رضرورت کرے وواختلاط جو برائے افادہ واستفادہ ہو البنة محمود بلکہ ضروری ہے کہ ہر نیک و بد کے ساتھ دختہ ہیشانی ہے چیش آئے 'خواہ اس سے باطن میں انبساط پیدا ہو یاانقباض 'جوفض عذر خوائی کرے اس کے عذر کوقبول کرنا چاہئے۔ اخلاق اعظمے ہوں (خواہ گؤاہ) اعتراض کی پرنہ کیا جائے نرم وطائم گفتگوہؤ کسی کے ساتھ مختی ودرشتی ہے معالمہ ندکرے ہاں خدا کیلئے بختی کرسکتا ہے۔

### ليجهاورد بخ تصيحتين

کسی پراعتاد سوائے فضل پروردگار کے نہ ہوائل وعیال کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہئے اور بقدر ضرورت ان سے اختلاط ہوتا کہ ان کاختی اوا ہوجائے۔ موانست تام ان سے نہ ہواس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کا اندیشہ ہے۔

احوال باطن ناائل سے نہ بیان کے جا کیں ال داروں سے تی المقدور میل جول ندر کھا جائے جمع حالات میں سنت نبوی علی صاحبہا المصلوة والسلام کو افقیار کیا جائے بدعت سے تی الوسع اجتناب ہونا جائے سالگ کو جائے کہ حوادث میں متند بذب نہ ہوئے بوب مروم پر نظر نہ کرے اورائے عموب بمیشہ پیش نظرر کے ۔ اپنے آپ کو کس سلمان پر ترجی نددے ۔ ب گو اپنے ہے بہتر سمجھے ہر سلمان کے متعلق بیا عقادر کھے کداس کی برکت اور دعا ہے بھے کشود کار میسر ہوسکتا ہے ۔ سلف صالحین کے حالات پیش نظرر کھے مساکین کی بم شیخی پہند کرئے کسی کی فیبت کی جانب خود بھی ماکل ندہواور جہاں تک ہو سکے دوسرے کو بھی اس ہے درکے ۔ امر بالمعروف اور نہی عن المحکر کو اپنا شیو و ہنائے اللہ کے داستے میں انفاق مال پر جرایس ہو حسنات کے صدورے خوجی محسوں کرے اور میں اتکاب ہے دوردور دیے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو تھی ایسا ہو کہ اپنا گناہ اس کوتا گوارگز رے اور نیکی اس کوخوش کرے بس وہ مومن کامل ہے۔مفلسی ہے ڈر کر بینیلی اختیار نہ کرئے تھت معیشت ہے تھک دل نہ ہو فقراء اور اخوان ویٹی کی خدمت میں کوتا ہی نہ کرئے صوفیاء کی خدمت آ داب کے ساتھ کرے تا کہ ان کی برکات ہے بہرود رہوجائے۔

میری هیجت بیب کدتم از کم ہم بیعاوت والیں کہ ہم اپنے ہرکام کے شروع میں ہی خیال ول میں گرایا کریں کہ بیدیا میں اللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ دیا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ بیغدا تعالیٰ کی دی ہوئی جان کا حق ہے اور اس کی حیاوت کی ادائی میں قوت کا ذریعہ ہے۔ کپڑا تعالیٰ کی دی ہوئی جان کا حق ہوتا ہے اور اس کی حیاوت کی ادائی میں قوت کا ذریعہ ہے۔ کپڑا نیت کے بیدا کرنے کی حق کریں تا کہ ہماری و نیا بھی دین سے بدل جائے اور اس کے چیچے نیت کے بیدا کرنے کی می کریں تا کہ ہماری و نیا بھی دین سے بدل جائے اور اس کے چیچے ذیر ہوں کہ میں ہماری و بیا بھی ہماری نیت خالص اور فلہ ہوئی چاہئے ہوئی میں برکت ماتھ کو گئی ہمدردی کریں تو بہاں بھی ہماری نیت خالص اور فلہ ہوئی چاہئے ۔ و نیا میں بہت ماتھ کو گئی ہمدردی کریں تو بہاں بھی ہماری نیت خالص اور فلہ ہوئی چاہئے ۔ و نیا میں بہت دو خدا تعالیٰ کو بھی طور پر اس برائیان نیس رکھتے اس کئی جو کہ مور پر اس برائیان نیس رکھتے اس کئی وہ اس کو دو خدا تعالیٰ کو بھی طور پر اس برائیان نیس رکھتے اس کئی دو اس کو صوحیت صرف اچھی صفت اور انسانیت کی خدمت بھی کرکرتے ہیں۔ اسلامی ہمدردی کی خصوصیت اور اس کا امرائی کا انتہ ہم ہم کہ کہروہ کی کی مضاح ہوئی کیلئے یہ خدمت کھا تا اور اس کا احراض کا اختیاج کی کر مضاح ہوئی کیلئے یہ خدمت کھا تا اور اس کا اختیاج ہوئی کیلئے یہ خدمت کھا تا اور شاس کی بدلے کا طلب گار رہتا ہے اور شاس کی ایک جس کا نتیجہ بیہ ہم کہ کہروہ کی سے نداس کے بدلے کا طلب گار رہتا ہے اور شاس کی

تعریف کامتنی ہوتا ہے بلکہ یہ بھی نہیں جاہتا کہ اس کاعلم بھی کسی کو ہو چہ جانگیکہ شہرت۔ یس مسلمانوں کو عامد اور اپنے احباب کو خاصدہ بیتا کید کرتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے طریقے پر کریں کہ شروع ہی ہاں پر اسلامی عقائد اور اسلامی معاشرت کا رنگ پاند ہوتا چلا جائے۔ سب سے ضروری بات بیہ ہے کہ ان کے ول ش آ تخضرت صلی الشہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک اور بیت اللہ شریف کی عظمت اور جیبت اور انس و محبت کے السے نقاش قائم ہوجا کیں کہ پھروہ کسی طرح بھی ندم شیکیں۔

مکان کی زیب وزینت کے متعلق کیا کہا جائے کد زندہ کی انساویر کا ہوتا بھی گویالازم ہے کھانے پینے کے برتن الشخط بیضے کیلئے قالین اور سوفول اور سپنے کے کپڑول پراگر تصاویر اور بعض شوقینول کے مکانات میں تو تحش تصاویر ند ہول تو ہم رہبت ارزل سجھا جاتا ہے۔ ای طرح ملاقات کیلئے السلام ملیم ورحمۃ اللہ کہنا اور چھینک کراٹھ دونلہ کہنا کسی کی موت پر اٹاللہ پڑھینا ہے ساتھ جاتا ہے۔ ای طرح سب او نچے طبقے کیلئے گویا ڈبھی تعصب نے زیادہ اور پھینیس۔ مریفن کی عیادت اور جنازے کے ساتھ جاتا اور میت کے رشتہ داروں سے تعزیت ہاری دوئی پر موقوف ہے لیمن ہماری معاشرت سے فاری ہو چکا ہاور وہ بھی صرف بڑے اوگوں کے ساتھ محدود ہو کررہ گیا ہے۔ معاشرت سے فاری ہو چکا ہاور وہ بھی صرف بڑے اوگوں کے ساتھ محدود ہو کررہ گیا ہے۔ کہ جب وہ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو حق کو باطل اور باطل کو حق کی صورت میں بیش کرتا ہے اور اس کے دلائل دیاغ میں ڈال دیتا ہے اس لئے نا دان انسان یہ بچھ بیٹھتا ہے کہ جس کی گراہی کو اس نے اختیار کیا ہے یہ بہت

ہوں ہو ہے۔ مثلاً عورتوں کی بے پردگی آج اس کی معنرت دنیا پر روش ہو پیکی ہے اوراس کے نتائج برمخلف شکلوں میں ہمارے سامنے آتے رہج میں لیکن جب کوئی عمل بدے بدتر ہم اختیار کر لیتے میں تو کج فطرتی کا بید تفاضا ہوتا ہے کہ ووای کے استخسان کے دلائل اوراکیک خوب صورت بات میں بے وج عیب پیدا کرنے لگتا ہے۔

# حجوث بولنےاور شم کھانے کی عادت

مسلمانوں کے گھرول میں بچول کی تربیت میں شروع ہے جبوت ہولئے کی نفرت پیدا کرنا ضروری ہے جبوٹ بولنا گناہ کمیرہ ہے بلکہ اسلامی فطرت کے خلاف ہے اور اس کی عادت الله كي احت كاموجب ب-جيرا كدارشاد بارى ب

لْعُنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ آل مران - (احت بوالله كان يركه بوجوب ليس) يهال بيسجد ليما حاسب كه خالى كذب كى مما نعت اس قدر شدت كے ساتھ وارو بوئى ہے تو جيو فى تتم كھاناكس در ہے كى معصيت ہوگى او ئى حيثيت كى اسلامى زعدگى اس تتم كے عيوب كى محمل نہيں ہوكتى -

حقیقت ہے ہے کہ بندہ جب خدا تعالی کی بحثید ہ دولت میں سے اس کے عائد کردہ حقیقت ہے ہے کہ بندہ جب خدا تعالی کی بحثید ہ دولت میں سے اس کے عائد کردہ حقوق فراخ دلی سے ادا کردیتا ہے تو وہی دنیا پھر مسلمان کے دین کیلئے ایک بہترین رفیق کا کام دیتی ہے ادراس میں اس کی مجت کی وہ کشش ہی باتی نبیں رہتی جس کی مجت اس کے ادر رب کے درمیان حجاب بن جائے۔ اس لئے حدیثوں میں ایک پاک دنیا کی تعریف بھی آئی ہے ادرای گئے کی وجہ سے حدیث فدکور میں دنیا کی فدمت نبیں بلکہ اس کی مجت کی فدمت نبیں بلکہ اس کی مجت کی فدمت کی گئی ہے۔ اسلام میں مجبوب دنیا کی مثالیس بھی سلف سے لے کر خلف تک مجت کی فدمت کی گئی ہے۔ اسلام میں مجبوب دنیا کی مثالیس بھی سلف سے لے کر خلف تک محت کی فدمت کی گئی ہے۔ اسلام میں مجبوب دنیا کی مثالیس بھی سلف سے لے کر خلف تک محت کی شام میں باک دنیا کی بھی مدد کا باعث ہو۔

زید بن الحسین رحماللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ امام مالک رحماللہ سے پوچھا گیا کہ
زہداور دنیا سے بے تعلق کیا ہے؟ انہوں نے اپنے لفظوں میں بیہ جواب دیا کہ طب الکسب
و قصو الاصل بعنی طال مال کمانا اور لمبی لمبی امیدیں نہ با ندھنا۔ اس سے بیات اور واضح
ہوگئ کہ جنہوں نے اپنے آپ ہاتھ ہی تو ڈکر بیٹھ دہنا اور رزق کی جائز تد ابیر ترک کرنے کا نام
زید سمجھا وہ بڑی فاظ بنی میں ہیں اور ای طرح جولوگ لمبی امیدیں لگا کر طال و ترام کا اتمیاز کے
بغیر کمانا ہی ہوشندی اور دین داری تجھتے ہیں وہ بھی بخت ناوانی کا شکار ہیں۔

شهد کی منعاس دنیا جائتی ہے لیکن یہ بات صرف انبیا علیم السلام بتاتے ہیں کہ ایمان بھی منعاس رکھتا ہے اور شہدے کہیں زیادہ منعاس رکھتا ہے شہد کھانے والے شہد چھوڑ سکتے ہیں لیکن جوالیمان کا حزہ چکھ لیتا ہے وہ ایمان کوکسی قیت پرچھوڑ نییں سکتا بلکہ اس کوچھوڑ نیس سکتا بلکہ اس کوچھوڑ نااس کے نزدیک جل کر خاک ہوجانے ہے بھی بزدھ کر ہوتا ہے اب سوچے کہ اس کو کون جان سکتا ہے کہ جو چیز آئی زیادہ پیٹھی ہواس کا مزوخراب بھی ہوسکتا ہے اور جس چیز ہے خراب ہوجاتا ہے وہ کیا چیز ہے ٹیر اس اس مقاس درای بات ہے وہ کیا چیز ہے ٹیر کہ ایمان کی مفاس درای بات سے خراب بھی ہوجاتی ہے۔ یعنی خصہ عام آدمی صرف خصے کی گڑواہث مفاس درای بات سے خراب بھی ہوجاتی ہے۔ یعنی خصہ عام آدمی صرف خصے کی گڑواہث سے واقف ہا اس کے جوآدی زیاوہ خصے والا ہوتا ہے اس کو گڑو سے مزان کا آدمی کہتے ہیں کہ خصر انسان کو ہی کہتے ہیں کہ خصہ سرف زبان کو گڑوانیس کرتا بلکہ ایمان کو ہی کروا کر دیتا ہے۔ یہاں غصے سے مراد وہ خصہ ہودین اور شریعت کی خاطر ، ووہ طاوت ایمانی کا تقاضا ہے ادراس کی حال وت کو اور دگنازیادہ کرتا ہے۔

محیح بخاری ش ابن الی ملیک رحمة الله علیہ نے روایت ہے کہ میں سحابر رضی الله عنہم کے میری طاقات ہوئی ہے۔ میری طاقات ہوئی ہے سب کواپی نظمی پر نفاق کا خطر و لگار بتا تھا ان میں کوئی ہے نہ کہتا تھا کہ ہمارا ایمان حضرت جرئیل و میکا کل علیما السلام کے ایمانوں کی طرح خطر و نفاق سے مامون ہے۔ ابرا بیمی تھی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ایپ قول و میل کو طاقا تو بھی بھی کو یہ اندیشر بتاتھا کہتیں میں جھوٹا نظر ارباؤں المام احمد رحمۃ الله علیہ ہے ہوئی ہیں کہ جب میں ایپ متعلق نظر بتاتھا کہتیں میں جموٹا نظر ارباؤں المام احمد رحمۃ الله علیہ ہے؟ انہوں نے تعجب سے اپنے متعلق یہ خطر و بھی ندا تا ہو۔ (جامع اطوم) فرمان ایمان کا حاملہ کا

قدرت نے انسان میں فہم وفراست اور مقتل و ذکاوت کی وہ طاقت و د بیت رکھی ہے کہ جب وہ اس کا پورا پورا اوراک کر لیتا ہے تو پر دبحر کی ساری قو تمیں اس کواپنی ہی تحکموم نظر آتی میں فوہ سندروں کے طوفا نوں دریا کی موجوں اور پڑے بڑے جوادث ارضی کو نظر میں خبیس لاتا 'وہ سورج کی شعاعوں اور ہاولوں کے پائی ہے بڑی ہے نیاز کی کے ساتھ فائدہ اشا تا ہے اوراگراس کے نظام تمل میں بیظیم الشان تلوق بھی اس کے موافق کا منیس کرتی تو ایٹا ایک الگ سورج اور جداباول بنا کر نہایت حاکمانہ انداز میں ان کا بائیکا ہے کردیتا ہے۔

# ہدیٰ اور ہویٰ کے دوراہے پرانسان کا امتحان

ای دوراب پر کفر اکر کے انسان کا امتحان لیا گیا ہے دراہ بدی پکارتی ہے کدراہ یہ ہے اس پر چلو مگر ہوئی محلے گئی ہادرسوطرح کی رکاوٹیس سائے لے آتی ہے۔ بدی ایک آسانی ا میں ہے اس کے اجاع میں محکومیت کا واغ لگتا ہے اور ہوئی اپنے بی لفس کے جذبات اس کے بات کے جذبات اس کے بات کے جذبات اس کے بات کے بیاں ایک نیک بخت انسان بوی جماعت یہ کرتا ہے کہ بدی اسان میں کا مزاآتا ہے اس کے بیاں ایک نیک بخت انسان بوی حافت یہ کرتا ہے کہ بدی اور جوئی کے درمیان انفاق وسازگاری کی می کرنے لگتا ہے کہ باقت یہ کرتا ہے کہ باقت کے درمیان بھی خوش رہے داختی رہے دیاد بھی

مگریہ سعی لا حاصل ہے قرآن نے پہلے اعلان کرویا ہے کہ بیدوورا ہیں علیحدہ علیحدہ بین ایک کا سرا آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باتھ میں ہے اور دوسری کا سراشیطان کے باتھ میں ہے ایک کامنعی جنت ہے اور دوسری کا دوزخ۔

# حضور صلی الله علیه وآله وسلم نے کیا حچھوڑا؟

اول تورسول الله سلى الله عليه وآله وسلم كے پاس و نيوى مال ومتاع تقابي فيس اوركوئى و پہلے اعلان قربايا كه " ہم نيوں چيتى بھي تو آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے اپنى و قات سے پہلے اعلان قربايا كه " ہم نيوں كا كوئى وارث نبيں ہوتا "ہم جو كچو بھى چيوڑ تے ہيں و وامت كى جائز ملكت ہوئى ہے " له آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے سحائي حضرت عمر بن حارث اورام الموشين حضرت جو يربيه رضى الله عنبات روايت ہے كہ حضور سلى الله عليه وآله وسلم نے اس و نيا سے تشريف لے جاتے وقت ورہم و بنار علام باكنو كى چرنہيں چيوڑى سوائے ايك سفيد تجر پيند بتھياروں جاتے وقت ورہم و بنار علام نے عام سلمانوں كو عطافر ماوى ختى ۔ و قات آپ سلى الله عليه وآله وسلم كى ذروايك يہودى كے يہاں جو كے ختى ۔ و قات بائى الله عليه وآله وسلم كى ذروايك يہودى كے يہاں جو كے ان ميں ہوئى تو يون ركھى ہوئى اور جن كيڑوں ميں آپ سلى الله عليه وآله وسلم نے و قات بائى ان ميں ہوئى جو يہ ان ميں ہوئى الله عليه وآله وسلم نے وقات بائى ان ميں ہوئى تھے ۔ و قات بائى الله عليہ وآله وسلم كى مرحدوں سے لے كرعدن کے فتے ۔

یمی وہ ذات گرامی ہے جس کے اجاع میں انسانوں کی فلاح ہے اور جس کا اسود صندانسانیت کیلیے آخری معیار ہے۔

جائيلة كبلجا كين كدي كهي كين بابرت كركة دونا بدوي ب

#### مختصر سوانح

# فقيه الامت

# حضرت مولا نامفتي محمودحسن گنگوہي رحمه الله

فقیدالامت حضرت اقدال مفتی محدود حسن کنگوری قدال سره کوچن تعالی شاند نے بے شار اوساف و کمالات اور گوتا گول محاس سے اواز افغار آپ دحمدالله نسب سے اعتبار سے میز بان رسول الله سلی الله علیدوآل و کم حضرت اوا یو با افسادی رضی الله عند کے فاتدان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ دحمداللہ کا واوا حاتی خلیل احمد صاحب رحمداللہ محدث عصر حضرت مولا تا رشید احمد کنگوری قدس سرو کے خصوصی خاوم تھے۔

آپ رحمداللہ کے والدمحتر م' حضرت مولا ناحس کتگوہی رحمداللہ قدس سرو حضرت شخط البند مولا نامحود الحسن قدس سروا سیر مالٹا کے خصوصی شاگر داور شخط الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی قدس سروک دفیق درس متھے۔ آپ رحمداللہ کی بسم اللہ حضرت شخط البند رحمہ اللہ اور حضرت مولا ناشاہ عبدالرجیم صاحب رائیوری رحمداللہ نے کرائی۔

علوم تقلیہ وعقلیہ تغییر و حدیث فقہ وفاوی میرت و تاریخ مرجال اوب محووصرف منطق وفلے ریاضی اقلیدی متون وشروع حواثی وتعلیقات برایک فن میں آپ کوکال وستگاہ اور وسعت مطالعہ کے ساتھ و تعمق وتبحر حاصل تھا کہ برفن کے آپ امام معلوم ہوتے تھے اور آپ کا خداداد حافظ اور استحضار تو ہزے بڑے الی علم حضرات کو جیرت میں ڈال ویتا تھا۔ کسی بھی فن کا سئلہ ہوتا آپ اس سے متعلقہ کتاب کے سٹھے کے سٹھے پڑھتے چلے جاتے تھے اور
ہر سئلہ سے متعلق اپنی الی مضبوط اور پڑتہ رائے رکھتے تھے کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کے مالہ و
ماعلیہ پر پوری بصیرت حاصل ہے اور بہت گہرائی کے ساتھ آپ نے اس کو حاصل کیا ہے۔
اور یہ آپ کا مختص م فن ہے آپ نے اپنی پوری زعرگی ای پر لگائی ہے۔
آپ کی مجلس محتلف علوم وفنون میں مہارت رکھنے والے پڑتہ کا رعاما و کا ایک
بورڈ معلوم ہوتی تھی کہ ایک طرف کوئی مفتر جلوہ قلن ہے تو دوسری طرف
کوئی محدث عصر جلوہ فرما ایک طرف کوئی مفتی اعظم ہے تو ایک طرف
سیرت و تاریخ اور رجال کا ماہر ایک طرف موئی ہی قالا وب ہے تو ایک
طرف امام تھو دصرف مند تھیں ایک طرف منطق و فلفہ کا امام ہے تو



# فقیہالامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ کے انمول اقوال

# اپنے کوفرنگی کا فرے بدر سمجھنے پراشکال

ارشاد فرمایا که کمتوبات مجد دالف ثانی رحمدالله تعالی ش لکھا ہے کہ جب تک آدی

اپنے آپ کوفر کی کافر (اگریز) ہے بوتر نہ سمجے مومن نہیں ہوسکنا حضرت تھانوی رحمدالله

تعالی ہے کسی نے دریافت کیا کہ جب حق تعالی شانہ نے ایمان کی فعت سے نوازا ہے اسلام جیسی عظیم دولت دی ہے تو اپنے کوفر کی کافر ہے بوتر کیسے سمجے تو حضرت تھانوی رحمہ

اللہ تعالی نے فرمایا کہ موت کا ایمان کی حالت میں آتا بھینی نہیں اور احتبار خاتمہ ہی کا ہے چر

کس چیزیر نازگرے اور کیوں کرائے کوفر کی کافرے جماعیا جائے۔

# طالب علم کے مال کیلئے فولا د کا پیٹ

ارشاد فرمایا کہ طالب علم کا مال کھائے کیلئے فواد دکا پیٹ چاہے (مطلب یہ ہے کہ طالب علم قابل رحم ہے وہ اس کاستحق ہے کہ اس کی اعداد کی جائے نہ یہ کہ اس سے پچھے لیا جائے پس اس کی چیز لیٹے میں یااس کا مال کھائے میں احتیاط چاہئے۔

### مدارس كيلئة فراجمي چنده

ارشادفربایا کدرمضان شریف میں نیک نیتی اوراخلاص کے ساتھ مدرسد کی طرف سے چندہ وصول کرنا بھی اعتکاف وغیرہ عبادات سے کم نیس (ایس مایوس ند ہوں وہ حضرات جورمضان rra

۔ شریف اعتکاف وغیرہ عبادات میں گزارنا جائے ہیں مگر مدارس کی طرف سے مجبور ہوتے ہیں چندہ کرنے پرجس کی جیسے اعتکاف وغیرہ مبادات سے محرم ہوجاتے ہیں مگراخلاص شرط ہے)

### استغفارنا يحتاج الى استغفار كثير

ارشاد فرمایا که حضرت سری تقطی رحمه الله تعالی فرمایا کرتے تنے استعفار ما بعدتاج المی استعفار کشیر (ہمارا استعقار بھی کثیر استغفار کا تتا ہے ) اس لئے کہ ہمارا استغفار زبانی ہے کبی تبیس لیس وہ استہزاء کے درجہ میں ہے جیسے کوئی فخص کی کو جوتا مارے اور پھر معانی مائے محرندامت ہوئیس (کہ یہ معانی طلب کرنائیس بلکہ استہزاء ہے)

### حقيقت خلق

ارشادفرمایا کہ لوگوں نے طلق چکنی چیڑی اور بنس بنس کربات کرنے کا نام رکھ لیا ہے خواہ دلوں میں بغض ہی کیوں نہ ہو حصرت مولا نا رشید احمد صاحب کنگوہی رحمہ اللہ کا قول الکوکب الدری میں نقل کیا گیا ہے کہ طلق تھاوتی کے ساتھ الیا برتا و کرنے کو کہتے ہیں جس سے خالق بھی راضی ہوا ورخلوق بھی راضی ہو چکنی چیڑی بات کرنے سے جبکہ دلوں میں بغض ہو خالق کہاں راضی ہوتا ہے اورخلوق کو بغض قلبی کا علم ہوجائے تو وہ بھی کہاں راضی ہے۔

پریشان کن خیالات کا دفعیه

ارشادفر مایا که پریشان کن خیالات کودفع کرنے کے درپ ند ہوجائے درودشریف کی کشرت رکھے ان کی وجہ ہے کام بندنہ کیجے جسے کوئی آ دی بازار جاتا ہے وہاں طرح طرح کی آ داز سنتا ہے طرح طرح کی چیزیں و کھتا ہے لیکن ان کی وجہ سے اپنا کام بندفیس کرتا (بند کرنا بری بات ہے اس میں کچھکی بھی نہیں آئے دیتا بلکساں کو پورا پوراانجام دیتا ہے)

### بیاری کی وجہ *سے ترک*عمل

ارشاد فرمایا کداگر کوئی فخص نیک عمل کرتا تھا پھر بیاری کی وجہ ہے وہ عمل نیک نہیں کر پا تا تو (حق تعالیٰ شاند کی طرف ہے) مانگہ کو تھم ہوتا ہے کہ بیاری کے زمانے میں بھی اس کے اس نیک عمل کو لکھتے رہوجس کو وہ صحت کے زمانہ یں گرتا تھا (اوراب بیاری کی وجہ ہے اس کے اس نیک کرتا تھا (اوراب بیاری کی وجہ ہے ہیں کررہا) پھر جب وہ گھیک ہوجائے تو پھر شروع کردے اگر صحت کے بعد نہ کرے گا تو پھر نہ لکھنا جائے گا ( اس میں بڑی تعلی ہے ان حضرات کیلئے جو بیاری پاکسی اور معقول عذر کی وجہ سے اپنا معمول پوران کر کئیں اوراس کے فوت ہونے پران کوافسوس ہو)

### مصائب بھی نعت ہیں

# حسن ظن کیلئے دلیل کی حاجت نہیں

ارشاد فرمایا کے حسن طن (جوکہ مطلوب ہے۔ کہا گیا ہے طنوا بالمومنین حیوا مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو) کیلئے کی دلیل کی حاجت نہیں۔ سونفن (جوکہ قدموم ہے اس سے اجتناب کا تھا ہے ارشاد خداوندی ہے۔ یا ٹیٹھا اللّذینَ اهنوا الجنتينوا تحدیثوا میں الطّنیّ ) کودلیل شہونا اور مسلمان کا اسلام ہی اس کیلئے کافی ہے البت سونفن کیلئے مستقل ولیل کی حاجت ہے (بغیر دلیل معتدبہ کے کی کے ساتھ بدگمانی گناہ ہے تی تعالی شائد کا ارشاد ہے۔ ان بعض الطّن افغ بعض گمان گناہ ہے۔ ان بعض الطّن افغ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں)۔

### دین کی طلب پیدا کرنا

ارشاد قربایا که حضرت مولانا الیاس صاحب (بافی تبلیغی جماعت) فربایا کرتے تھے کہاس دور میں سب سے بڑا جہادیہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں دین کی طلب قبیس ان کے دلوں میں دین کی طلب پیدا کر دی جائے۔

### حضرت امام ابو یوسف کی قضاءت

ارشا وقربایا کدامام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد امام ابو بوسف رحمہ اللہ تعالیٰ قاضی بے اور قاضی القصاۃ کالقب آپ کوویا گیالیکن یا دشاہ کی ہاں میں ہاں ملا کرنہیں رہے بلکہ 2 المالكالمالان

ہر معاملہ میں شریعت کا اتباع کرتے بیبال تک کہ بادشاہ کا مزاج ورست کردیا کتاب الخراج -تصنیف فریائی اور حکومت کو مجبور کردیا کہ اس کے موافق عمل کرتا ہوگا۔

# مولا ناعبدالحكيم صاحب سيالكوثى اورشا بجهال كاواقعه

ارشاد فرمایا کہ مولانا عبدالکیم صاحب سالکوئی رحمہ الله ایک مرتبہ شا ہجہاں کے ساتھ کشتی میں سفر کررہ بھے اتفاق سے کشی ہور میں پہنس گئی تو مولانا گھرائے لیکن شاہجہاں پر کوئی اثر شہوا۔ شاہجہاں نے مولانا کو فیرت دلائی کہ آپ عالم وین ہوکر گھرا رہے ہیں اور میں ذرا بھی متاثر نہیں مولانا بڑے وہین تھے فررآ ارشاد فربایا کہ میں مرجاؤں تو جھے سا پیدا ہونے کیلئے ایک صدی چاہئے اور تم مرجاؤ تو کیا ہے صاحبزادہ دارا تھی وہرا کے بھا میر موجود ہے۔

### خط میں القاب وآ داب

ارشاد فرمایا که ایک مرتبه حضرت تھا توی رحمه الله تعالی کے پاس ایک صاحب کا خط آیا جس میں حضرت کو بہت لیے چوڑے القاب و آداب لکھے تھے۔ حضرت نے اس کو پڑھا تو جیسا ختہ فرمایا کس قدر فلو ہے خشااس کا علوہ میں چاہتا ہوں کہ اس سے فلوہ و تجرفر مایا کہ جھے سے بیشا حری کا مرض خیص جاتا کہ بے اختیار متھی و کتا عبارات زبان سے گلتی ہیں۔

### گیارہ رات سے لیٹنانہیں ملا

ارشافر مایا کرش الاسلام حضرت موادات مین احدصاحب مدنی درساند تعالی تقریر کرنے کیلئے کورے ہوئے اس حال میں کرآ تھوں میں نیند مجری ہوئی تھی فرمایا کہ بھائیوا جازت ویدو تو میں تھوڈی در کیلئے سوجاؤں اس لئے کہ گیار درات سے لیفنائیں ملا ہاس کے بعد تقریر کروں گا۔ کھانے میں حضرت مدنی رحمہ اللّٰدکی عا دت

ارشاد فرمایا که حضرت مدنی رحمدالله تعالی کی عادت شریفه بیتی که با کی باتحدیش رونی لے لینتہ تصاور دائمیں ہاتھ ہاں میں ہے تو ژنو ژرکھاتے رہے تھے۔

### حضرت مدنى رحمه الله كى طلبه كوفصيحت

ادشاد فرمایا کدایک مرتبه حضرت مدنی رحمدالله تعالی نے طلبا سے فرمایا که تم لوگوں کو مطبخ سے دوروئی ملتی میں تم دونوں کو کھا جاتے ہوا تنافیس ہوتا کہ ڈیز مدروئی پر قناعت کرلیس اور آ دھی روٹی کسی فریب کو دیدیں ای طرح بستر پر سوتے ہو تھید لگاتے ہو میں جب تک طالبعلم رہا کمجی بستر پڑھیں سویا اور تشکید لگایا بلک مرس سے بھانے نے رکھ کر سوچا تا تھا۔

### حضرت شیخ الهندرحمهالله تعالیٰ کی کثر ت عبادت

ارشادفر مایا کیشخ البند حضرت مولانامحمودالحن رحمدالله تعالی صاحب دیو بندی (جن کے بارے میں حضرت تعانوی رحمدالله تعالی فرماتے تھے کہ لوگ ان کوشخ البند کہتے ہیں حالا تکدوہ شخ العالم تھے ) کے قدم ایک مرتبہ کثرت عبادت کی بناء پرورم کر گے تو اس پر نوش ہوکرفر مایا کہ آج آج ایک سنت (حتی تو رحمت قدماہ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وآلہ سلم کے قدمہائے مبارک کثرت تیام کی بنا پرورم کر جایا کرتے تھے ) پرآج اتناع نصیب ہوا ہے۔

# علامها نورشاه کشمیری رحمهالله تعالی حضرت شیخ الهند رحمهالله تعالی کیمجلس میں

ارشاد فربایا که حضرت شیخ البندر مساللہ کے بیبال فجر کے بعد مجلس کلتی اور جائے کا دور چلانا مجلس میں سب اوگ تو اپنی اپنی با تو ل میں مشغول رہتے ۔ لیکن حضرت علامہ انورشاہ صاحب سخمیری رحمہ انڈرتعالی خاموش سر جو کائے بیشے رہتے اور کسی کی باتوں میں حصہ نہ لیتے ۔ جب آ ہستہ آ ہستہ لوگ جائے فی کر چلے جاتے تب حضرت شیخ البندان سے فریائے کہ شاہ وساحب آ پ کو پچھ کہنا ہے تو سرافعاتے اور عرض کرتے کہ تی بال فلال حدیث کے متعلق دریافت کرنا ہے۔ حضرت شیخ البندر حداللہ تعالی جواب مرحمت فریائے اس کے بعد شاہ وصاحب واپس آ تے۔

### بڑی کتابیں پڑھانے کی خواہش

ایک مولوی صاحب نو فارغ ( جو کسی جگد درس ہوئے تھے اور ان کو چھوٹی چھوٹی اسلامی پڑھانے کہ یہ خیال نہ کتا جس پڑھانے دی گئی تھیں ) کو تھیجت کرتے ہوئے ارشاد قربایا کہ یہ خیال نہ کرنا کہ جس علامہ ہوں جھے بڑی کتا جس مینی جائے تھیں چھوٹی کتا جس وے کر جبری کو جین کی اس کئے کہ چھوٹی کتا جس جب سینے جس محفوظ ہوجاتی جس تو بڑی کتا ہوں کیلئے عدفر مایا کہ جس نے اپ اور اس کے بعد قربایا کہ جس نے اپ زبانہ طالب علمی جس شروع ہے آخر تک تمام کتا ہوں کا تحرار کرایا۔ حتی کہ دورہ صدیث شریف کی کتا ہوں کا بھی تحرار کرایا گرجب طازم ہوا تو سب سے پہلے میزان پڑھائی اور حضرت مولانا فلیل احمد صاحب مدے سار نیوری رحمداللہ تعالی فربایا کرتے تھے کہ اور حضرت مولانا فلیل احمد صاحب میدے سار نیوری رحمداللہ تعالی فربایا کرتے تھے کہ جس نے سیاجی خوج عائی ہے۔

### تھوڑی تنخواہ میں برکت

ارشادفر مایا کے تھوڑی تخواہ میں برکت ہوتی ہے چنا نچہ جب میں کانپور تھا تو میری تخواہ صرف ستر روپ ماہائے تھی ان میں سے ساٹھ روپ گھر بھیج دیا کرتا تھا ہاتی سے ایک وقت کے کھانے کا انظام کرتا اورایک وقت کھا تا ہی شاتھا۔ ان میں سے پکھرنج رہتا تو مہما توں کی کٹڑت تھی۔ ان کی جائے پانی میں خرج کردیتا اور پھر بھی بچی رہتا تو اپنی ضرورت کپڑے جوتا وغیرہ میں خرج کر لیتا اور بھی پکھرنج جا تا تو کتا میں خریدتا رہتا پھر بھی پکھرنچ کر ہتا تو اس کو

### الحجيمى تقرير

ارشاد فرمایا کے تقریر تو وہی اٹھی ہوتی ہے جس میں بس آیات واحادیث ہوں اپنی طرف سے پکھینہ ہوا پی طرف سے تو ترجمہ ہی کافی ہے۔

# مشائخ کی محبت اکسیرے

ارشادفر مایا کے دھنرت مولا نا عبدالقا درصا حب رائے پوری رحمداللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ مشارکخ کی مجت اکسیر ہے بشر طیکہ قلب میں تزدھ نہ تو میں نے (حضرت دام مجدونے) دریافت کیا کہ شرخت کا کیا مطلب ؟ تو فرمایا کہ شخ کے قول وقعل پر یہ کہنا کہ ایہا کیوں کیا ایہا کہ کے فرما دیا (مطلب یہ کہ شخ کے قول وقعل کو بنا چون و چرا شلیم کر لے اس میں جمیتی نہ نکا لے۔ حضرت تھانوی نے نقل کیا ہے فالعلے کہ چون و چرا کہ کہ جون و چرا گاہ بایدفر ستاد کہ جو طالب طابعلے کہ چون و چرا گاہ بایدفر ستاد کہ جو طالب علم چون و چرا تھ کہ جون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم چون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم چون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم چون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم جون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم جون و چرا گاہ بجج دینا چا ہے۔ علم جون و چرا گاہ بجھ دینا چا ہے۔ علم جون و چرا گاہ بجھ جیں اپنی آستیوں میں نہیں ماتا یہ کو چرا بادشاہوں کے فرینوں میں تمنا دردول کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی نہیں ماتا یہ گو چر بادشاہوں کے فرینوں میں تمنا دردول کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی نہیں ماتا یہ گوچر بادشاہوں کے فرینوں میں تمنا دردول کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی نہیں ماتا یہ گوچر بادشاہوں کے فرینوں میں تمنا دردول کی ہے تو کرخدمت فقیروں کی نہیں ماتا یہ گوچر بادشاہوں کے فرینوں میں

### اسلام ہے جزبیہ کاسقوط

ارشاوفر بایا که حضرت عربن عبدالعزیز رحمدالله تعالی کے کسی عامل نے ان کو خطاکھا
کہ یہاں کے ذی لوگ مید معلوم کرے کہ اسلام سے جزید ساقط ہوجاتا ہے اسلام میں
وافل ہورہ میں جس کی بنا پر بزید کم آر ہا ہے خزانہ خالی ہے۔ اس لئے آپ اسلام سے
جزید ساقط ہونے کے قانون کو فتم فرما ویں۔ آپ نے جواب تکھاان محمد صلی
الله علیه وسلم بعث هادیا لاجاب کے حضور سلی الله علیه و سلم بادی بنا کر بھیج
سے نے۔ بال بورنے والا بنا کر بھیج گئے تھے۔

اس کے فزانہ خالی رہے تو پرواومت کرو۔ وہ کام جس کیلیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے یعنی ہوایت وہ تو ہور ہاہے اور کیا جا ہے۔

# شكر مدية كرنے والے كاواقعہ

ارشاوفر مایا کہ گاؤں کے ایک آدی نے صفرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی خدمت میں کچوشکر چیش کی حضرت نے جول فر ماکر حاضرین جبل جی ترشیم کرادی۔ سب نے کھالی اب اس نے فوض کیا کہ حضرت اب جھے بیعت فر ما کیج فر مایا کہ حارے بیاں یہ قانون وانون نیس جانتا جھے تو بیعت کر لوتو میں میری شکر لائے جھے تو بیعت کر لوتو میں میری شکر لائے حضرت نے فر مایا کیا ای لئے شکر لائے ہے۔ اس میں میری شکر لائے جے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا گیا گیا گیا ای لئے شکر لائے ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا گیا گیا ای لئے شکر لائے ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کیا گیا گیا ہی اس نے کہا کئی ہی جو چھا کہ جیری شکر کئی تھی اس نے کہا کئی وقتی کی بات نہیں میں تو وہی لوں گا۔ بالآ فراس کو بیعت فر مالیا اس نے فرض کیا جھے وظیفہ وقلیفہ کی جات نہیں میں تو وہی لوں گا۔ بالآ فراس کو بیعت فر مالیا اس نے فرض کیا جھے وظیفہ کہا تھی جات کہا تھی ہو اس کے بعد وورخصت ہوا۔ جس حضرت نے وظیفہ بھی کروں گا آپ کے اس کا بھی موقع و بااس کے بعد وورخصت ہوا۔ جب حضرت نے فرایا کہ بوی کی گیا۔ نے اس کا بھی موقع و بااس کے بعد وورخصت ہوا۔ جب حضرت نے فرایا کہ بوی کی گیا۔ نے اس کا بھی موقع و بااس کے بعد وورخصت ہوا۔ جب حضرت نے فرایا کہ بوی کی گیا۔ اس کا بھی موقع و بااس کے بعد وورخصت ہوا۔ جب حضرت نے فرایا کہ بوی کی گیا۔ اس معد ہی بوری کرگیا۔

### اذ كارواشغال ميں فرق

ارشادفر مایا که حضرت مولانا محدالیاس صاحب رحمدالله تعالی سهار نپورتشریف لائے تنے میں بھی وہاں تھا بھی ہے دریافت کیا کہ آئ کل کیا اذکار واشغال جیں۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو اذکار واشغال کا فرق بھی نہیں جانتا تو فرمایا کہ جوچیز زبان ہے متعلق وواذکار اور جوچیز دھیان ہے متعلق وواشغال۔ (ادلاز فائے فتہ الاست دھیاللہ)



#### مختصر سوانح

# مولا ناشاه محمد يعقوب صاحب مجد دي رحمه الله

مولانا شاہ محد یعقوب ساحب کی ولادت ۱۱ شوال ۳۰ ۱۳ دیں ہوئی۔ ساڑھے میار سال کی عربیں والدہ صاحب کے سایہ ہے حروم ہوگئے۔ بڑی ہمشیرونے ماں کی قائم مقامی کی لیکن انجی آپ کی عربارہ ہی سال کی تھی کہ ان کا سایہ عاطفت بھی سرے اٹھے گیا۔

حیدرآباد کے قیام کا زبانہ بڑے مجاہرہ اور جھاکٹی کا تھا۔ اکثر فربایا کرتے تھے کہ اس سترہ سال کی مدت میں زیاد ہوتر جوارگی روٹی پرگزر کی عید کے موقع پراس ڈرے کہ احباب نیاجوڑا ہنائے پراصرار نہ کریں جنگل میں نگل جاتے تھے۔ اس وقت جوارا کیک روپیر کی بہت مل جاتی تھی ۔ ۱۵ امیر جوارم بیند جرکیلئے کافی ہوتی تھی نمک کا بجشٹ ہوتا تھاجن سے روٹیاں بکواتے تھے نمک آئیس کی طرف سے ہوتا تھا۔ کہا ہیں بغل میں دیا کیں اور روٹیاں کپڑے میں با ندھیں اور گھر سے جل دیے۔ سالن کے دام بھی ندہوتے ۔ آم کا اچار سالن کا کام ویتا تھا بھی طبیعت میں تھاضا پیدا ہوتا تو گڑھے جوار کی روٹی کھالیعتے۔

حدرآباد كرنان قيام ي س آپ فري فارى كي تعليم ك سلسله كا آغاز كيار

### نظام الاوقات

آپ کا نظام الاوقات عمو ما بیر بہتا ہے کہ فجر اول وقت پڑھ کراشراق تک مصلے پر بی تسبیعات میں شخول رہجے میں۔اشراق کے بعد بغیر ناشتہ کے عوے خانفاہ میں تشریف لے آتے میں اور ورس و قدریس میں مشغول عوجاتے میں۔سب سے پہلے قرآن پاک ساتے میں چرایک رکوع کا ترجمداوراحسن تفاہیر ہے پھے حصہ تغیر کا پڑھتے ہیں۔ پھر مشکوۃ کی چند
احادیث مع ترجمہ و تشریح کے سناتے ہیں ای دوران میں دوایک کتب کا
سبق کی عالم سے لیتے ہیں۔ ای اشاہ میں مریضوں کے بھی علائ و معالج کا
سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ڈاک بھی ملاحظہ فرہاتے ہیں خطوط کے جوابات
کھواتے ہیں طاخرین سے خطاب بھی فرہاتے ہیں۔ ای گفتگو میں
شریعت و طریقت کے اہم فکات نصاح اور ہدایات کا سلسلہ بھی جاری رہتا
ہے۔ اا بجاور جب محت بہتر تھی تو ۱۲ بجائشریف لے جاتے ہے کھانے
سے قارغ ہوکر قبلولہ فرہاتے ہیں۔ اس کے بعد انجو کر فیار نظیر ادافرہا کر پھر
سے قارغ ہوکر قبلولہ فرہاتے ہیں۔ اس کے بعد انجو کر فیار نظیر ادافرہا کر پھر
ہیں بعد مغرب اوا بین ادافرہا کر آدام فرہاتے ہیں۔ شم خواجگان عام
مشغول رہتے ہیں۔ عشاء ادافرہا کر آدام فرہاتے ہیں۔ شم خواجگان عام
دنوں میں ہر جمعہ کو بعد مغرب اور دمضان مہارک میں بعد نماز جمعہ کا معمول
ہے۔ (محمدے بالل دل)

آپ کی دفات ۱۳۱ رفظ الاول ۱۳۹۰ هـ (۲۰ گی ۱۹۷۰) کوجوئی



# مولا نالعقوب مجددي رحمه الله كانمول اقوال

### نماز میں جی نہ لگنے کی وجہ

" د جمیعی میں مجھے ایک نو جوان ملے ، سوٹ بوٹ میں ملیوں ، دارجی صاف ، کہنے گئے بچھے بچھا ؟ میں نے کہا جرانا م بیہ ہے ، حافظ قاری ہوں ، اکثر لوگ مجھے اس لباس میں بچھا ہے جم نے کہا جرانا م بیہ ہے ، حافظ قاری ہوں ، اکثر لوگ مجھے اس لباس میں بچھا ہے ۔ کہنے گئے میر انماز میں بچھا ہے ۔ کہنے گئے میر انماز میں بچھا ہے ، کہنے گئا ہے اور عطر کے کارخانے میں کام کرنے میں کام کرنے دالے بھلا کے دوکان میں وہ مستحق لگنا ہے اور عطر کے کارخانہ میں کام کرنے واللہ جب سریش کے کارخانے میں جاتا ہے تواس کی جان پرین جاتی ہے۔ "

### بڑھا ہے کی شکایت کر نیوا لے کی مثال

"آ خرت اور جنت مقصوداور تتجہ ہاور بردھایا اور موت اس کا ذریعداور بل ہے،
اس کے جھے تجب ہوتا ہے جب کوئی بڑھائے کی شکایت کرتا ہاور بڑے درد وحسرت
کہتا ہے کہ اب مرنا ہی باقی ہاور موت تو آئی ہے۔ واٹر کول اور جوانوں کو حسرت ہے کہتا ہے کہ بھی جس بھی ایسا تھا، اس کی مثال تو ایسی ہے کہ بھیے کوئی کسان خوشی خوشی تھیتی کرے، جب فلد کا نے اور فلد اٹھائے کا وقت آئے تو رفیدہ واور مالیوں ہو، حالا تکہ یہ ساری محنت و مشقت اس ون کے لئے تھی اب اس کا افسوں کیوں؟ اب تو فلد اٹھائے اور گھر لیجائے کا وقت آیا، حدیث میں آتا ہے کہ جواللہ کی ملاقات کا شائق ہواللہ بھی اس کی معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے لئے فلدا کی طرف سے سلام و بیام آتا ہے)۔
معلوم ہوتا ہے کہ بندے کے لئے فلدا کی طرف سے سلام و بیام آتا ہے)۔

## بڑھا یامو جبشکر ہے

میں فکنتہ میں جہاں فہرا ہوا تھاو ہاں ایک اگریز کا مکان تھا، اس کے یہاں ایک بینا پلی
ہوئی تھی۔ کلکتہ میں مکانوں کی ویواریں چیوٹی ہوتی بین اس لئے اکثر پاس پڑوں والوں کو
دوسر کے مرون کا حال معلوم ہوتا رہتا ہے۔ بیناؤں کا ایک جینڈ گزرا اور انہوں نے آواز دی
تو یہ بینا جو پنجرے میں تھی ہے قرار ہوگئی اور بہت پھڑ پھڑ آئی۔ بالکل بین حالت روح کی ہے
کہ جب وہ اوپر کی آوازی سنتی ہاورو ہاں سے اس کان میں صدا آتی ہے کہ:۔

پڑائیٹھا النّف اللّه مُلْ عبدی وَ ادْ مُحلِی جَنْتی اللّی رَبّے رَاحِیت مُرْحِیت قرار ہوگئی ہوئیتی

سی بندے میں کچھنیں ،سباللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے ''آ دی کی تعریف نہیں جہاں سے علوم ومضاشن آتے ہیں اس کی تعریف ہے۔ کوئی نُونَىٰ كَى تَعْرِيفَ كرے اوراس كافيضان بتائے۔ نُونِیٰ کیے گی کہاس وقت آنا جب یافی بند ہو جاتا ہے، پھر میرے فیضان کی حقیقت معلوم ہوگی اس وقت اگر اس سے کوئی یانی لینے گیا تو ده كيم كى كديش توخود على جارى مول، خاو بحرياني جحه يروال دو يجى انسان كاحال ييك دہ بروقت ایک حال میں نبین رہتا اور شدہ فیضان کا مالک ہوتا ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے كدياني كي وفن يريض وضوكرد ب تقداماكك ياني يس كرسك اورفوط كمان الكد بری مشکل سے مربیوں نے نکالا اور جان نگی۔ ایک مربد نے ادب سے مرض کیا کہ حضرت فلال موقع پر دریائے مغرب برے گز ر گئے اور یاؤں بھی تر نہ ہوا، آج چھوٹے ے حوض میں گرکتے اور ہوش نہ رہا ہے فرمایا کیساں حال نہیں رہتا ہشنے سعدی فرماتے ہیں \_ كه اے روش كيري خرو مند کے رسید ازاں مم کردہ فرزند چادر جاه کنعائش عدیدی زقعرش ہوئے پیرائن شمیدی دے پیدا ودیگردم نمال ہست بكفت احوال ما برق جبال بست

کے پرطارم اعلی تشینم کے پریشت یائے خود ند یکم سروست از دو عالم برفشاندے اگر ورویش برحالے جمائدے

### محبت بڑی چیز ہے

محبت بردی چیز ہے۔محبت ہٹرول کی طرح ہے جس سے ہر چیز چل علق ہے ۔ فر مایا كرآب كوياد بوكا كرايك سحاني صفوركي خدمت من حاضر بوع اوركها كرقيامت كب ہوگی؟ فرمایا کرتم نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے ( کرتم کواس کااس قدراشتیاق ہے) كباكدير باس اس كے لئے مكوزياد وعبادات بيس البته جھے اللہ اوراس كرسول ع محبت ب قرمايا"الموء مع من احب " (انسان آخرت من اي كماته مو گا جس سے (اس کو) ونیا میں محبت تھی ) فرمایا هضرات چشتیہ کی نظرای پلرول (وردو محبت ) برزیاد و ہے اور ای سے ان کی بیرز قی اور علوشان ہے۔

### سلوك بهجى تمامنہيں ہوتا

مجصال افظام بهت تعجب وتام جب كوئى صاحب كم معاحب كم متعلق كتية ج كدان كاسلوك تمام بوكيا-كياسلوك بعي تمام بوسكما بي بيتوالك دريائ ايبدا كنار ۔ ب، بوتو خودا فی کم بھتی اور خائ کی دلیل ہے۔جس نے سجھا کہ سلوک تمام ہو گیا۔اس کی ر فی رک می اور دو ایک مزل برره گیا، ای طرح یا کبنا می مجعے بہت محسول موتا ہے کہ قر آن فتم كرليا - حديث كا دور وتكمل بو كيا، بهلاقر آن وحديث كالبحي كبين اختيام ٢٠٠ اول كبنا جائية كدين في الني تمام عركروي عارف في توفر ماياب:

وزبرجه كفشا يم نوشتم وخواندوايم اے برتراز قیاس و خیال و گمان دوہم ما بمجتال در اول وصنب تو مانده ایم منزل قمام گشت و بیایال رسید عمر

### بند کی سب سے او نجامقام ہے

بندگی اورا پنے کومٹانا سب سے او نچامقام ہے بنظسی ،خووا نگاری اورا پنے کو خاک وخس وخاشاك بجولينے سے بڑھ كركوئى مرتبه اور كمال نبيس۔ امام ربانى فرماتے ہيں كہ جن لوگوں سے کرامات کا بہت ظیور ہوا ہے۔ ان کو قیامت میں تمنا ہوگی کہ کاش ایسانہ ہوتا۔ کڑا ما تک پور میں ایک بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت خواجگی رہمتہ اللہ علیہ انہوں نے وصیت

فرمائی تھی کسان کے لوح مزار پر بیدہ وشعر لکھ دیئے جا تیں \_

برائے خدا اے عزیز ان من توسید برگور من ایں تخن کہ چوں خواجگی درجہ خاک شد کوشد و خسکم جہاں پاک شد

کیفیت حاصل نہ ہونے کی بلیغ مثال

ا یک مرتبہ کچوذ کروشعل کرنے والوں نے جوایک شیخ سے تعلق رکھتے تھے شکایت کی ہم عرصہ سے اللہ اللہ کررہے ہیں لیکن ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدائیمی ہوئی اور نہ ہم کواس کا پچھے احساس ہوتا ہے فرمایا و کرکرتے وقت آپ کو پچھے دساوس اور خیالات آت ہیں، انہوں نے کہا بہت فرمایا کہ شکر کیجئے کہ ذکر اپنا کام کر دہا ہے۔ بیاس الٹری ویس ہے، آپ کنواں کھودتے ہیں تو پہلے کیا تھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مٹی اور پھر مفرمایا جو پچھے باطن میں ہوتا ہے پہلے وہی تھا ہے، اس کے بعد پانی کی نوبت آتی ہے، بیاتو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کا مجز و اور صحابہ گی خصوصیت تھی کہ آپ نے ان کو بحرے ہوئے لہالب حوش پر لے جاکر کھڑ اکر دیا اور ان کو مٹی اور

### استخاره كاغلطاستعال

لوگوں نے استخارہ کا بھی بہت فاط استعمال شروع کر دیا ہے بدیریات اور مشاہدات میں استخار ونہیں ہے۔ پہلے اللہ نے آئی تعمیس دی ہیں ویکھنے کے لئے ، بیر پھڑ ہے یا سنگ مرمر ہے ، اس کے لئے استخارہ کی ضرورت نہیں ، لوگ پہلے دل میں ایک چیز طے کر لیتے ہیں ، پھر استخارہ کرتے ہیں اور جب کوئی خواب اس کے مطابق نظر آتا ہے تو اس کو سند بنا لیتے ہیں۔

کسی کا دین دیکھنا ہوتواس کی دنیادیکھو

مولانا عبدالشكور اور حاجى مشاق على خال مرحوم في حضرت مولاعين القضاة كى ايك

FFA

بات سنائی، میں نے اس کواپٹی عادت کے مطابق لکیدلیا اور میں نے کہا کہ عمر تجر کے لئے میں یجی ایک بات کافی ہے۔ انہوں نے نقل کیا کہ حضرت موانا فرماتے تھے کہ اگر کسی کا دین ویکھنا جوقواس کی دنیاد یکھو یعنی اگر دنیاشر بعت کے مطابق ہے تو دین بھی شر بعت کے مطابق ہوگا۔

### رونگڻوں کی دُعا

ایک مرتبہ ہمارے بہاں مروور گئے ہوئے تھے۔ میری عادت ہے کہ یمی بھی کام
کرنے والوں کے ساتھ شامل ہو جاتا ہوں ،اکٹر تجربہواہ کران فریب اور ب پر سے
آ دمیوں کی گفتگو ہے بعض مرتبہ کوئی بدا گفتاور بزے کام کی بات ہاتھ آ جاتی ہے، چنا نچہ یمی
بھی ان کے کام بھی شریک ہوگیا۔ جب ان بھی گھل مل گیا اور پھی نے تکلفی ہوئی تو انہوں
نے کہا بابا تی ،ہم پھی کہتا چاہج ہیں۔ میں نے کہا کہو۔ میں ای لئے تو گھا ملا ہوں ،انہوں
نے کہا کہ ہم فلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو زیادہ مرووری ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ آم اطمینان
نے کہا کہ ہم فلاں جگہ کام کرتے تو ہم کو زیادہ مرووری ملتی ہے۔ میں نے کہا کہ آم اطمینان
تو میں نے ان کو جساب سے زیادہ اوران کی تو تع سے بڑھ کرمزودری دی۔ اس پردہ خوش ہو
تو میں نے ان کو جساب سے زیادہ اوران کی تو تع سے بڑھ کرمزودری دی۔ اس پردہ خوش ہو
تر بان سے دھا کرنے سے روگنوں کا دھا کرتا کہیں بڑھ کر ہے زبان کی دھا میں تو تھنع و
ریاکا نے دھا کرنے سے اور خفاسہ کا شائیہ بھی ، لیکن اس میں خلوس کے سوا پکوئیس ، میں
ریاکا جہ جملوں کا شائق رہا کرتا ہوں ،اس سے بڑے بڑے ایس میں خلوس کے سوا پکوئیس ، میں
ریاکا جہ جملوں کا شائق رہا کرتا ہوں ،اس سے بڑے بڑے ایس میں خلوس کے سوا پکوئیس ، میں
ریاکا جہ جملوں کا شائق رہا کرتا ہوں ،اس سے بڑے بڑے ایس میں خلوس کے سوا پکوئیس ، میں
ریاکا جہ جساب کے بڑے ہوں ،اس سے بڑے بڑے لیا تا ہوں ،اس سے بڑے بڑے لیا تھیں ایس کے سوا پکوئیس ، میں

# خدا كانام لينابنسي كھيل نہيں

اِنَّ اللَّهُ الشَّمَوى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَالْمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجُنَّةَ (بِ شَكَ اللهِ فَرْمِيلِ بِاللَّ اِيمَانَ سِياتُحُواورا فَكَ مُوال وَاسْ وَعَدُ وَرِكَ الْكَابِلَ مِنْتَ بِ) قرمايا، خداكاتام لِيمَا آسان فيس، ايك قصه ب كه حضرت موى عليه السلام في أيك هُخِصْ كُودِ يكِما كه جروفت الم ذات عى كاوردكرتا بِ، أيك منث كے لئے اس كى زبان فيس تشمتی اورایک لحد بھی اینے وقت کا ضائع نبیں کرتا ،حضرت موی کواس سے ملنے کا برداشتیات بواجب اس کومعلوم ہوا کہ بیر حضرت موکی ہیں تو وہ بہت خوش ہوااور کہا کہ مجھے عرصہ سے اللہ کے نجی کی زیارت کا اثنتیاق تھا خوب ہوا کہ آئ ویدار ہو گئے۔اگر اللہ تعالیٰ سے مناجات اور شرف بم كلاى كاموقع موتوبيدعا كرليجة كاكهالله جھيا يك بارايتانام لينے كي توفيق ديدے اور مرنے سے پہلے ایک مرتبدہ یاک نام لیزانھیب ہوجائے۔ صرت موکا کو براتعجب ہوا کہ ية بروت الله كانام الى ليتار بتا ب،اب اوركيا طابتا ب، غرض جب حضرت مويلي كوبارياني ہوئی اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، عرض کیا، خدایا تیرے فلال بندونے جھے سے بیٹواہش کی کہ بیں تھے سے عرض کروں کہ تیرانام لیزا نصیب ہوجائے ،فریایا ،اچھااس کی وعاقبول ہوئی،اس کومیرانام لیرانصیب ہوجائے گا،جب هغرت موسیٰ اس کے یاس بلٹ کرآئے اور کہاتمہاری دعا قبول ہوئی ،انڈرتعالی نے فربایا ہے کہتم کونام لینانصیب ہوجائے گا،بس اس براس نے ایک نعرہ دلگایا، اور اللہ کا تام لیا، اللہ کا تام لیتے ہی جان بحق تشکیم ہو گیا۔ حضرت موتیٰ كو برواتعجب بوااور بارگاه الى مى رجوع فرمايا، ارشاد بهواكداسم سے مانوس تھا، سمى تك نبيس مہیجا تھا،اب می تک بھی کیا، حقیقت یمی ہے کہ پہلے کثافت کودور کرتے ہیں، پر حقیقت تك وينجة بين، پہلے تليد ووتا ب، پحر تحليد كى كو ثماز كے لئے كہا جائے اور اس كو بشرى ضرورت کا تقاضہ ہوتو پہلے ووا بی ضرورت رفع کرتا ہے، یذمازی کی تیاری ہے۔

## روح كى تفسيراوراسكى بليغ مثال

انسان کے جم کی ساری قدرو قیت روح ہے ہے، روح فیس تو انسان کا جم ہے
قیت اور ہے حقیقت ہے قبل الوُّوع مِن آخر دَبِنی کی تغییر میں اوگوں نے سفح کے
سفح لکھے ہیں، لیکن مجھے تو ایک مثال ہے اس کے معانی خوب بجھ میں آئے سب بجھتے
ہیں کہ مجھے تو ث ہے دو گھی ہے گر مجھے تو ٹ ہے دکچی ٹیس حکم ہے دکچی ہے، اگر حکم ہو
جائے کہ فال فہر کے تو ٹ بریکار ہیں تو توٹ ددی کا غذ ہے زیادہ ٹیس ۔ پھر نہ کوئی اس کو
سائے کہ فال فہر کے توٹ بریکار ہیں تو توٹ ددی کا غذ سے زیادہ ٹیس ۔ پھر نہ کوئی اس کو

ترکیب بتاؤں کہ تیرہ بڑاررو پے تجوری میں رکھے رہیں اور قطل بھی نہ ٹوٹے اور چوری چلے جا گیں۔سب کواس پر تعجب ہوگا ایکن سے بات بہت آ سان ہے۔ تکم آ جائے کہ ظال نشان کے ٹوٹ بیکار ہیں ، و وئیس چلیس کے ، بس تجوری میں رکھے رکھے و وٹوٹ بے جان اور بے قیمت ہو جا تیں گے ، گویا چوری چلے گئے ، ای طرح تھم صاور ہوا کہ روح تفض عضری سے پر واز کر جائے اگر وہ آبنی پر جوں اور بڑے بڑے قلعوں میں بھی ہوں تو لاشہ ہے جان اور مئی کا ڈیمر۔ای کوقر آن بجید میں کہا گیاہے :۔

أَيْنَ مَا تَكُونُواْ أِيْلُورِ ثِيكُمْ الْمُونُ وَلُوْ كُنْتُمْ فِي بُوُوْجٍ مُّشَيِّدَةٍ جہاں کہیں بچی تم ہو پالے گی تم کوموت اگر چیتم مضبوط برجیوں میں کیوں شہو۔ حجوری میں نوٹ میں تر بے قیت کا غذ کا ڈیچر ، آئٹی برجول اور تقلین قلعوں میں انسان میں گرجسد ہے جان اور خاک کا ڈیچر ، دونوں میں کیا فرق ہوا؟

### خدا کی ناقدری

ایک بری بی والدصاحب کے پاس اکثر آئی تھیں اور اپنادکھ اروتی تھیں۔ بہیشہ رام کہائی سناتی تھیں۔ ایک ایک ہی رام کہائی سنائے گیس اور بہت ہی تکلیفیں اور پریشانیاں بیان کر کے کہنے گیس بیٹیں ہے وہنیں ہے کہنے گئیس میرا تو اللہ کے سواکوئی ٹیس ہے بیس نے کہا گہ آپ نے خوب کہا۔ مجھے باوشاہ اپنی گودیش بھالے اور بیس بڑاروں شکایتیں کر کہوں کہ میرا تو یا دشاہ کے سواکوئی ٹیس سے بادشاہ کی تعریف بوئی یا جھڑا

# شریعت کی کسوٹی سب سے زیادہ ضروری

وظائف واذ کارے بعض مرتبہ فتوحات کا درواز ہ کھلنا ہے،اس وقت ہے دیکھنے کی بات ہے کہ بیطال ہے یا حرام بٹر بیت کا تکم ہے یائیس ،اگر اس امتحان میں پورا اترا تو پھر اللہ کی مدوجو تی ہے، اور درواز و کھل جا تا ہے۔ ویلی میں ایک زرکوب تھا ٹیک اور صالح آ وی ، ایک ون مجھے کہنے گلے کہ جب ہے میرا ہاتھ میکار ہوگیا ہے اور ورث کو شنے ہے میں معذور ہوگیا rol

ہوں ،تنگدی وناداری نے پریشان کردیا ہے، میں نے چھے پڑھنے کو بتادیا۔ چندون کے بعدوہ على اور بهت خوشى سے كينے كك كرآب نے يوجے كوجو بكھ بتايا تھااس سے برا افا كروہوا، يش سڑک پر جار ہاتھا کہ ایک پڑیا پڑی ہوئی دکھائی دی میں نے اٹھایا تو اس میں سوسو کے ٹوٹ تھے۔ میں نے کہابیاس پڑھنے کی برکت ہاور رکھالیا، میں نے جواب ویا کرتم کواس وقت سجھنا جا ہے تھا کہ بینا جائز ہے،اگرتم اس امتحان میں پورے اتر نے تو پھراللہ کی عدو ہوتی۔

## ذكرومرا قبهكي مثال

قرآن مجيد ين عم إ أدُكُووا الله ذكرًا كيفيوا الركي كشت كف عدار وائن مي جم جاتا إورجو جيزوان من جم جاتى بسائة آتى ب، أيك المك نوجوان کینے گلے کرسونے میں مجی اور نماز میں بھی وی حروف سامنے آ جاتے ہیں ،اور بغيرة بن ميں مجے ہوئے كوئى نائپ تيس كرسكا، اى كانام مراتبہ۔

### دولت کی بیاری

جب میں کی کھاتے مینے آ دی کی نبش و کھنا ہوں اور و کر ورمعلوم ہوتی ہے تو میں بچھ جاتا ہوں کہ یاتو ان کے باس مال زیادہ ہے یا مال کی محبت ،اکثر لوگ اس مرض مِن جَلَا مِن جَسَ كَا قَرْ آن مِن وَكَرَكِما كَمَا يَلَيْتُ لَنَا مِفْلَ مَا أَوْقِينَ ۖ فَارُونُ إِنَّهُ لَذُوْ حَظَّ عَظِيْهِ عَنِي الله والت يررشك اور مال كي كثرت كي تمنا، بس نے ایسے بہت ے لوگوں کا بارٹ فیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جواس مرض ہے آ زاد ہے، ووتندرست اور تو ی و توانا ہے، میرے بعض ساتھی کہنے گئے کہ آپ کی تندر تی بہت اچھی ہے، میں نے کہا کہ آ ہے بھی یا تو تی کھایا کروتندرست رہو گے، ( یعنی نے فکری اوراستغنام) ایک ڈاکٹر صاحب نے جھے ویکھ کرکہا کہ آپ جھکٹیں؟ (حضرت کی عرمبارک اس تحریر کے وقت ٨٥ سال كى ب الله تعالى بركت عطا فرمائ ليكن قد مبارك مين ذرا بهي في نہیں۔) میں نے کہا میں جھکٹار ہتا ہوں، ( یعنی خدا کے سامنے ) اس لئے نہیں جھکا، جو

محض بھی نانوے کے پھیریں پا، الّذی جمعَ مالا وُعدُده بَحَتَبُ أَنَّ مَالَةً أَخْلَدُهُ وَإِلَ السَّوَظُرات بِرِيثَانُولِ لِيَّ آكِيرا۔

### نیت سب پچھ ہے

شخصعدی فرمات بین کدایک بادشاه اورایک درویش کا انتقال ہوا یکی نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ تو جنت میں کہاں رہا ہے اورور ویش دوزخ میں پڑا ہوا ہے، کی بزرگ سے تعییر بوچی تو کہا کہ دہ بادشاہ ساحب تخت و تاج تھا گر درویش کی تمنا کرتا تھا اور درویش کے تو فقیر بنوا گر بادشاہ کو درویش کی تو فقیر بنوا گر بادشاہ کو درویش کی تقاور کی تھا کرتا اور بیودرویش کے تو فقیر بنوا گر بادشاہ کو رشک کی نگاہ ہے و کی نگاہ ہے و کہا کہ تا اور اس کا ول لگا ہوا ہے کہ جلدی فماز ہوا ور میں اپنے کا م کو جاؤں تو گو یا وہ میدے باہر نگل چکا اور اگر کوئی بازار میں ہوا ور اس کا ول محد و نماز میں لگا ہوا ہے تو گو یا وہ نماز ہی بیس ہے، بہی معنی میں انتقار الصلواۃ بعد الصلوق کے ۔ زہر خانقاہ میں بیضے کا تا م نیس ہم مہاں انتقار الصلواۃ بعد الصلوق کے ۔ زہر خانقاہ میں بیضے کا تا م نیس ہم مہاں ہم کہاں ہیں ، اس کا حال قیامت میں معلوم ہوگا۔ فقش تقفیف مؤواز نینئہ فاُولِیْک میں المُسلودی ، وہاں اوھر کا پلہ بھاری ہواتو اُدھر ، اگرادھر کا پلہ بھاری ہواتو اوھر ۔

قرآن وه آئینہ ہے جس کوہم ہمیشدالٹا کر کے دیکھتے ہیں

تماری اورقر آن کی مثال ایس ہے کہ جیے کسی فض کے پاس کوئی آئینہ ہو، مدت ہے اس کے پاس کوئی آئینہ ہو، مدت ہے اس کے پاس رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بمیشداس کوالٹا کرے ویجٹ ہے، اوراس کو پکے نظر نیس آتا، مشال کا جا ہا ہا ہے ہیں، مراقبات ترات جیں، مراقبات کی جائے ہیں، مرقوبات چیزات جی ، انبیاء نے مراقبہ خبیں بلکہ مشاہدہ کرایا ہے، وہ صرف یہ کہتے جی کرآ کینے کوسیدھا کرے ویکھوں پکونظر آجائیاں جائے گا، یا ایک المند کا الله وکشر کا فیس ما قد ففت لفید (اے ایمان والوا الله کی دواور برلنس ویکھے اور سوچ کہ اس نے آنے والے دن کے لئے (روز قیامت کیلئے) کیا کیا ہے۔ اس بھی آئید کوسیدھا کرے دیکھنے کی تعلیم ہے۔

پاخانہ جانا ضروری کام ہے کیکن اسکومقصد تہیں بنایا جاسکیا معمد تخلیق کو بھا کرایک ای تعلیم میں منہک ہونا جوموت کے بعدی زندگی میں کام آنے والی نہیں ، لوگ بدی مظلم کا ورتر تی جھتے ہیں ، اس تعلیم میں کوئی حرج نہیں ، ضرورت کے گاظ ہے اس کو افتیار کیا جا سکتا ہے ، گراس کو کمال اور ترقی جھتا ہے جا ہے ، پا خانہ جانا ضروری کام ہے ، گروہاں بیٹورکوئی یٹیس کہتا کہ نعت خانہ میں بیٹھا ہوں۔

### اعتراف قصورسب سے بڑی صدافت ہے

کل ایک بچے نے ول خوش کر ویا۔اس سے بوچھا،میاں کیا کر ہے ہو؟اس تے کہا کر ''عمر ضائع کر رہا ہول''۔ بیاحساس اوراعتر اف بوی چیز ہے۔

بندہ کا کام غلامی و تابعداری ہے خواہ کچھ ملے یانہ ملے

مجلى سعرى آنے ایک بزرگ کی حکایت تکھی ہے کہ تمام رات منا جات ووعا بین مشغول رہے ہوئے کو ایک فیجی آ واز آئی کہ تم مروود بارگاہ ہونہارا کوئی عمل قائل تبول نہیں ، ان بزرگ کے چیرے میں کوئی تغیر نہیں ہواء مربیوں نے کہا کہ کیا حضرت کے گوش مبارک میں یہ نفائے فیجی ٹیمیں پیٹی ؟ فر بایا کہ پیٹی ، انہوں نے عوض کیا کہ پھراس سے حضرت کی طبیعت مبارک پرکوئی ارشیس ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا چوکام ہوہ ہم کررہ ہیں، وہ جا ہے معلوں کے کہا کہ ہمارا چوکام ہوہ ہم کررہ ہیں، وہ جا ہی معبول ہوں دروازہ ہمارے لئے بند ہے تو ہم جا تیں کہاں؟ اس کے معبول ہو۔

### سنت کی بےتو قیری

بعض اوگول کوارگر کی شرعی امرے لئے کہاجائے تو بہت دبی زبان سے کہتے ہیں کہ سنت ہے مین کوئی ضروری اور اہم چیز نہیں ، میں کہتا ہول کہ بیفل سنت تو ہے گرید اچر کفر ہے ندورے عقلت کے ساتھ کیول نہیں کہتے کہ سنت ہے جو ہرایمان «الله اور اس کے دسول کی مجت اور عقلت ہے۔

### ایک بزرگ کی مثیلی حکایت

#### وظيفه كاراز

اول فرمائش کرتے ہیں کہ وظیفہ بتا و بیٹے۔ آن بیشی ہے۔ عظمت تو ول میں حاکم کی بیٹھائی ہے، اب وظیفہ کیا اثر کرے گا۔ ایک فی بی تشریف لا ئیں۔ مصیبت بیان کی میں نے لاحول و لا قو ق الا بالله کا وظیفہ بتایا۔ کہا بہتو میں پڑھتی ہی ہوں۔ میں نے کہا آپ تشریف لے جائے۔ اللہ کرول نے تو فرمایا تھا کہ بیوش کے خزانوں میں نے کہا آپ اور آپ کے نزویک کوئی بات ہی نہیں ،اس کے مقابلے میں ایک دومر سے صاحب تشریف اور آپ کے نزویک کوئی بات ہی نہیں ،اس کے مقابلے میں ایک دومر سے صاحب تشریف کہا ہو تا پہلے اور آپ کے نزویک کوئی بات ہی نہیں ،اس کے مقابلے میں ایک دومر سے صاحب تشریف کہا ہو تو برا ہوا ہو تا اور آپ کے نزویک کے دور کھنے ہیں ایک دومر سے اور اور تا شاوم کی ایس کے برا ہوا ہو تا ہو تا

## جنازه میں شمولیت بھی رسم بن گئی

میں نے ایک دوست سے کہا کہ لوگ جنازہ میں شامل ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بھی جنازوش شامل ہوتا نظرنیں آتا۔ جنازو میں شمولیت ہیے کہ آ دی پہ سمجھے کہ یہ جناز وفلال آ دی کافیل بڑا ہے، وراصل میں مرا ہوں، بی نماز جنازہ میری شاز جنازہ کا ريبرسل (حضرت نے بہی لفظ استعال کیا اور متعدد بار متعدوموقعوں پرید لفظ استعال فرماتے رے۔) ہے،لیکن مجھے زندگی کی ایک مہلت مل گئی ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ فیض اللہ خان نے جہاتگیرآ بادیں انقال کیا، میں نے کہافلد استح یہ ہے کہ میں مراہوں۔ یہ میرے انقال کی خبر ہے۔ جھے جھنا جا ہے کہ بدمیری بی نماز پڑھائی جارہی ہے اور پھر قبر و کیے کرید سجستا جاہے کہ بیرسب ارادے اور آرز و کیل فن جورتی جیں،لیکن اس کے برخلاف میں نے دیکھاے کے قماز جنازہ کے بعد دعا کے لئے سب نے ہاتھ اٹھائے۔ ایک صاحب سكريث في رب تصاس كوذرا جمكا ديا كه بجينيس اور باتحدا شاكر دعا كرنے گلے۔ بجر بدستورسكريث پينے ميں مشغول ہو محظ ميں نے منشى تحكيم الدين سے كہا كدد يكھے مردہ سكريث في رباب وقبر مجاءم وي ب- كامياب وي ب جوايمان سلامت لي كيا-بيرون گورلاف كرامت چەي زنى ايمان اگر بگورېرى صدكرامت است الربالات بزى الوجهمام ب بعار بزائزك اختتام ب ليكن فوشال فيين أو بحفائد فيين

### كلام كالعجي مطلب كب سمجه مين آتا ك؟

کلام کا سیج تر جمد پینکلم کی حالت اور موقعہ کلام کو دیکھنے کے بعد ہی ہوسکتا ہے۔ کسی صاحب کے بیدای ہوسکتا ہے۔ کسی صاحب کے بیبال ایک غیر ملکی خادم تھے جو زبان اچھی طرح ثبیں تھے تھے، ووصاحب ایک مرتبہ بیت الخلاء میں تھے، انہوں نے کہا پائی لاؤ۔ خادم نے کسی سے دریافت کیا کہا سال کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے لو نے کی طرف اشارہ کیا کہاں میں پائی لے جاؤ، وہ ب چارہ سمجھا کہا ہی ترجمہ ہے، ایک دن انہوں نے دستر خوان پر پائی مالگا۔ ووخادم

صاحب پا خاند کے اور کی میں پائی لیکر پہنچے او گوں نے ان کوٹو کا اور کہا گااں میں پائی لے

کر چیش کرو، اب وہ سجھے کہ اب اس جملہ کا بھی ترجمہ ہوگیا ، ایک مرجہ صاحب خاند نے چر

پا خاند ہے پائی ما نگا ، وہ اب کے گااں میں پائی لے کر پہنچ کے ، بھی حال اچھے اچھے بچھدار

کوگوں کا ہے اور یکی وحدۃ الوجو واور بڑے بڑے بھی وں کا حل ہے کہ کلام ، منظم کی حالت

مجھے بغیر بچھ میں نیس آ سکتا ، دیکھنا ہے کہ منظم نے جب بیکام کیا تو وہ کس مقام پر تھا ، اس

پر کیا حالت طاری تھی ، اس کی کیا کیفیت تھی ، بھی اگر فضیح و بلیغ الفاظ ہو لے جا کمی تو ان

ہر کیا حالت طاری تھی ، اس کی کیا کیفیت تھی ، بھی اگر اس تیری جاروب تھی نے میرا

وماغ مغیر کرویا ہے ۔ ' وہ بے چاری پھی نے دور سے نے کہا ' بلکہ ہاتھ جھاڑ ، گرد آ ری

وماغ مغیر کرویا ہے ۔ ' وہ بے چاری پھی اگر ' آ پ کے قریات میں امسال تقاطر امطار ہوایا
خیریں۔ ' وہ پھی سے ، ایک مخض نے کہا کہ لوچھے ہیں کہ چین اپرا ایڈیس او وہ بجھ گئے ۔

خیریں۔ ' وہ پھی سے ، ایک مخض نے کہا کہ لوچھے ہیں کہ چین اپرا ایڈیس او وہ بجھ گئے ۔

### گنهگارول ہی کی ضرورت ہے

چب کوئی آ کر کہتا ہے کہ سب سے بڑا گئے گاریس ہوں اتو یس عوض کرتا ہوں کہ تمہاری ہی ضرورت تھی عوض کرتا ہوں کہ تمہاری ہی ضرورت تھی ، یہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ کی راویس ان (معاصی) کی قربانی دو انوٹوں کے تڑائے سے کام چاتا ہے، ملائی بیس طاکر کھائے نہیں جاتے ، ان نوٹوں کے تڑائے کے لئے بنگ ہے ، یہ تو بدواستغفار کا بینک ہے چہاں یہ نوٹ تڑائے جاتے جی اور جہاں ان کی ما گگ ہے ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ بُلْدُ عُ مَعَ اللّٰهِ اِللّٰهَا الْحَوْلَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ

یادر ب کدکافر قلاح یاب نیس موسکتا) اب اس کی اصلاح و تلافی کی تدبیر بتا تا ب وقبل رب اغفر و ارحم و أنت حیو الراحمین "(اورکبوکداے پروردگار پخش دے اور رحم فربادے کیونکہ تو سب سے اچھارم فربائے والا ہے)

### سورهٔ والعصر کی روشنی میں

پہلے انسان و با ، پتا ، سوکھا اور اغر ہوتا ہے، پھر وہ گوشت، تھی ، میو ہے اور مقویات و
عمد وغذا کیں کھا تا ہے تو شادا بی اور تا تی ہے، گوشت پڑ طتا ہے، پھر ورزش ، کسرت کرتا
ہے، پھر جب اس کا بدن کسرتی اور طاقتور ہو جا تا ہے تو وہ میدان بٹس اتر تا ہے، پہلوانوں
ہے دود وہ ہتھ کرتا ہے، اور کشتی لڑنے کے قابل بنتا ہے، بہی تیوں مرسطے سورہ وافعسر بٹس
بیان کے گئے ہیں۔ اِلّا الّمذِینَ اهمنو ایعنی ایمان الاکراپ اعضاء رئیساور دل وو ماغ کو کی بیان کے گئے ہیں۔ اِلّا المذِینَ اهمنو ایعنی ایمان الاکراپ اعضاء رئیساور دل وو ماغ کو کی بیان کے گئے ہیں۔ اِلّا المذِینَ اهمنو ایعنی ایمان الاکراپ اعضاء رئیساور دل وو ماغ کو کی بیان کے ایمان و مرزش کے ہے و عبداً و المضلحت اب
اکھاڑ ہیں اتر واور اپنے ایمان و مل سالے کا جو ہر دکھاؤ ، دوسروں کوچی ومبر کی تغیین کرو، ابتم
دوس و تبلیغ کے قابل ہوئے ، اب اس بٹس سنی کرو گیا باکل کوئی محض تر و تا ز و فر بہ ہواور وہ اپنی سے گئی کا استعال نہ کرے تو گئیگار اور اگر ترکدرست و طاقتور ہونے سے پہلے کس سے کشتی بدلے اور اکھاڑ سے بہلے کس سے کشتی بدلے اور اکھاڑ سے بہلے کس سے کہا ور اکھاڑ سے انہا کھی اور اکھاڑ سے بیا کہاں سالے کے بید خاموش رہنا اور وصور وار ایمان و میں سالے سے بہلے کسی سے بھی اور اکھاڑ سے بیا کھی اور اکھاڑ سے بیا کھی اس الے کے بید خاموش رہنا اور وصور وار ایمان و میں سے میں سے کھی بیا کھی اور اکھاڑ سے بیا کھی اور اکھاڑ سے بیا کھی اور ایمان و می سے بیا کھی اور ایمان و میں سے بیا کھی اور ایمان و میں سے بیا کھی سے بیا کھی سے بیا کھی اور ایمان و میں سے بیا کھی سے بیا کہ بیا کہ بیا کھی سے بیا کی سے بیا کھی سے بیا کہ بیا کھی سے بیا کھی سے بیا کھی سے بیا کھی سے بیا کھی

### نكاح خلاصهوجامع عبادات

الکان افضل ترین عبادت ب، بلکه خلاصداورجامع عبادات باگرایساند بوتا تو انبیاء علیم السلام کواس میں امت کے مقابلہ میں امتیاز حاصل ند بوتا۔ برمسلمان کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، لیکن انبیاء علیم السلام کے لئے اس تعداد کی قیدند تھی اور افضل الرسل اور آخری نبی کے گھر میں بیک وقت تو بیویاں تھیں اور فرماتے "کھینے یا حصیواء" (آؤ عائش جھے ہے با تمیں کرو) آپ نے بھی محبت وائس کے اظہار کے لئے کہانیاں بھی سائی مائی ہیں۔ (حدیث ام زرع کی طرف اشارہ جو بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ آئی ہے اور

FOA

### موت ہے وحشت کوتا ہ نظری ہے

موت کا صدمہ اور اس سے وحشت کوتا و نظری پر بخی ہے۔ بچوں کے کپڑے اتارو تو منہ بناتے ہیں اور روتے ہیں۔ ان کو خیر نہیں کہ یہ کپڑے اس لئے اتارے جارہے ہیں کہ اس سے انتخصے کپڑے بہتائے جا کیں۔ عمید کے دن بچوں کے کپڑے اتارتے اور نہلاتے ہیں تو کس قدر روتے ہیں، عمید کا جوڑا اس کے اخر نہیں بینا جا سکتا۔ ( اخر فران جیسے ادالی ول)



#### مختصر سوانح

# مسيح الامت مولا نامسيح الله صاحب رحمه الله

آپ ۱۳۲۹ھ میں ضلع علی گڑھ کی ایک بہتی سرائے برلد میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد جناب احمد حسین خان صاحب شیروائی خاندان کے چٹم و چراغ تھے اور اپنے علاقے میں بڑے بااثر اور ہر دلعزیز سمجے جاتے تھے۔

آب نے ابتدائی تعلیم اپنے وطن ہی کے ایک سرکاری سکول میں وردید ششم تک حاصل کی اوراس کے ساتھ بہتھی زیوراور حضرت تھیم الامت کے مواعظ کا مطالعہ جاری رکھا سکول ين آب بهيشه متازنم رول ڪامياب بوت ريايس طبيعت پيونكدارنداي عدين تعليم كى طرف، داخب بخى اس لئے كچوم سے كے بعد والدصاحب نے آپ كاطبى رفجان و كيمت ہوے آپ کوفاری اور عربی کی تعلیم شروع کرادی ابتدا ہے مشکوۃ شریف تک کی تعلیم آپ نے اسینے وطن ہی میں حاصل کی آپ کے اس وقت کے اساتذہ میں حضرت موالا نامفتی سعیداحمہ صاحب بکھنوی بطور خاص قابل ذکر ہیں جن سے حضرت نے مشکوۃ سمیت درس نظام کی بہت سی کتابیں برحیس کیکن ہے بچو بیچی استاداورشاً گردد دؤوں کے انتہائی اخلاس اور دونوں کے مقام بلند كاكرشمه ب كه بعدين جب شاكر د كوهفرت كيم الامت سے بيعت وارشاد كى اجازت حاصل ہوئی تواستاد نے اپنی اصلاح کیلئے شاگر دے رجوع کیااور حضرت مولا نامفتی سعیدا حمد صاحب نے اسے شاگر درشید معزت مولانا محرسے اللہ خان صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت في ايناز مانه طالب على اس طرح كزارا كهاستادتوان كي ذبانت وذكاوت اور مثانت كردار كے معترف تھے تى والدصاحب بھى آپ كى نيكى كااس درجداحترام كرتے تھے كداسية ال بين ساسية عقى كي جلم بهي نبيل بحروائي حضرت في بعض مرتبه والدك خدمت كي وق ش يكام كرن كي كوشش كي ليكن والدصاحب في تقي الكاركرويا ب- حضرت نے معکوہ شریف تک تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد دورہ حدیث کیلے دارالعلوم و یو بند کا را گیا اور وہاں اپنی تعلیم کی محیل فرمائی جن بزرگوں ہے وہاں آپ نے استفادہ کیا ان میں حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب عدنی قدرس رو حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا کہ ابراہیم مولانا اعزاز علی صاحب حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب حضرت مولانا کہ ابراہیم بلیادی صاحب بطور خاص قابل ذکر ہیں اورای زبانے میں حضرت نے احترک والد باجد حضرت مولانا کی حضرت مولانا کی مصاحب تعلیم حاصل کی ہے۔

حضرت علیم الامت قدس مرہ سے اصلائی تعلق قائم ہونے کے بعد آپ پر تفوق خدا پر شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان کسی جانو راور کیڑوں کو شفقت کا ایک خاص حال اس درجہ طاری ہوا کہ انسان تو انسان تک کہ موذی حشرات بھی اپنی ذات سے کوئی اوئی تکلیف کا نجانوروں کے ساتھ یہ الارض کو بھی اپنی کا جانوروں کے ساتھ یہ معالمہ ہودہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گائی کا اندازہ کیا جانوروں کے ساتھ یہ معالمہ ہودہ انسانوں کی تکلیف کا کس درجہ خیال رکھے گائی کا اندازہ کیا جانسکتا ہے۔

حضرت کا ضعف تو عرصہ ہے روز افزوں تھا لیکن معمولات میں فرق نہیں آتا تھا اب چند ماہ پہلے معلوم ہوا کہ شعف اتنا ہڑھ گیا ہے کہ سجد تک بھی نہیں جاپاتے اور مجلس کا سلسلہ بھی مختصہ ہوگیا ہے کی محقطع ہوگیا ہے کی محقوم ہوا کہ ذاک کا جواب بھی نہیں لگھ رہے ہیں بھی بھی بھی اقلاق رہند وستان جانے کا ارادہ کیا ہوا تھا اور جلال اقاقے کی فیر بھی آگیا اور ہندوستان کا سفر جی آگیا اور ہندوستان کا سفر وہاں آباد صاضر ہونے کا قصد تھا لیکن تھزت کی زیادت مقدد میں نہیں آگیا اور ہندوستان کا سفر وہاں سے واپھی کے چند عورات کا دن گزرتے کے بعد جمد کی دن بعد اچا کہ خضرت والا کے وصال کی فیر آئی جمعرات کا دن گزرتے کی دنیا ہو کو فی فرما شب میں حضرت نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہو کو فرما شب میں حضرت نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہو کو فرما شب میں حضرت نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہو کو فرما شب میں حضرت نے بلند آواز سے ذکر شروع کیا اور ذکر کرتے کرتے ہی دنیا ہو کی نا ہے کہ خضرت اوالا کی جمیش و تھیں ہوئی سا ہے کہ حضرت موالا تا محالے سے اللہ عنایت اللہ صاحب مظلم العالی نے نماز جناز و پڑھائی۔ (نقرش دوناں)

# حضرت مولا نامسیح الله خان صاحب رحمه الله کے انمول اقوال

### تعلق....مشاہدات وانواروبر کات

سمی اللہ والے سے بوچھا گیا آپ کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا دس سال اس لئے کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت میسر آئی ہے میں مجھتا ہوں کہ میر کی عمر وہی دس سال ہے واقعۃ جو کھات کمی اللہ والے کی صحبت میں گزر جا کیں وہی قیمتی اور یا دگار لھات ہوتے ہیں اس کوشیخ سعدیؓ فرماتے ہیں۔

ی زماند محبت با اولیاء بہتر از صد سالد طاعت بے ریا

یعنی وہ چی گات جو کی اللہ والے گر محبت میں گزری وہ سوسالہ بدیا طاعت ہے بہتر

ہیں حضرت تھا تو ہی درساللہ ہے ہو چھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ کی لیحے میں ول کی ونیا

بدل جائے تو یہ چند کھول کی محبت ہوری زندگی کی اصلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے اس لئے ول چاہتا

ہوک ایسے تیمی کھات جو بندہ کو اپنی زندگی میں میسرآئے ان کا تذکرہ قار میں کے سامنے بھی کردیا

جائے شاید کہ کی کے دل میں کوئی بات گھر کر جائے ادروہ اس کی اصلاح کا ذریعہ ثابت ہو۔

### ضرورت شخ

عادت الله يوں عى جارى ہے كہ كوئى كمال بدوں استاد كے حاصل نہيں ہوتا تو جب اس راو طريقت ميں آنے كى تو نيق ہواستاد طريق كو ضرور تلاش كرنا جاہے جس كے فيض

اعترت مولانا محج الله رحمه الله

علیم و بر کت صحبت سے مقصود حقیقی تک پیٹیے۔

گر ہو آئے این سفر داری ولا وامن رہبر مجیروپس بیا ہے رفیعے ہر کہ شددرراہِ عشق عمر مگذشت ونشدآ گاہِ عشق یعنی اے دل اگراس سنر کی خواہش ہوتو رہبر کا دامن پکو کر چلواس لئے جو بھی عشق کی راہ میں اور میں اور دوعش ہے گاہ نہ ہوا۔

### شیخ کامل کی پیجان

ا- بقدر ضرورت وین کاعلم ہوخوا و تصیل علم ہے یا صحبت علیائے محققین ہے۔ ۲۔ کسی جیچ کامل سیجے السلسلہ ہے تھا زہو۔

٣-خود تقى پر بييز گار ، ويعنى ارتكاب كبائر ساور صغائر پراهرار سه پيتا ، و\_

٣-كافي مدت تك يشخ كي خدمت مي متنفيض بوابوخواه بركا تبت خواه بحالست.

۵-ابل علم وقيم اس كوا چها محصة بول اوراس كى طرف رجوع كرتے بول\_

۲-اس کی معبت ہے آخرت کی رغبت محبت الجبی کی زیادت اور محبت دنیا نظرت محسول ہوتی ہو۔ 2-اس کے مریدین میں ہے اکثر کی حالت شریعت کے مطابق ہو۔

۸-۱س می حرص وشطح ند بور ۹-خود بھی ذاکروشاغل بور

ا-مریدین کوآ زادن چیوڑے بلکہ جب کوئی ان کی نامناسب بات و کیھے یا معتبر ذریعے سے معلوم ہوتو روک ٹوک کرے اور ہرا یک گواس کی استعداد اور حال کے مطابق سیاست کرے ہرا یک گواس کی استعداد اور حال کے مطابق سیاست کرے ہرا یک گوئی گفتی کا سی استحاد اور اس کی فیارت و خدمت کو کبریت احمر ہانے ان کمالات و علامات کے بعد پھر پھڑئے کا مل میں کشف و کرا بات تصرف و خوارق تارک کیا ہے اور کا ہونا ہے کا مل میں کشف و کرا بات تصرف و خوارق تارک کی ہے اور کا ہونا ہے کا مل کیسلے ضروری ٹیس۔

### مجامده كىضرورت

ا عال صالح بين مشقت بميشر يعتى يكون كدا عال نفس كي خوابش كي خلاف بين يفس

ان کے بارے میں قلیل یا کثیر منازعت ضرور کرتا ہے ای لئے مخالفت نفس کی افر بھر ضرورت ہے۔ مبتدی کو بھی اور منتبی کو بھی ووٹوں ہی کو بھی نہ بھی اٹھال میں منازعت کی وجہ ہے کسل بھی چیش آتا ہے۔ متبدی کو زیاد واور منتبی کو کم الر کسل ہی کو دفع کرنے کیلئے مجاہدہ کی ضرورت ہے نیز کسی وقت دوٹوں کا نفس اپنے اپنے مرتبہ کے اعتبار سے معاصی کا بھی تقاضا کرتا ہے اس کے مقابلے کیلئے بھی مجاہدہ کی دوٹوں کو ضرورت ہے۔

#### حرص ام الامراض

حرص قمام بھار یوں کی جڑ ہے۔ بیالیا مرض ہے کہ اس کوام الامراض کہنا چاہئے کیونکہ اسی کی وجہ ہے چھڑے قساد ہوتے ہیں اسی کی وجہ ہے۔ مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں اگر لوگوں میں حرص مال ندہوتو کوئی کسی کاحتی ندد بائے بدکاری کا منشا یہ بھی لذت کی حرص ہے اخلاق رذیلہ کی جڑ بھی ہی حرص ہے کیونکہ عارفین کا قول ہے کہ تمام اخلاق رذیلہ کی اصل کیر ہے اور کیر ہوں جاوی کا نام ہے لیس کیرکا منشا یہ بھی حرص ہوا۔

#### حقيقت طمع

خلاف شریعت امورکو پیند کرنا خواہش نضانی اور حقیقت شہوت ہے اس کا اعلیٰ درجہ کفروشرک ہے وہ تو اسلام ہی ہے خارج کر دیتا ہے اور جواد نی درجہ ہے وہ کمال اتباع ہے ڈگرگا دیتا ہے ہرطمع وخواہش نضانی میں بینا صیت ہے کہ راہ متنقم ہے ہٹا دیتی ہے۔

#### حقيقت غصه

ظمدتی نفسہ فیرافتیاری ہے لیکن اس کے اقتضاء رعمل کرنا افتیاری ہے اس کے اس کا ترک بھی افتیاری ہے اورافقیاری کا علاج بجز استعمال افتیار کے پھیٹیں گواس میں پھیٹکلف و مشقت بھی ہوای استعمال کی تکرار اور مدادمت ہے وہ اقتضا پہنچی قدرے تکلف ہوتا ہے۔ میں زیادہ تکلف نبیس ہوتا البتداس اختیار کے استعمال میں بھی قدرے تکلف ہوتا ہے۔

#### حقیقت کبر

تکمیرے اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے ہیے بہت برامرض ہاورتمام امراض کی جڑ ہے کمیر تک اللہ تعالی اپنی پناہ میں رکھے ہیے بہت برامرض ہاورتمام امراض کی جڑ ہے کمیر تک سے نفر پہیا ہوتا ہے تکمیر تک سے شیطان گمراہ ہوا اس لئے حدیث میں اس پر بخت میر کی چاور ہے ایس جو تحق اس میں شریک ہوتا جا ہے گا میں اس کو آل کردوں گا اوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے قلب میں راتی کے دانے کے برابر تکمیر ہوگا وہ جنت میں سندجائے گا اور فرمایا کہ جس کے تجاب میں راتی کے دانے کے برابر تکمیر ہوگا وہ جنت میں سندجائے گا اور فرمایا کہرے بچو کہرتی وہ گناہ ہے جس نے سب کیملے شیطان کو تباہ کیا اور فرمایا دور فرمایا دور فرمایا کہا ہے گا۔

#### حقيقت كبينه

کین صرف ایک عیب نیس بلکہ بہت ہے گنا ہوں کا نظ ہے جب مصرفیوں نظا تو اس کا خمار دل میں جرار ہتا ہے اور بات بڑھتی اور دنجید گیاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں یہ بات انچی طرح بچو لینی چاہئے کہ کینے یہ ہے کہ اسپتے افتیار اور قصد ہے کی گر ان اور برخواتی دل میں رکھی جائے اور اس کو ایڈ اینچانے کی قدیر بھی کرے اگر کسی سے رنج کی کوئی بات پیش میں رکھی جائے اور اس کو ایڈ اینچانے کی قدیر بھی کرے اگر کسی ہے دو گنا وہیں۔ آ و سے اور طبیعت اس سے ملئے کو نہ چاہتے ہیں کہ کیا گئی افتیاض طبی ہے جو گنا وہیں۔

#### حقيقت حب وجاه

جاہ ندموم وہ ہے جوطلب اور خواہش سے حاصل ہواور بیروہ بلاہے جودین و دنیا دونوں کومنٹر ہے دیٹی ضرر تو بیہ کہ جب آ دمی دیکھتا ہے کد دنیا بھے پر فعدا ہے تو اس میں مجب و کبر پیدا ہو جاتا ہے آخر کاراس مجب و کبر کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے بہت سے لوگ اس میں آ کر ہلاک ہوگئے بیرتو دین کا ضرر ہوا۔

اورونیا کاخرر بیے کے مشہور آ دی کے حاسد بہت پیدا ہوجاتے ہیں اس صاحب جاہ

FYO

کادین بھی خطرہ میں رہتا ہے اور د نیوی خطروں کا بھی اندیشانگار ہتا ہے۔

ہاں جب حق تعالیٰ کی طرف سے بدوں طلب کے جاہ صاصل مووہ فعت ہے کیونکہ مال کی طرح انسان جاه کا بھی بقدرضرورت متاج ہے تا کہ اس کی وجہ سے تلوق کے ظلم وتعدی ہے محفوظ ادر بيخوف وكرباطمينان آهك عبادت مين مشغول روسكة لبغااتن طلب جاويس مضا كقينيس ـ

#### حقيقت دنيا

جس درجه كى حب ونيا جو كى اى درجة قروين كم جوكى اكر كال درجه كى حب دنيا جوكى تو كامل درجه كى دين ب يرفكري وى جيسى كدكفار من باورسلمانون مين جس درجه كى حب و نیا ہوگی ای دردید کی وین ہے بے فکری ہوگی۔ تگریہ بات اچھی طرح ہے سمجھ لیٹی جاہے کہ حقیقت میں دنیامال ودولت زن وفرزند کا نام نیس بلکہ دنیا کسی ذی افتیار کے ایسے غدموه معل یا حالت کا نام ہے جواللہ ہے خاتل کرادے خواہ پھر بھی ہو۔

اگرینچ کے سامنے سانپ چھوڑ دیں تو وہ اس کی ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کراس پر فریفتہ ہوجاتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے چونکداسے کو پی خبر نیس کداس کے اندرز بر جمرا ہو ہے اوراس کا انجام کیا ہوگا؟ ہماری حالت بھی اس بیچے کی سے کہ ہم دنیا کی ظاہری آب و تاب تنش ونگاراوررنگ وروپ برفرایفته بین اوراندر کی خرفیس اور پیمی تجربه به کسانپ جس قدرخوبصورت موتا باى قدرز بريلا موتاباى الع حقيقت شاس اس كى طرف رغبت نبیں کرتے ونیا کی حقیقت معلوم ندہونے ہے لوگ اس پرفر ایفنہ ہورہے ہیں اگر اس كى حقيقت معلوم ہوجائے تو سخت نفرت ہوجائے۔

#### اخلاص کے فائدے

اخلاص کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ تحض خدا کیلئے کام کرے حکوق کا اس میں تعلق ہی نہ ہو اس ہے کم بیہ ہے کہ مخلوق کورامنی کرنے کے لئے کا م کرے محرکوئی دنیوی غرض مطلوب ند ہو صرف اس کا خوش کرنامقصود ہوتو ہے بھی دنیوی غرض ہے تیسرا درجہ میہ ہے کہ پچھے نیت نہ ہو نہ د نیا مطلوب مونددین یول دی خالی الذ جن موکرکوئی عمل کیابی بھی اخلاص یعنی عدم ریا ہے۔

#### P44

#### حقيقت خوف

# اصل ضرورت تعليم شيخ کي ہے بيعت اصل نہيں ہے

یہ بات ضرور خیال رکھنے کی ہے کہ ضرورت شیخ کی تعلیم کی ہے نہ کہ بیعت کی آئ کل تمام دار دیدار بیعت پر سمجھا جاتا ہے اور تعلیم کی جانب توجیس کی جاتی حالا نکہ اسل شے تعلیم ہے اگر ایک فحق بیعت نہیں ہے لیکن اس کو شیخ کا طل تعلیم دیتا ہے اور دہ اخلاص و صدق کے ساتھ اور فکر داہتمام کے ساتھ پوراپورا اجاع کرتا ہے ممل کرتا ہے تو اس کے کامل مکمل ہو جانے میں ذرہ پر ابر شک و شبہیں برخلاف اس فحق کے جو کمی قطب الارشادے بیعت ہے مگر نہ و تعلیم دیتا ہے اور نہ پیمل کرتا ہے تو ہی بیعت تی ہے۔

### قرآن شريف كى تلاوت كاطريقه

قرآن شریف پر صنایری مبادت ہادرخدائے تعالیٰ کے قرب کے لئے سوائے فرض کے اوا کرنے کا سے سے بہتر کوئی چڑئیں اس لئے اس کے داب و مستحبات علاوت کے وقت بہت ہی ملحوظ رکھ کرتا و سے بہتر کوئی چڑئیں اس لئے اس کے داب و مستحبارت سے نہایت اخلاص کے ساتھ کھم کی المرف مند کر کے احداث کے اور بسم الله اللہ کے بعد وشق ع فضوع ہے ترتیل کے ساتھ پر ھے بعنی اس المرح کر کے احداث مالی ہے بھی تھی آ جائے آ کہا کہ کے حداث و بالدہ و بالدہ و بالدہ اللہ مالیا نہ ہو۔ پر حاجا و کے کہ بر بر الفظ آسانی ہے بھی تس آ جائے آ کہا کہا کہ حداث اللہ علی دہ و بالدہ و بالدہ اللہ مالیا نہ ہو۔

#### بتحيل نماز

نماز کادل خالص نیت ہے اس کی روح حضور قلب ہے اور نماز کا جسم قیام نرکوع ' قومہ' مجد وجلسہ وقعد و جیں اور اس کے اعضائے رئیسہ ار کان اور حواس ترتیل قرات کی درتی ہے اور نماز کے لئے پوری پاکی بھی شرط ہے اخیر اس کے نماز تبیس ہوتی اور دودل کی پاکی ہے بعنی فیرخداے دل کوصاف کرناہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظراور قولیت دل پر ہے۔

### متفرق تصيحتين.....دواز ده كلمات

امیر المونین امام المشارق والمفارب حضرت علی کرم الله و جهدتے قربایا کدیش نے خداعے تعالیٰ کی کتاب ( توریت شریف ) سے بارہ کلمات پنتنب سے جیں اور ہرروز ش ان میں تین بارغور کرتا ہوں۔اوروہ کلمات حسب ذیل جیں۔

۱-انلد تعالی فرماتے ہیں کداے انسان تو ہرگز کسی شیطان اور حاکم ہے نداز رجب تک کرمیری باوشاہت یا تی ہے۔

۲-الله تعالی فرماتے میں کداے انسان تو کھانے پینے کی فکر ندکر جب تک میرے خزائے کوتو مجر پوریا تا ہے اور میراخزانہ ہرگز خالی اور ختم نہ ہوگا۔

۳-اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کداے انسان جب تو کسی امریش عابز ہوجائے تو مجھے پکارتوالیتہ بھیے پائے گااس کئے کہ تمام چیزوں کا دینے والا اور نیکیوں کا دینے والایش ہوں۔ ۴-اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کداے انسان چھیق کہ میں تھے کو دوست رکھتا ہوں پس تو بھی میرائی ہوجا اور بھی ہی کو دوست رکھ۔

۵-الله تعالی فرماتے ہیں کداے انسان تو مجھے بے خوف شدہ وجب تک کہ تو پل صراطے ندگز رجائے۔

۲ - اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ اے انسان میں نے تھو کو خاک نطف عائد اور مضغہ ے پیدا کیا اور بھال قدرت پیدا کرنے میں عا جزشیں ہوا تو پھر دورو ٹی وینے میں کس طرح عا جز ہوں پس تو دوسرے سے کیوں ما تکتا ہے؟

ے-اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تمام چیزیں تیرے لئے پیدا کی ہیں اور چھ کواپنی عبادت کے لئے لیکن تو اس چیز میں پینس گیا جو تیرے ہی لئے پیدا ک متحی اور غیر کی وجہ ہے مجھے دوری اعتیار کرئی۔

۸-اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان ہر مخص اسپنے لئے کوئی چیز طلب کرتا ہے اور میں چھوکو تیرے لئے میا ہتا ہوں اور تو جھے ہے بھا گتا ہے۔

۱۰-انشد تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تھے پر میری عبادت ضروری ہے اور بھے پر تھیے روزی دینا مگر تواپنے فریضے میں اکثر کوتا ہی کرتا ہے اور میں تھیے روزی دینے میں بھی کی ٹیس کرتا۔ ۱۱-انشد تعالی فرماتے ہیں کہ اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آئ می طلب کرتا ہے اور میں تھے ہے آئندہ کی عبادت نہیں جا بتا۔

۱۳-اللہ تعالی فرہاتے میں کہا ہے انسان جو پکھے میں نے تھے کو وے ویا ہے۔ اگر تو اس پر رامنی ہو جائے تو ہمیشہ آرام وراحت میں رہے گا اوراگر تو اس پر رامنی نہ ہوتو میں تھے پر ونیا کی حرص مسلط کر دوں گا کہ وہ تھے کو دریدر پھرائے کئے کی طرح وروازوں پر ذکیل کرائے اور پھر بھی توشے مقدر کے طاوہ پکھے نہ یائے گا۔ (ٹریوٹ تعوف)

### مدایت و گمراہی ہے متعلق شبہ کا جواب

عام لوگوں کوشہ ہوجاتا ہے کہ جب ہدایت وصفالت دونوں اللہ تعالی کے ہاتھ میں جی تو ہم مجورہوئ؟ حالاتک یہ بات نہیں ہے بلکہ مطلب سے ہے کہ بندہ ہدایت کے اسہاب اختیار کرتا ہے تو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالی ہدایت پیدا کر دیتا ہے اور گمرائی کے اسہاب اختیار کرتا ہے تو حفالت پیدا کردیتا ہے اس پیدا کرنے کو جے تخلیق کہتے جی "بصل و بھدی" ہے تو جی فرمایا ہے اس سے بندوکا مجبور ہونالازم نہیں آتا ای لیے تو قرآن شریف کا ترجمہ د کھتا با استاد کے جا ترفیس بعض وقت با استاد کے تھن ترجمہ دیکھنے سے برا شہر پرجاتا ہے۔

#### روزی کما نااورالله کی یاد

بیروزی کمانا اللہ کافضل ہے تو جق تعالی خودارشاد قرباتے ہیں: وَاذْ مُحُوّوا اللّٰهَ

حَفِيْتُوّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ کَافَضَل ہے اس میں ایسے مت لگ جانا کہ جھے بھول جاؤادر

جس طرح جا ہو کمانے لگو گھروہ اللہ کافضل کہاں رہے گا کہ نہ جائز کا خیال رکھانہ نا جائز

کا نہ طال کا خیال رکھانہ جرام کا اور اس کمانے میں ایسا لگا کہ جب اس کے بعد نماز کا
وقت آیا تو اس کا اس کمانے کے اندر بھی خیال ندر کھا دیکھواڑ مین میں چھینے اور چلئے
فوٹ قیار کہیں ایسانہ ہوجائے دیکھواللہ کو یا در کھنا۔

افرض کاب الله شل متن کے ہاہ رصدیث اس کی شرح ہادمان داول کی تبویب یافتہ۔ وور

## شدت تعلق مع الله كامطالبه

شدت تعلق مع الله كا مظالبہ بیہ ہے كہ الله تعالى سے ایساتعلق ہوكہ كى مطلوب سے بحى الساتعلق نہ ہوا چى جان ہے بھى ایساتعلق نہ ہوا ور اولا و مال و دوات بادشاہت و غیرہ ہے بھى ایساتعلق نہ ہو جیسا الله تعالى ہے ہو۔ اس كے مقابل كى چیز ہے بھى ایسا تعلق نہ ہوا يمان لانے كے بعد مؤمن سے الله تعالى كا يہ مطالبہ ہے تو الله تعالى بیر چا ہجے جس كہ بس ميرى اطاعت ميں گے رہوا وركيا ملے گااس سے قطع تظر كراواس كوتقويش كے بہراس ميں برى راحت ہے۔

### اطمینان ذکراللہ میں ہے

تم کسی اور چیز کے اندرو نیوی مال و دولت کے اندرسکون کی زندگی کے طالب ہور ہے ہو کمالو ہزار نیکھے زمین کے مالک ہوگر کمالو او تچی ہے او تچی خجارت کرکے گروڑوں کمالو وزیراعظم اور یاوشاہ بن کر کمالولیکن یا در کھوتہارے قلب کے اندر جس کوطمانیت اور سکون کہتے ہیں و و حاصل نییں ہوسکتا اس کا طریق تو ذکر اللہ ہے۔

#### ذا كرحقيقي

قر مقصور یہ بیں ہے کہ سرف زبان پر کلمہ شریف اور در ورشریف اور تبیجات ہوں بلکہ جو هجنس جس وقت تھم الی کے تحت مطبع بن کر کام کر رہاہے تو وہ اس قت اللہ تعالیٰ کی یا وہ بن میں رکھتا ہوا اس کے مطابق محل کر رہا ہے اس لیے وہ کرے آگر چیڈ بان پر قرنیس ہے ان او تھوڑی ویر کے لیے اس وقت ول میں اللہ کی یا دبھی نہیں ہے لین جو کام کر رہا ہے اس میں اللہ کے تھم کے مقت ہو کہ کام کر رہا ہے اس میں اللہ کے تھم کے تحت ہو کہ کام کر رہا ہے تو وہ اگر ہے گواں وقت زبان پر قرنیس ہے معلوم ہوا کہ ہرا طاعت کا لمہ کرنے وہ اللہ وا کہ جرا طاعت ہے۔

### ہرمطیع ذاکر ہے

قات باری تعالی کے ساتھ ہمدوقت قلباً ولساناً وجسافا اگر دہنا شروری ہا گرچہ بعض وقت بطا ہرفہ کرنیں ہوتا گرجم اس طرح طاعت میں لگا ہوا ہے کہ تمام اعتماءا پ اپنے وقت پرمیلان اور افوا ہے محفوظ رہتے ہیں ایسے مطبع کو ذاکر کہتے ہیں گواس وقت زبان پر فرکنیں اور اس وقت ول میں یا فوصیان بھی بالفرض نیس کیکن اب بھی و و ذاکر ہے جب یہ معنی انچھی طرح و بمن شین ہوجا کیں کہ "محلُّ مطبع للّه فھو ذا کو" (ہر اللہ کا مطبع ذاکر ہے ) تو تفسیلات خود بجھی میں آ جاتی ہیں۔

### سالك كالمال اطاعت

جس کو جارچیزیں دی گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دی گئی قلب شاکر زبان ذاکر جسم صایر اور بیوی ناظر جواچی بھی حفاظت کرتی ہے اور شو ہر کے مال کی بھی گمرانی رکھتی ہے جسم صایر یہ کمال طاعت کا عنوان ہے کیونکہ جسم حریت چاہتا ہے اور طاعت وقتیل علم میں مقید ہوکر روگیا ہے بیبال تک کہ ذات باری تعالی کا علم جس کو شریعت کہتے چیں اس کی طبیعت بن گئی اس کو کمال طاعت کہتے چیں۔ بوی کے ساتھ مجت باری تعالی کے ساتھ مجت میں معین ہوگی آؤ پگر بیشتن فیراللہ کیے ہوا؟ ایسا محض عضت مآب ہوگا جس کی دلیل ہیہ ہے کہ رسول پاک سلی اللہ علیہ وسلم کو ذات باری تعالی کا کس درجہ مشت تھا کیے تاریک اس کے باوجود حضرت عائشے صدیقہ رسی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھی عشق تھا باوجود اس عشق کے حقوق عدلیہ (برابری) سب کے ساتھ منے صالت مرض وقات میں بھی باریک باریک باتیں (حقوق کے متعلق) بوری فربائی جاری ہیں۔

لئین آپ ما تشریخی اللہ تعالی عنها کی باری کا انتظار فرماتے میں جب بقید یو یوں گواس کا علم ہوا کہ آپ ما تشریک باری کا انتظار فرماتے ہیں ہرا یک کی باری میں آخریف لانے میں آپ کو تکلیف ہوئی ہے تو سب نے انقاق کرتے کہد دیا کہ لیس اب آپ عائشہ صدیقہ رہنی اللہ عنہا کے سماتھہ عنہا کے بہال بن رہا کیجیئے تو حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رہنی اللہ عنہا کے سماتھہ عشق ضافو ہوئی کے ساتھ عشق دوام طاعت کے خلاف کیا ہوتا بلکہ دوام طاعت میں داخل ہے۔

ایمان کی زیادتی مطلوب ہے

انچى چىز مىں كون زيادتى نييں چاہتا كاشكاركاشت مىں زيادتى چاہتا ہے زمين دارز مين مىں زيادتى چاہتا ہے تا جر تجارت مىں زيادتى چاہتا ہے قائچى چيز ميں قو ہراكيا۔ زيادتى چاہتا ہے قو اے مؤسوا ايمان سے زيادہ انچى چيز اوركون مى موگې پھراس مىں زيادتى كى طلب كيون نييں؟

توحيدخالص

آئ جواصلات کا اندرور یونی چلی جاری ہائی کی ایک وید یکی ہے کہ شخف کی دائے گئا تھی ہے کہ بیٹ ہے کہ شخف کی دائے گئا تھی رائظر ہے جب جفنوسلی اللہ علیہ وسلی اللہ کی افلا میں پر ہرگزنہ وعلیک اللہ کی افلات یہ ہی ہر ہرگزنہ اور اجروس ہے ہے ایک تم ہے حاصل یہ نظار کہ اس تھم کی تھیل پر افلار ہے وہ وہ وہ دخالص ہے اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے گئل پر نظرت و نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتو حید خالص ہی ہے۔ اور دعاء سلسل کرتار ہیا ہے گئل پر نظرت و نظر صرف اللہ کی ذات پر ہوتو حید خالص ہی ہے۔

#### مختصر سوانح

## حضرت مولا ناشاه ابرارالحق رحمهالله

تھیمالامت کی بیجد دانہ شان تھی کہ زندگی کے ہرشعبہ کی اصلاح فر ماکر بزار دن انفوں کی زندگیوں کونا بنا ک بنادیا قر آن حدیث فقہ وافقاء اور تمام اسلامی علوم برگراں قدر تصانیف کے علاووآ کی خاص تجدیدی شان بھی کہ علما مسلحاء کی کثیر تعداد کا آپ سے با ضابطہ رابطہ تو تھا ى اس كے علاو وآپ كے خلفا واور محبت يافت كان كى فبرست ديكھى جائے تو آ كى محد دائد شا ن ایول ظاہر اوتی ہے کہ یروفیسر ڈاکٹر وکیل انجینئر محافی اویب سکالرغرشیکہ زندگی کے ہر شعبه سے مسلک حضرات آ کے دست من پرست پر بیعت ہو کر کامل مسلمان ہے اور اپنے فلابر وباطن كوسنواد كردنيا وآخرت كي منازل مين سرخرو في حاصل كي انبي حضرات خلفا ءكو د كليه سی صاحب دل نے کہاتھا ۔ وودریا کیساہوگاجس کے پیقطرے سمندر ہیں برصغیریاک و ہندیں خانقاہ وی مدارت اور شرقی حدود کی پاسدار طریقت کے ذریعے تحكيم الامت كاجوفيض يجيلا اورتا ومتح برجاري وساري باوران شاءالله تا قيامت جاري رے گااس سے کی منصف مزاج محض کوا نکار کی تنجائش نہیں پاک وہند کے تمام کامیاب دینی مداری حضرت کے خلفاء یا خلفاء کے خلفاء کی سر پرتی میں فروغ دین کیلئے سرگرم عمل ہیں يأكستان مين دارالعلوم اور جامعه بنوريه اور جامعة الرشيد كرا يبيجا معداشر فيدلا بورخير المدارس ملتا نجامعه امداديه فيصل آباد وغير دايخ تمام ترفيوض وانوار كرساتهواس برشابدعدل بين-حضرت مولانا ابرارالحق كوحضرت يحكيم الامت تحانوي قدس سرون فطري صالحيت و صلاحيت كى بناير كم عمرى ( تقريباً ٢ سال كى عمر) بى مين خلافت عطافر مادى تقى حصرت والا نے اپنے بیٹنے وسر بی مصرت اتمانوی رحمہ اللہ کے اس اعتماد وانتخاب کی مربحر لاج رکھی اور علما ہ ر بامین کی طرح بوری زندگی اصلاح وارشاد اور عامیة اسلمین کی دینی تربیت وربتمانی میں گزار

المال <u>المالية والمثلثة المثلثة المثلثة</u>

دى آپ رحمدالله نے دعفرت محيم الامت بى كى تلم سائنة آبائى شهر بردوئى ( بھادت ) ميں ايك دينى عدرسة الشرف المدارس كى بنيادر كھى جس سے پينكروں طلب فيض ياب ہوئے۔

ای مردقلندر نے مظاہر العلوم سبار نپوراغ یا میں شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ذکر بیا صاحب رحمد اللہ سے علوم دینیہ کی تحصیل و تحکیل فرمائی اور اصلاح و علوم باطن کیلئے حکیم الامت رحمد اللہ سے تعلق قائم کیا جوالیا استوار ہوا کہ حضرت کے خلفا و میں بیٹرف بھی ای صاحب تذکر و کونصیب ہوا کہ 22 سال کی جوال محربی ہی میں خلصت خلافت سے حزین ہو کرمندر شدواصلاح پر فائز ہوئے۔

آپ پاکستان بھارت بنگلہ دیش کے اہل جن علماء کی اصلاقی وفلاتی کہلں ''وعوت جن'' کے روح رواں رہے جس کی سر پرتی میں تقریباً 1165 مداری و رکا تب اپنے اپنے علاقہ میں ایمان وعمل کی شعبیں روشن کے ہوئے ہیں جن میں زرتعلیم طلباء کی تعداد ستر ہزار سے متجاوزہ جن کی و بنی تر بیت قابل رشک ہا ایک فعال ستی جے دنیا حضرت مولانا شاو اہرار الحق صاحب کے نام ہے جانتی ہے کل تک جنہیں مدفلہ کہا اور کھا جاتا تھا آج وہ ہمیں دائلہ کہا اور کھا جاتا تھا آج وہ ہمیں دائلہ کہا اور کھا جاتا تھا آج وہ ہمیں دائلہ کہا دو اندا المید راجعون داغ مفارقت دیکر مسافر این آخرت میں شامل ہو کیکے ہیں اندا لللہ و اندا المید راجعون

تقریباً ۸۸ برس کی عمر پا کررشد و ہدایت کا نیہ آفاب ۸ربیج الثانی ۱۳۲۱ ہے برطابق 17 مئی 2005 می شام کوفر وب بواعا البالهام احمد بن ضبل رحساللہ کا فرمان ہے کہ جماری اللہ کے ہاں مقبولیت کا انداز و جمارے جنازے ہے ہوگا اس قول کی روشن میں حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کی اللہ اوراس کے بندول میں مقبولیت کا انداز وروز نامہ'' اسلام'' کی اس ر پورٹ سے لگایا جاسکتا ہے کہ مرحوم کے جنازے میں تقریباً 10 الکھ افراد نے شرکت کی اللہم اعفر لؤ و اد حدمة و عافلہ و اعف عند

آپ کی وفات پر برصغیر کی اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب بند ہوگیا لیکن اپنی ضوفشانیوں کا جونفش دوام رجال کار مدارس و مکاتب کتب درسائل ملفوظات و مواعظ اور تغلیمات وارشادات کی صورت میں محیفہ عالم پر جو باقیات السالحات چھوڑ گئے جیں بیسب بیفیناً حضرت مرحوم کیلئے ایساسدابہار صدقہ جاربیہ جے گروش کیل ونہار منائیس سکتے۔ (از بنیار محاس سام ہلان)

# حضرت مولا ناشاہ ابرارالحق رحمہ اللہ کے انمول اقوال وعظ کا ضابطہ

جب وعظا کا اعلان دس منت کا موقو دس منت پر وعظا کوشم کروینا چاہیے کیونکہ بیاعلان بھی ایک جبد اور وعدہ ہے اعلان کا بھی ایک عبد اور وعدہ ہے ایک بعض ایک عبد اور وعدہ ہے ایک بعض ایک منت بعد ان کا کوئی ضروری کام موتا ہے اب آر وعظ طویل مواقو جمعے ہے اٹھتے ہوئے شرم محسوں کر کے بیشے رہ جاتے ہیں اور دوبارہ جب اس کا اعلان سنتے ہیں تو مجھ جاتے ہیں کہ بیشن زبانی اعلان ہے ملی اس کے خلاف موگا اس سے اہل علم کے وقار کو اقتصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ تول فعل کے دقار کو اقتصان پہنچتا ہے اور ان کے ساتھ تول فعل کے دقابق کا حسن ظن قائم فیش رہتا البتہ وال منت کے بعد دعا ما مگ کر وعظ میں ۔ بعد بعد بعد ویشوق ہے بینعیں ۔ بھی اوگ شوق ہے بینعیں ۔

#### اكابر سے اكرام كامعاملہ

اگر ہزوں کی پیالیوں میں جائے پہتے وقت کھیاں گرجا کیں قو چھوٹے فورااس کو نکال ویتے ہیں اورائ بات سے ہزے بھی خوش رہج ہیں تو منکرات میں بھی ہجی محاملہ ہوتا چاہئے ہرگز ہرگزاس منکر میں شریک نہ ہواور موقع مجھ کراوب سے اکا ہر کی خدمت میں بھی عرض کردے لیکن ایسے وقت اکا ہر کا کرام اورا پی ایستی و کمتری کا استحضار بھی ضروری ہے۔

### تضجيح تلاوت قرآن

قرآن پاک کے برحرف پروس نیکی ملنے کا جووندہ ہے وہ سی پر سے پر ہے مشاباتل

کدو حرف پر چیں نیکی کا وحدہ ہے لیکن اگر کوئی ای افتظ قل کوئل پڑھے اور قاف شادا کرے تو بیڈو اب مس طرح ملے گا گرار دو کا استحان لیا جار ہا ہوا در کہا جائے گئے کھو فلا کم اور طالب علم کھے جا کم تو کیا آپ اس کو پاس کریں گے یا کوئی نمبر ویں گے حالا تکہ صرف ایک حرف کو فلا لکھا ہے اور تین حرف کی اکثریت تھے جہیا می طرح آپ نے کہا تکھو طوطا اس نے لکھا تو تا تو آپ کیا فہر دیں گے ہیں جو فیصلہ یہاں کریں گے قرآن پاک کی تلاوت میں بھی کر لیس بہت اہتمام سے قرآن یاک کی تھاوت کو صحت حروف کے ساتھ مشق کریں قرآن پاک کی فلا تعلیم سے ہتنامین مدرسہ بھی وہال سے شدیج سکیں گاور صدقہ جاربہ کے بجائے ضد صدقہ جا دید ہوگا۔

#### خلاف طبیعت امور بررنج کیسا؟

جس طرح الرائي الواده المائية على الواده المرح عن العالم المرح عن العالم المرح عن العالم المرائية إلى الواده الم المرح عن العالم جورات وال بي المرائية على المرائية على المرائية على المرائية على المرائية المرائي

اس حکایت ہے ہمارے حالات کا پیتہ چلتا ہے حق تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ ہے اور فیزحق سے بھی دل لگائے بیٹھے ہیں۔

### دافعهم كاوظيفه

مصائب میں یاحی یافیوم ہو حصتک استعیث کوکٹرت سے پڑھے اور تن تعالی کے مالک حاکم حکیم ناسر اورول ہوئے کہ دوچا کرنے گھرکیا فم حضرت فوابرسا حب دھراللہ فرمات ہیں۔ مالک ہے جو چاہے کرے تصرف کیا وجہ کسی بھی کار کی ہے جیٹھا ہوں میں مطمئن کہ یارب حاکم بھی ہے تو حکیم بھی ہے

### مجلسعكم ياوعظ كاادب

جب وعظ ہور ہا ہویا دین کتاب سنائی جارہی ہوتو تلاوت یا نفل نمازیا کوئی وظیفہ وہاں

ند پڑھنا جا ہے دین کا آیک سنلہ سیکھنا سور کھات نوافل ہے بھی افضل ہے اورا لیے وقت

الیے کو گوں کے ان اعمال ہے واعظ کے مضابین کی آمدرک جاتی ہے اس کا وہال الگ اس

کی گردن پر ہوگا ای طرح بعض اوگ سر جھکا گرآ کھ بند کر کے بیشتے ہیں خواہ وہ توجہ ڈالے

ہوں یا سوتے ہوں اس ہے بھی واعظ کے قلب پراٹر پڑتا ہے اور مضابین کی آمدرک جاتی

ہانبذا توجہ ڈالنے والوں کو ( یعنی سونے والوں کو ) وعظ ہے اٹھ جاتا جا ہے تھیں اور جاکرسو

رہنا جا ہے نیزیاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا جا ہے کہ کوئی آ کھ بند کرنے نہ یا ہے۔

رہنا جا ہے نیزیاس والوں کو بھی اس کا خیال رکھنا جا ہے کہ کوئی آ کھ بند کرنے نہ یا ہے۔

#### توجهالي الله

جب کی سے ایڈ اپنچ تین فیٹریدیش کلنے کا تھم ہاس کا علاج حقیقت یہ ہے کہ توجہ ادھرے بٹالی جائے اور توجہ کا فرد کامل توجیالی اللہ ہے۔

اس كى يركت سان شاءالله تعالى تقل ويريشاني شم موجائ كى\_

#### غیبت کے مفاسد

نیب کرنے کو صدیت پاک میں زنا ہے بھی اشد فرمایا ہے علامہ عبدالو باب شعرائی رحمة الشعلیہ نے حبیدالمخترین میں کھا ہے کہ چوفض فیبت کرتا ہے اپنی نیکیوں کو مجنیتی میں رکھ کر منتشر کر دہا ہے اور دوسروں کو وے دہا ہے اور فرماتے ہیں کہ جارے مشائ نے ہم

ہم ان کے جبد لیا ہے کہ ہم اپنی جبل میں کی کوفیبت شرکنے ویں حضرت سلطان ابراہیم بن

ادھیم ہم ہمان تھے میز بان نے کسی کی فیبت کی فوراً اٹھ مسلح فرمایا پہلے ہی گوشت کھا دیا اور

وہ بھی مروہ بھائی کا اگر شرم کی جگہ زخم ہے تو سوائے سعائے کے کسی کو دیکھنا یا دکھانا جا ترخیس

اس طرح آئے ہے بھائی کے عیب کو سرف اس کے معائے اور مسلح کے علاوہ کسی ہو کہنا

حرام ہے فیبت کرنا اور اس کا سننا دونوں ہی حرام ہے ایسا ہی تو قیم بد نگاہی نہ کرے اور فیبت کرکے دوسروں کو دے دہا ہے جو تھی بد نگاہی نہ کرے اور

فیبت نہ کرے ان شاہ ادافہ تعالی وہ تمام گنا ہوں ہے تی جائے گا۔

فیبت نہ کرے ان شاء ادافہ تعالی وہ تمام گنا ہوں ہے تی جائے گا۔

#### عزت وكمال كامعيار

ہم لوگ اپنے خیال سے اپنی قیت زیادہ لگالیتے ہیں اپنی قیت سنت کی کسوٹی پر لگاہے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحری چرالیتے تھے دودھ بحری کا تقن سے نکال لیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عند نے فاخرانہ لہاس پہننے سے انکار فرما دیا کہ اپنے نفس میں پکھے محسوس کیا اور فرمایا کہ نسحن قوم اعز نا اللہ بالاسلام۔

حضرت عذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستر خوان پر کھانا گر گھیا اٹھا کر کھالیا بعض فیر ممالک کے سفرا بھی تھے بعض لوگوں نے کہا کہ بیالاگ کیا خیال کریں گے فرمایا ہم ان احقول کے سب اپنے نی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کوئیس چھوڑ سکتے۔

### جنت کے اسٹیشن

لوگوں کو مرنے کے نام ہے وحشت ہوتی ہے اپندایوں کہنا چاہئے کہ فلال صاحب اصلی وطن گے قبرستان وطن اصلی کا اعیشن اور وطن اصلی کی گاڑی قبرہے میرانواں چھوٹا ساہے جب قبرستان کئی روز میں جاتا ہوں تو نقاضا کرتاہے کہ آپ جنت کے اعیشن کب چلیں گے۔

#### صحبت ابل الله

جب كاراشارت نيس وتى تو بيرى جارئ كراتي بين اى طرح جب وين كى كاريعى قلب كى جمت كرور وجائے سے تب چلى تو كى اللہ والے ساس كى بيٹرى جارئ كر الو چرچلنے لگے گی۔

### عالم آخرت کے سفر کی تیاری

الیک ملک سے دوسرے ملک میں جانے کیلئے سی قدر پریٹانیاں وقی ہیں پاسپورٹ اوویزا او پھر کہاں کہاں ہما گنا پڑتا ہے صحت کا شوقایت او کہ گوئی وہائی بیاری کا مریض تو تمیس تو آخرے کا سفر کیسا ہوگا جوالیک عالم سے دوسرے عالم کا سفر ہے سی قدراس کی تیاری کرنی جا ہے۔

#### وعظ ہے گفع کا گر

ھنرت موادنا شاہ مُظفر مسین صاحبؓ ہے کئی نے پوچھا کہ آپ کے دوظے بہت نفع کیوں ہوتا ہے فرمایا کہ میری نیت سے ہوئی ہے کہ باللہ میرے بیسامعین مجھے بھی اُفغل ہوجا کیں۔ ۔

#### اصلاح ظاہر کی ضرورت

ایک پیلس مین وردی میں نہ بواور کی کمرہ میں میشا ہواور کی نے وریافت کیا کہ اس کمرے میں سیانی ہود و کی کر کہد ہے میں وہاں سیائی میں ہوتو یڈی جس طرح سیج ہے ای طرح آن مسلمانوں نے اپنی قاہری وضع قطع غیر اسلامی کرئی ہے تو وراصل مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس کی فنی بھی تھی ہوگی۔ "من تو ک الصلوة متعمدا فقد کفو" میں کفر کی جو وعید ہاں مثال ہاں کا بھیا آسان ہوجاتا ہے کہ جو بے نمازی ہے گویا کدوہ غیر سلموں میں دیٹیت میں ہے افروں جیسا کام کردہاہے۔

#### اصلاح برائے واعظین

مقرر اور واعظ اپنی نیت درست کر لے کہ میں اپنی اصلاح اور خدمت وین کیلئے وعظ کہدر ہاہوں جا دوشیرت کیلئے نہ کیے۔

### خدائی ناراضگی رزق میں بے برکتی کا سبب

آئ کل دکاندارریڈیواورٹیلی ویژن کوآمدنی کی زیادتی کا سب بھتے ہیں حالانکہ دن گھر جنتے لوگ اس دکان پرگانے اور مورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں وہ سب جمع کرکے اس دکاندار کی گرون پر ڈاللا جائے گامرے گا جب تب اس کواپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گناہ کر کے خدا کی نارائمنگی سے رزق پڑھار ہے ہیں۔

### گناہوں کے ساتھ وظا ئف بےاثر رہتے ہیں

ایک صاحب نے رزق کیلئے وعا کرائی وظیفہ بھی دریافت کیا پھر وظیفہ کے بے اگر ہونے کا فٹلو کیا ٹی نے عرض کیا کہ دوٹرک آ منے سامنے ہیں اور زور آز مائی ہوری ہے کوئی راستہیں وے رہاتہ کوئی منزل تک پہنچ گاادھروظیفہ جاری ہے ادھر گنا ہمی جاری ہیں وظیفہ تو جالب رزق ہے اور معاصی برنکس تھی رزق کا اثر رکھتے ہیں۔

### بهتزين طرزمعاشرت

جن لوگوں سے گاہ گاہ اذیت پہنچتی ہے آئیں گاہ گاہ پکھے بدیہ بہ تکلف ویش کردیا کرے اور گاہ دعوت و ناشتہ بھی کردیا کرے اس سے قلب کومی تعالیٰ کے ساتھ فراغ حاصل ہوگا اور پوقت اذیت یا تی یا تیوم کاور دکریں اور حق تعالیٰ کے حاکم اور تیکیم ہونے کوسوج لیا کریں۔

### نفس وشیطان ہے بچاؤ کی ضرورت

اگر کسی کار کے انجن میں پٹرول بھردیا جائے تمر پٹرول کی ٹینٹی میں سوراخ ہوجس سے پٹرول سڑکوں پرگرتار ہے تو کچھ در چل کر کار کھڑی ہوجائے گی ای طرح سالک ڈکر کے انوار سے اللہ تعالیٰ کاراستہ نے کرتا ہے تکر دل کے نور کی ٹینٹی کوشیطان اورنفس آ کھے کان اور زبان وغیرہ کے گناہ سے خالی کردیتے ہیں جس سے سالک کی ترتی رک جاتی ہے ہی ہر گناہ کی عادت سے تجی تو بیضروری ہے ہاکھوس بدنظری اور گندے خیالات اور بدگمانی اور فیبت سے کدائی زمانے میں ان معاصی میں بہت کثرت سے ابتلا ہے اپنے شخ ومرشد سے سب حالات کہ کرمشورہ کرتا رہے اور گمل کرتا رہے تو ان شاہ اللہ تعالی راسته ضرور طے ہو جائے گا۔

#### ا تباع سنت کی برکات

اذان کے وقت تلاوت اور ذکرروک دے جب سنت پڑھل کرے گا تو قلب میں نور پیداموگا گھرنورقلب سے تلاوت کر بگا تو خوب نور پیداموگا۔

### فراخى رزق كاوظيفه

جب رزق میں تنگی ہوتو اپنے اٹھال پر نظر ڈالے اور گھر والوں کے اٹھال پر نظر ڈالے کہ حق تعالیٰ کی کوئی نافر مانی تونہیں ہور ہی ہے۔

#### علاج امراض كاوظيفه

ألد شريف كترت يزدر باني وركعافي يدم كركم ريضون كوستعل كرانا شفاكيك بحرب ب

### تلاوت میں صحت حروف کی ضرورت

آج کل جونوش آواز ہواور قر آن پاک کے حدف کوسخت سے اوالینگی نہ کرتا ہو اس کوار شخص سے مقدم کھتے ہیں جونوش آواز نہ دواور سحت حروف کا پابند ہے مالا نکد مصللہ برنکس ہونا جا ہے۔

### نماز میں خشوع کی مثال

خشوع فی الصلوۃ کا عاصل قلب کاحق تعالی کی عظمت کے استحضار سے حق تعالی کے سامے جبک جاتا ہے اور آگرجم کے تمام اعضاء جبک گئے اور قلب نہ جھکا تو اس کی مثال الی ہے کدایس فی کئی تھا نہ پر معائد کیلئے گیا وہاں چو کیدار اور سپائی بااوب کھڑے ہیں اور تھانے دارصا حب لا بعد ہیں لیں الی صورت میں کیا ایس فی خوش ہوگا۔

احقر جامع ملفوظات عرض کرتا ہے کہ اس مثال سے یہاں کے احباب اور بعض اہل علم کو بہت نفع ہواول کے حاضر رکھنے میں یہ مثال بہت نافع ہے۔

## رزق کے اکرام کا حکم

انبیا پہیم اسلام اوراولیائے گرام ہے مصافی کے وقت ہاتھوں کے دھونے کا تکم ٹیس دیا گیا لیکن کھانے کا بیا کرام کے کھانے ہے جل ہاتھ دھونا سنت قرار دیا گیا اسے معلوم ہوا کرون کا کتنا اگرام ہے اور ہاتھ دھوکر کھانے کیلئے جب بیٹھے تو تولیہ یا کسی دوبال ہے نہ ہو تھے تا کہ یہ ہاتھ دھلنے کے بعد در ق بی سے لگیس دستر خوان پر ہو کھانے کے ذرات گریں ان کو اٹھا کر کھانے یا چو چھوں کے بلوں کے ہاس ڈال دیکھانے کے بعد الگلیاں چاہ لے پلیٹ اور بیالہ بھی کھانے کا صاف کرلیس کہ برکت نہ جانے کس جزوجی ہوجب در تن کی برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو دوئے توں کہ برکت نہ جانے کس جزوجی ہوجب در تن کی برکت سے انسان محروم کردیا جاتا ہے تو

#### روحاتی غذامقدم ہے

کہ آج کل مشائخ اور ہزرگوں کواپے اپنے گھروں پر بڑکت کیلئے بلاتے ہیں اور ان
کے پیٹ بٹس کچھ ڈالٹا بھی چاہتے ہیں خواہ بھوک ہویا نہ ہو گھران ہزرگوں کے سینے بٹس جو
ہوہ دوحانی غذا کی اپنے پیٹ بٹس ان نے بٹس ما تلتے حالا تکہ بیزیا دواہم اور شروری تھا
کہ ان سے پچھ کیکرا پنے ول میں بھر لینے گراستفادہ کی قربیں ہے حالا کہ ایک سئلہ سیلنے کی
فضیلت سور کھات نوافل ہے بھی زیادہ ہے میں ای لئے ایسے لوگوں کی دعوت ہی قبول
منہیں کرتا جہاں کم از کم دس منٹ کے وعظ کا بھی سلسلہ شرقائم کیا جائے اگر متعدد جگہ جاتا ہو
اور برجگہ جا وکا انتظام ہوتو برجگہ دی منٹ کے وعظ کا بھی تھے ہوتا چاہتے۔

#### اصلاح برائے مبلغین

ڈ اکٹرشنرادہ کو جب انجیکشن لگا تا ہے تو اپنے کوشنرادہ سے افضل شیس مجتنا ای طرح دین کی بات سنانے والے کوسامعین سے اپنے کوافضل نہ مجھنا جا سبتے ماہرفن کواکمل مجھنا جائز کر افضل مجمنا حرام ہے کیونکہ فضیات کا مدار تبوایت منداللہ پر ہے جو دنیا بین نہیں معلوم 
ہوسکتی ہر موس کی قلب میں مقلت ہو کئی عالم اور شیخ کامل کیلئے بھی جائز نہیں کہ کسی گنہگار 
مسلمان کو حقیر سمجھ باپ کے اوپر چھوٹا پچہ آگر چیشاب کردے تو کیڑا باپ کا تا پاک سمجھا 
جائے گا لیکن باپ کی مقلت میں کمی شہو حضرت تھا نوی رحمہ اللہ فر ما یا کرتے تھے کہ میں 
جب کسی پر دارو گیر کرتا ہوں تو خود ہے اس کو افضل مجستا ہوں اس طرح میں بھی اپنی ماں 
بہنوں کو اور آپ لوگوں کو اپنے سے افضل مجستا ہوں اگر خدائے تھائی کا حکم سنار باہوں۔

## بیوی کی دلجوئی ضروری ہے

ا پنے بھائی جمن کو دیئے ہے اگر ہوی کو نا راضگی ہوتی ہوتو ہوی پر ظاہر نہ کرے چھپا کر دینا چاہئے اور یوں کہد دے کہ کسی کا رفیر میں اتنی رقم خرج کی اس طرح کا م بھی چٹنا ہے اور یوی کی دلجو ٹی بھی رہتی ہے۔

### اللّٰد کوناراض کرنائے عقلی ہے

کوئی مخض کلکٹر کو نا راض کر کے تحصیلدار کوئیس راضی کرتا لیکن ہم اوگوں کا کیا حال ہے کہ مخلوق کو راضی کرنے کیلئے حق تعالی کو نا راض کرتے ہیں حالا تکہ چھوٹوں کو راضی کرنے کیلئے ہروں کونا راض کرنا سب کے نز دیک ہے مقل ہے۔

### دين ميس كمي گوارا كيون؟

جاء میں شکر ذرا بھی کم ہو گوارافیس ای طرح کھانے میں ٹمک ذرا بھی کم ہوتو گوارا نہیں لیکن دین کے اندر ہر کی گوگوارا کرلیا جاتا ہے یہ بات قائل قبرت ہے۔

### بدگمانی ہے بچو

حضرت تھانوی رحمداللہ فرہاتے تھے کہ کوئی رقم کسی سے لے قود وہارہ گن لے مگراس نیت سے کہیں شاید زیاد و ندویو سے ہول کیونکہ کم دینے کا گمان کرنا ہد گمانی ہے۔

#### وصول الى الله كے ضامن دوكام

حضرت تقانوی رحمہ اللہ فریائے تھے کہ دوکام کرلوتو میں فرمہ لیتا ہوں وسول اٹی اللہ کا۔ اے گنا ہوں سے حفاظت الے کم بولنا اور فر کر کیلئے خلوت کا ابتہام اور دو چیزوں سے بہت میچ مورتوں سے اور امر دوں ہے (لڑکوں سے )۔

#### الامرفوق الاوب

حضرت مولانا محمد الله صاحب دامت برکاتیم خلیفه حضرت تصانوی کا سفر تجاز مقدی ش ایک جگه ساتھ ہوا مولانا زیادہ عمر کے بزرگ بیں اس کے باوجود بھے فر مایا کہ تم اوپر میار پائی پرلیفوہم بینچ کیشیں گے چونکہ جار پائی ایک ہی تھی حضرت کا تھم بچھ کراوپر لیٹ گیا لیکن میں نے احباب سے عرض کیا کہ اچھا بھائی آپ ٹوگ ہو بجے بھی تجھ لیجئے کہ موتی دریا میں بینچ ہوتا ہے اور الجبلہ اوپر ہوتا ہے اورتر از وکاوزنی پلر لینچ ہوتا ہے اور بلا بلہ اوپر ہوتا ہے۔

#### تروت كحسنت

سنتوں کوخوب پھیلانا چاہتے ایک دوسنت ہرروز ہر مدرساور ہر محد میں سکھائیں سنتوں کے پھیلنے ہے بدعت خود بنو وفنا ہوئے گا گی ایک انگریز کی سکول کے لائے کو ایک سنت ہرروز سکھائی گئیں جب میں سنتیں یاد ہوگئیں تو ان پڑھمل کی برکت ہے انگریز کی بالوں کے متعلق خودان کوتو قبق ہوئی ہو تھا کہ بالوں کی سنت کیا ہے ہیں جی بال خود بخود ختم کرنے کی تو فیق ہوگئی اجائے سنت کی برکت عجیب ہے گازار سنت اور تعلیم الدین سے ایک ایک سنت روز یادکرائی جائے اور طلبا اپنی فوٹ بک میں نوٹ کرلیں۔

### گھڑی کا بہترین مصرف

گھڑی کا مقصد تھا کہ مف اول میں نماز ادا کریں بھیر اوٹی فوت نہ ہوگر آج کل گھڑی کا مقصد برنکس ہوگیا ہے بعنی کا بلی اور تا خیر کا سبب بن گئی ہے گھڑی اس نیت سے و یکھتے ہیں کہ ابھی بھا عت میں کتنے منٹ ہاتی ہیں اور جرے میں ہا تھی کرتے رہے ہیں۔

### اہل اللہ ول کے معالیمین

یماری کی دونشمیں ہیں اسلی اور عارضی جیسے قبض ہدر دسر ہوتو اسلی بیماری قبض ہاور وردسر عارضی ہے اس طرح قلب کی غفلت اور خرائی اور تحق اسلی بیماری ہے چھراس کی خرائی ہے اعمال میں خرائی عارضی بیماری ہے ایس اسلی بیماری کا علاج کرنا جا ہے یعنی دل کا علاج اللہ والوں ہے کرنا جا ہے ہے گھرول کی درتی ہے اعمال اور اخلاق کی درتی خود بخو دیمونے گلتی ہے۔

#### اصلاح منكرات

#### اصلاح ظاہر کی اہمیت

یں نے ایک جگہ ظاہر کی اصلاح پر بہت تا کید کی تو ایک صاحب نے کہا کہ اگر ا باطن تھیک جوتو ظاہر کی وشع قطع بعنی واڑھی وغیرہ کے او پہنتی کی کیا ضرورت ہے میں نے کہا کہ آپ تا ہر جیں آپ اپنی وکان کا سائن بورڈ الٹ کر لگا دیجئے تو کہنے گھے اوگ مجھے پاگل کہیں گے اور دیا فی تو ازن کے فراب ہوئے پر دلیل قائم کر لیں گے تو میں نے کہا کہ اس وقت اس سائن بورڈ کا باطن تو ٹھیک ہوگا صرف ظاہر فراب ہوگا تو آپ نے کیوں پاگل وق مال الماليان

ہونے اور د ما فی تو ازن کی خرائی کا شوقیک خود ہی دیدیا تو کہنے گے مولانا اب بجھ میں بات آگئی بعض وقت مثالوں ہے بات خوب بجھ میں آ جاتی ہے۔

### گناہ ہونے پرفوراً توبہ کرے

بعض مرتبه ایسا ہوجا تا ہے کہ نا واقفیت کی وجہ سے انسان سے گناہ ہوجاتے ہیں۔اس لئے دور کعت نماز پڑھے اور تو بہ کرے بہت عمدہ چیز ہے ایسے ہی روز ورکھے گا تو گناہ کم ہول گے روز ہوکی برکت سے طاقت وقوت پیدا ہوگی۔

### عمل کیلئے طاقت کی ضرورت

علم الگ چیز ہے مل الگ چیز ہے مل کیلے قلب میں جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے اور علم سے قلب میں روثنی پیدا ہوتی ہے مل کیلئے طاقت وقت کی ضرورت ہے جسمانی علی ہے تو جسمانی طاقت وقت کی ضرورت ہے۔ طاقت وقت کی ضرورت ہے۔

#### ولىاللد بننے كاطريقه

رمضان شریف میں بر پینکی ستر گنابز دھ جاتی ہے تلاوت کرنے پرایک جرف پردس نیکیاں ملی ہیں اور مضان شریف میں بر پیکی ستر گنازیادہ ہوجا نیمی گی تو حساب لگاہیے کہ کنتا تو اب ملے گا سات موسے قریب نیکیوں کا ثواب ل جائے گا ہے کتنا برداانعام ہے اور یہ کتنی بردی فعت ہے؟ رمضان کے دوزے اگر قاعدے سے دکھلے جیسا کہ اس کا تھم ہے تو پھرائند کا ولی بن جاتا ہے۔

#### اصلاح ظاہر مقدم ہے

وائر گگ کے بعد کرنٹ آتا ہے ای طرح خاہر کے باطن عطا ہوتا ہے پہلے خاہر ک حالت گوسنت اور شریعت کے مطابق ہنادے انڈ تعالی خاہر کی صلاحیت کی برکت سے باطنی صلاحیت بھی عطافر مادیتے آگر کو کی مختص وائر تگ ہی نہ کرائے تو کرنٹ ( بکل ) اس سے گھر میں کیسے دی جاسکتی ہے۔ (ادخلیات وجالس کی النہ یادگاریا تمی)

#### مختصر سوانح

## حضرت حاجي محمر شريف صاحب رحمه الله

(خليفه عليم الامت حضرت تفانوي رحمه الله)

حضرت حاتی صاحب کیم تقبرا ۱۹۰ و کوشلع ہوشیار پورے ایک گاؤں مہندی پور بی پیدا ہوئے تھے۔ قریب ہی ایک قصبہ کمیریاں کے اینگلوششکرت ہائی سکول میں آٹھویں جماعت تک تعلیم حاصل کی۔اس سکول پرآریوں کا غلبتھا اس لئے انہوں نے آپ کواپنا ہم غد ہب بنانے کی کوشش کی لیکن بغضلہ تعالیٰ آپ ایمان پر مضبوطی سے قائم رہے اگر چہوشع قطع بردی حد تک ای ماحول کے رنگ میں رنگ گئی۔ ۱۹۶۱ء میں آپ نے گوزمشٹ ہائی سکول جالندھرسے باس کیا' وہاں آپ کا شار متاز طلبا میں ہوتا تھا۔

تقتیم ہند کے بعد حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے ملتان کواپناؤش بنالیا تھا اور حضرت حکیم الامت سے بچاذ ہیت ہوئے کے باوجود آپ نے حضرت رحمہ اللہ کے اکا برخلفا و صفرت مولانا مفتی محمد شخصی صاحب محضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ اور احقر کے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شخصی صاحب قدس مرتم سے نیاز مندار تعلق قائم رکھا اور بیسب مصرات آپ رحمہ اللہ سے نہایت اکرام و محبت کا معالمہ فرماتے رہے۔ بہت سے طالبین نے آپ سے اصلاح و تربیت کا تعلق قائم کیا اوراس تعلق کی برکت اوراثر سے ان کی زندگیوں میں انتقاب پیدا ہوا۔

احترنے ایک مرتبہ ملاقات کے بعد رخصت کے وقت عرض کیا کہ حضرت! کوئی تصبحت فرما ویں حضرت رحمہ اللہ نے ایک لحد تو قف کے بعد فر مایا' عمر کے لحات کوئنیمت سمجھیں' عمر کا ایک ایک لحدیز اگراں قدر ہے'اسے ناقدری سے بچائیں۔

ایک اور مرتبدای متم کی درخواست پر فرمایا دنیا کی ب شاقی اورنا یا تبداری کو بهیشه پیش افظر رکیس دنیاے دل لگائے کے بجائے وطن السلی مینی آخرت کی فکر کو خالب رکیس. (نقرش دفیاں) نوٹ ۔ حضرت کی کم مل خود نوشت سواخ پڑھتے کیلئے ''اصلاح دل'' کا مطالعہ کیجئے۔

#### ط السائداليال

# حضرت حاجي محمد شريف صاحب رحمه الله کےانمول اقوال

### عجيب وغريب نصيحت

زندگی گزارنے کا طریقہ کتاب ( قرآن ) اورسٹ کا اتباع ہے۔اللہ تعالیٰ کی طلب مں بے چین رہنا جائے۔ان ہی کی دھن ان ہی کا دھیان ہی ہی وین ہے۔کسب ونیا ناجائز نبيس مكرول ادهري لاربنا جائبة برسانس أيك بش قيت جوابرادركو يالجر يورفزان ہے جس سے ابدی سعادت حاصل ہو علی ہے اور جب عمر پوری ہوگی تو آخرت کی تجارت ختم ہوگی۔ وقت کوخدا کی فعت مجھ کراس کی قدر کرنا جا ہے ۔ آگھ بند ہوتے ہی وقت ضائع كرنے كا بيد جل جائے كا پجر صرت موكى كريد حسرت كام ندآئے كى۔ پجر دارالحساب موكا وبال عمل خيس - اب جم دارالعمل مي جي -اس صاب كي تياري كراية عياية - تمام تحقیقات مد قیقات وحری رہ جائیں گی جس نے سب طول کو ایک فم بنالیا اور وہ بفم آخرت تواللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی غموں کیلئے بھی کافی ہوجاتے ہیں اور جس نے سب غمول کوایے او برسوار کرلیا حق تعالی کوکوئی برواوٹیس کدووکس وادی میں ہلاک ہوتا ہے۔

### كمال تواضع

حطرت رحمالله كامعمول تفاكم مجديش ببلياصف من بميشه بالمين طرف بيضة تقر-الك صاحب نے عوض كيا كد حفرت آپ بميشه كلى صف ميں بائي طرف بيضتے جي جب كدداكين طرف بيضي بن بهت فعيلت حديث شريف من آئى ب-

تو حضرت نے ارشاد فرمایا مجھے بھی معلوم ہے کددا کمی طرف بہت فضیات ہے۔ لیکن میں مید جگد یعنی دا کمی طرف نیک لوگوں کیلئے کچوڑ ویتا ہوں اور میں اپنے آپ کوس میں ذلیل ترین مجھتا ہوں اس لئے میں جا بتا ہوں کدمیں یا کمی طرف رہوں۔

ایک و فعداحقر نے عرض کیا کہ آپ کے جو ملفوظات مجلس میں سنتا ہوں۔ ول جا ہتا ہے کہ اسی وقت نوٹ کرلیا کروں۔ بعد میں بعینہ وہ الفاظ نوٹ کرنا دشوار ہوتے ہیں ۔اس لئے اجازت عطافر ہائی جائے کہ احقر مجلس ہی میں نوٹ کرلیا کرے اس کے جواب میں حضرت کے حرفر مود والفاظ ملاحظ فر ہائمیں۔

میں و نالائل در باراشرف موں اس لے شرم دامن گیر موگی ایسات کریں۔

ر المرت اپنی مجد میں امامت کے فرائض خود انجام دیتے تھے پیرانہ سالی کی وجہ ہے در اسامالی کی وجہ ہے در امامت اور کتاب مارے تعلق کردی۔ حضرت کے حکم ہے کتاب میں سنانے لگا۔ چند حضرات نے قاضا کیا کہ میرے کتاب سنانے لگا بجائے حضرت خود چند کھات فرمادیا کریں ۔ لیکن منظور نہیں فرمایا ایک خان صاحب نے چند رفقاء کے ساتھ تحریری طور پر حضرت کی خدمت میں درخواست کی ۔ اس کے جواب میں تحریر فرمایا۔ محترم کرم جناب خان صاحب زید مجدکم السلام الیکم ورحمت الله و برگان ہے۔

جناب کے جذبات محبت اور دعاؤں ہے بیٹا کارہ بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ایک کیف وسرور کی کیفیت پیدا ہوگئی خان صاحب! بات اصل میں بیتھی کہ فماز کے بعدامام کی جگہ فورا بیشنا اور بجائے امام کے چھربیان کرنے میں دعوی اورا تمیاز کی می صورت بھی چو جھے پہند نہ تھا۔ دعوی اورا تمیاز میں بڑے مفاسد جی اور عبادت کا حاصل اللہ تعالی کی مفلمت کے سامنے ممتا ہے اور دعوی اورا تمیاز اس کی صدیب جوم ملک ہے۔

لکین مخبت میں الی کشش ہے جیسی مقناطیس میں ہوتی ہے کہ وہ او ہے کو محتی لیا اٹکار کی گنجائش وہمت نہیں پا تا اور پھر بیرمیت و تمنا صرف آپ کی نہیں سب احباب کی ہے اس لئے بھی مجھے خودرائی نہیں کرنا جا ہے ۔ سرتنلیم خم ہے ان شاء اللہ بچھے کہ دیا کروں گا چونک الن ل كالمال الله

مجھے ہرایک کی آزادی محبوب ہے۔ بٹن کی کومقیدر کھنانہیں جا بتااور بعض حضرات کوخروری کام ہوتے ہیں ش ان کا حرج نبیل کرنا جا بتا۔ اس لئے امام کی وعائے بعد پکھ کہا کروں گا تا كه برائيك كي آزادي برقر ارد ب جو جا ب جلا جائے \_ آپ حضرات كي دعاؤل كاممنون \_ احقر محد شريف عفي عنه ٩ - عنوال شيرملتان \_

اس کے بعد حضرت منح کی نماز کے بعد پچھ کلمات فریادیا کرتے لیکن بجیب عبدیت کا مقام تھا کہ نماز کے بعد مصلی کے قریب تشریف رکھتے اور چونکہ امامت کی ذمہ داری احقرے سر بھی۔اس لئے جھےاہے قریب ہی بھالیتے اور فرماتے کہ جھے مناسب نیس معلوم ہوتا کدالی صورت میں امام کومصلی ہے اٹھا دیا جائے کہ امامت اس ہے کرائی جائے اور دوسرا کچھے کہنے آئے اور اے مصلی ہے اٹھائے۔

فرمایا مجصة راسی بات مجمی اگرفضول ہوتواس سے نمایت انتہاض ہوتا ہے۔

بەعمرداس المال ہے كه برسانس ايك بيش قيت جو براورگويا بجر يورفز اندے جس ے ابدی سعادت حاصل ہوسکتی ہے ادر جب عمر پوری ہوگئی تو تنجارت فتم ہوگئی گھر فضلت میں گزرے ہوئے وقت برحسرت ہو گی گھریہ حسرت کا م ندآ ئے گی اب دار اُلعمل نہیں اب دارالحساب ہوگا۔اس کے فرصت کوفیمت جانواورحساب کی تیاری کراو۔

جب آدی مرجاتا ہے تو ایک ایک نیکی کیلئے ترستا ہے اہل قبور یاس سے گزرنے والول عيتمنا كرتے بين كركوئي ايك دفعة بحان الله يا الحمد لله يؤه كراؤ اب يخش و \_\_\_ اے کہ برما مے روی دامن کشال از سر اخلاص الحدے بخوال جب ایک ایک نیکی کیلئے آدی تکریں مارے گا تو اب وقت ہے جنتی جا ہونیکیاں کمالو۔ مرنے کے بعدا گرحسرت کرے گاتواں ہے کیا نفع ہوگا۔ ایک ایک سانس غنیت اور نے بہاموتی ہے۔اس کی قدر پیچانوآج کا کام کل برجھی ندا الوآج ہی کرو۔ کیاوقت پھر ہاتھ آ تاثین جو پھے،ونا تھاہو پکتا ہے۔ خفلت میں گزرے ہوئے وقت پرحسرت ہو گی گرید حسرت نفع نددے گی۔ جس کومقصود حضرت حق ہوں ۔اس کو اور فضول خرافات ہے اور فضول

جھٹڑ وں کی کہاں فرصت میتو انہی کا کام ہے جوآخرت سے بے فکر ہیں۔ ووسرے ن

فکرتو و وکرے جواپئے سے فارغ ہو۔

ایک دفعه ارشاد فربایا کوئی فخص آگر جھ سے بیعت کی درخواست کرتا ہے تو مجھے ایسا گلتا ہے کہ مجھے چڑار ہاہے زیاد واصرار کرتا ہے تو حضرت کا حکم مجھ کر بیعت کرلیتا ہوں۔ ایک متعلق نے حضرت کی خدمت میں اپنے بیٹے کی ٹافر بانیوں کا حال تکھا اور اپنی بہت زیاد دوریشانی کا انگہار کیا تو حضرت نے جواب میں تحریر فربایا:

کہ حالات کو پڑھ کر بہت صدمہ ہوا کاش و ولڑ کا میرے سامنے ہوتا تو میں اپنی پگڑی اس کے پاؤں پر رکھ ویتا ہے قط والیس پہنچا تو لڑ کے کے والدصاحب ہے قط پڑھ رہے تھے اور رور ہے تھے اس نافر مان لڑکے نے آگر ہو چھا کہ اپاکیا بات ہے؟ آپ رور ہے ہیں قو باپ نے وہ قط سامنے کردیا۔ خط پڑھتے ہی لڑکے کی حالت بدل گئی اور فر مانیر دارین گیا۔

# تواضع کاعقلی طور پرکون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے

ا مام خزانی نے نکھا ہے کہ ول میں اس قد رتواضع کا پیدا ہوتا ضروری ہے کہ اپنے کواس قد رحقیر جانے کہ میلے کچیلے کپڑوں والا جس کے کپڑوں میں سے بد بوآ رہی ہو۔ اس کے ساتھ مقلی طور پر معانقۃ کرنے کوول میں عارمحسوں نہ کرے۔ بعنی ہے ساختہ طور پراس کے سینہ کے ساتھ چھٹے کوول چاہے کہ میں تو اس سے بھی حقیر ہوں۔

#### بناوئي تواضع

آئ کل لوگ اپنے آپ کو نالائق خبیث آوارہ وغیرہ ایسے خطاب تواضع جنائے کیلئے کہتے میں اگر کوئی کہد ہے ہاں! واقعی جناب آپ نالائق میں تو پھر دیکھنا کہ اس کے خلاف کتی ول میں ٹم وخصہ کی اہر دوڑتی ہے۔

## آخرت کاغم تمام غموں کونگل جاتا ہے

آخرت کاغم تمام فوں کونگل جانے والا ہے جیبا کہ عصاء موسوی کہ تمام چھوٹے بروقت خداکو بروقت خداکو

رامنی کرنے ہی کی گفر ہو۔ای کی رضا جوئی کا طالب ہو۔اللہ پاک اس کو دنیا کے قول سے
خوات عطا فربا تا ہے۔ونیا کے سب کا مول کا نقیل ہوجا تا ہے۔ بینی ونیا بین رہنے گی جائز ضروریات کی کفالت فربا تا ہے لیکن جوشن ونیا کے قم کو اپنے او پر سوار کر لیٹا ہے کہ ہروقت ونیا حاصل کرنے اور تا جائز طریقہ ہے دولت جمع کرنے کی گفر میں لگ جا تا ہے تو اللہ پاک اس کو دنیا تی سے حوالے کرو ہے ہیں چکھ پرواؤٹیس کرتے کہ وہ کس وادی میں بلاک ہو۔

### اختياري غيراختياري كافرق

اگرانسان کے افتیار میں پھوٹیس فیر مخارے تو یغیر بینیے کا مقصد کیا ہے اوراد کام اٹھی کا آٹافضول تھبرتا ہے۔ یہ کام نہ کرووہ کام کرویہ تھم اس کو دیا جاتا ہے جس کو افتیار دیا جائے۔ یعنی وہ کام کرنا اس کے افتیار میں ہو جب اس کے پھوافتیار میں تین تو دوز ٹی میں جانا عبث تضہرتا ہے۔ حضرت ملی ہے کسی نے پوچھا کہ انسان مجبور ہے یا مخارہ ہے انہوں نے فرمایا کرا بی ایک ٹا تک اوپرا فعا کاس نے افعائی کچرفر مایا دوسری بھی افعاؤہ وہ افعانہ سکے فرمایا یہ تقدیر کی حقیقت ہے کہ تمانسان پورا مجبور ہے اور شدتی پورا مخارہے۔

#### تقذير كابهانه

شریعت پرنہ چلنے کیلئے تقدیم کو آزیابا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تقدیم ہے جنت او مل جائے گی دوزخ مقدر میں ہوگا تو دوزخ ہی ملے گا۔ اعمال سے کیا ہوتا ہے؟ بیشیطانی چال ہے اگرا تھائی تقدیم پر بھروسہ ہو و نیادی امور میں تقدیم کیا جاتی جاتی ہو۔ اقدیم میں تو یہ کلھا ہے کہ جنتا رزق مقدر میں ہے اتنا ہی ملتا ہے۔ ون رات کمانے کی کیوں کوشش کی جاتی ہے خود بخو ومل جائے گا۔ وہاں تو سب سے پہلے تقدیم کے متر بن جاتے ہو۔ اس طرح اگر کسی کی آنکھ میں دروہ بور با ہوا ورشیم میں باہر واکٹر بھی موجود ہو۔ کیا وہ یہ خیال کرے گا کہ بیدورد تقدیم میں کلھا ہے ہوئے دو بلکہ بھاگا ہماگا واکٹر صاحب کے پاس جائے گا۔ تقدیم پر بھروس نہیں کرے گا۔ تقدیم کا بیا مقصد نہیں کہ باتھ رہم باتھ دھرے بیشے رہو۔ کوشش اختیاری افعال میں بوری کرو بھر معالمہ اللہ کے بیر دکر دو۔

### تو کل کی شرعی حقیقت

اوکل ال کوئیں کہتے کہ ہاتھ یاؤں جو اگر بیٹے دہو۔ حضرت مرد منی اللہ عنہ کے بیت المال کا اون کی موگیا۔ آپ کی خاش میں وہ پہرے وقت نظے اوراس کو تلاش کر کے دم لیا مقصد واقعہ یہ کے کہ انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کوشش کرنے کے بعد پھر خدا پر بھر وسہ کرے۔ بیسے نمیندارز میں میں آل جلاتا ہے۔ بیتر ام کوشش کے بعد پھر خدا پر بھر وسرکرتا ہے۔ پیسے نمیندارز میں میں آل جلاتا ہے۔ بیتر ام کوشش کے بعد پھر خدا پر بھر وسرکرتا ہے۔ پودے کا تکالنافی کی کہنا تھیل وغیر وکا آتا یہ کسان کے احتیار میں نمیں ۔ بیکا م تو اللہ پاک کرتے ہیں اوجو بھی اوکل خدای پر ہو۔ اس کانام ہے تو کل۔

#### مومن کواصل راحت جنت میں

ایک فخص حفرت والا کی خدمت اقد ترایش حاضرہ وادعا کی درخواست کی۔ حضرت والانے اس کیلئے دعافر مائی۔ ارشاد فر مایا کیا آپ مادوم ہیں؟ اس کی انتھوں سے آنسوآ کے معلوم ہوتا تھا کہ دہ بے چارہ مائی مشکلات میں پرایشان ہے۔ اس کے بعد حضرت والانے احتر سے مخاطب ہوکر فرمایا کد نیا میں انسان گؤیس مانا کوئی کتناہی امیر بن جائے کوئی فدکوئی پریشانی رہتی ضرور ہے موس کوراحت وارام آو جنت میں ملے گا۔ یہ ہے اور سے بھی کسی مائی مشکلات میں پریشان ہیں۔

## قلب كوذ كرالله كيلية فارغ ركضني كوشش

حضرت تھانوی کے سنا ہے کہ میں قلب کواللہ کے ذکر کیلئے فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہول کیونکہ قلب فارغ ہوگا تو بھی نہ بھی ذکر کی تو فیق ہوئی جائے گی۔ جیسے برتن کہ اگروہ پہلے جی ہے پُر ہواور شے اس میں کیسے واطل ہوگی! اس لئے حضرت تھانوی کوئی کام شروع کرتے تو جلد بی اس کو پورا کرکے فارغ ہونے کی کوشش فرماتے ہتے۔ کوئی کتاب تھنیف کی جاتی تو بعض دفعہ اس کو کھل کرنے کیلئے ساری ساری دات لکھتے ہی رہنے فرمایا جوکام کیا جائے اس کو توجہ اور استقامت کے ساتھ کیا جائے کام اس وقت تک ٹیس ہوتا جب تک کہ اس کام کے چیچے نہ پڑا جائے تفسیر بیان القرآن کے متعلق دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ا جب تک پیکمل شہو۔ مجھے بیار شکریں۔اس لئے تغیر بیان القرآن لکھنے کے دوران آپ کوکوئی تکلیف نہیں آئی لیکن جب پیکمل ہوئی ۔اس کے بعد کچھون بیارر ب۔

#### وفت كوغنيمت جانو

اس کا ایک ایک سانس بے بہا گوہر ہانسان اس دندگی میں اگرایک وفعہ بھی سجان اللہ کہد کے جنت میں وخت اللہ جاتا ہے لیکن مرنے کے بعدا گریزار وفعہ بھی سجان اللہ کہتار ہے تو کوئی ورجنیس ملے گا۔ جنت میں درجات کی ترقی اس و نیا میں ہوتی ہے۔ بیدوار العمل ہے۔ بیال پرا عمل کی قیمت پرنی بیا تحریب وارالجزامہ ہوبال انسان کو ملول کی جزام دی جائے گی۔

## مومن کی کوئی چیز رائیگال نہیں

موس کی کوئی چیز رائیگال فیمیں جاتی حتی کہ اگر کوئی چیز چرا بھی لے جائے۔ اس کا بھی اجر ملتا ہے کوئی چیز کم ہوجائے تو اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ یہاں تک اگر راہتے میں چلتے ہوئے کا نتا لگ جائے تو اس پر بھی موس کواجر ملتا ہے۔ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے اگر چلتے ہوئے راہتے میں کوئی کا نتا پڑا ہے وصطا پڑا ہے۔ اس کو اس نیت ہے جٹا دیا کہ کی کو تکلیف نددے اس پر بھی اجر ملتا ہے۔

موس کو معیب اور فم میں اجرماتا ہے اگر کوئی بیاری آجائے تو بیاری بھی موس کیلئے گنا ہوں کا
کفارہ اور اجرو قو اب کا باعث ہوتی ہے۔ معیب اور فم کا بھی موس کیلئے امناں آباش کی ترقی کا سب
ماہ ہورے میں ہے کہ بعض کو درجات کی بائدی کی خاطران کو کی بیاری یا فم میں جاتا کیا جاتا ہے۔
خواب کتنا ہی برا ہواس میں پریشان ہونے کی ضرورت جیس پر سے خواب پر پکوئیس
ہے۔ اصل حالت بیداری کی حالت ہے آگر بیشر بعت کے مطابق ہے جا مسل کی جات ہوا ہے کہ مطابق میں انسان جو ملک کی بات
ہمیں انسان جو مکاف ہے جاگئے کی حالت کا ہے اگر کوئی خواب کتنا ہی او کھے کہ میں کی اجنی
عورت سے زنا کر دیا ہوں یا خواب میں اس سے زیادہ برے افعال کرتا ہوا دیکھے تو پکو بھی

پریشانی کی ضرورت نمیں۔ مثلاً ایک آدمی خواب میں بادشاہ بنا ہوا ہے بردی شاتھ باٹھ سے
بادشاہ کررہا ہے اور لیکن جب بیدارہ وتا ہے تو ٹونی ہوئی چار پائی پراپنے کو پاتا ہے اور ایک
مخص ہے کد دہ بادشاہ بنا ہوا ہے ہر طرح کی سجولت حاصل ہے لیکن خواب میں کیاد یکھا ہے
کہ دو بہت اقلاس کی حالت میں ہے۔ لوگ اس کے جوتے بارد ہے ہیں۔ جب وہ بیدار
ہوگا تو اس کواس خواب کا کوئی غمانیں ہوگا کیونکہ وہ تو بادشاہ ہی ہے۔

ای طرح بیزندگی ب کرید بھی خواب کی مانند ہا گراس و نیا میں شریعت پر چلا گوال کو تکالیف بھی آئی رہیں لیکن جب وہ آخرت میں پہنچے گاتو اس کی بیزندگی خواب کی مانند نظر آئے گی۔ ونیا کی تکالیف اسک معلوم ہوگی جیسے اس کو کسی نے خواب میں آکلیف پہنچائی ہو۔

#### وقت کی قدر کریں

فارغ نمیں رہنا جاہتے جوقتص فارغ رہتا ہے۔ شیطان اس کو گمراہ کرنے کا زیادہ موقع فراہم کرتا ہے۔ دین کا کام نہ ہوتو کسی دنیاوی کام میں مشقول رہے اپنے وقت کی قدر کرے مرنے کے بعد جو وقت فضولیات میں گزرااس پرحسرت ہوگی۔

#### شريعت اوريل صراط

میں نے حضرت تھانوی ہے سنا ہے کے شریعت پر چلنا بھی گویا بل صراط پر چلنا ہے حکمت اس کی ہیے کہ اسلامی اصولوں پر چلنا حدامتدال ہے تجاوز ندگرنا افراط قفر پط میں جتال متعالی کے ساتھ ہوگی۔ مشکل کام ہے۔ بیادی محتمی کرسکتا ہے جس کے دل میں خوف خدااور خداتھالی کی عظمت ہوگی۔

#### حضرت تفانوي رحمها للدمين تواضع

حضرت تفانوی رحمداللہ میں آواضع کا بیدعالم تفاکہ کی گزرد ہے ہیں۔ ساتھ خادم مجی ہیں بھٹلی سڑک صاف کر رہا ہے۔ ایک خادم نے آگے بڑھ کر روکنا جاہا کہ ذرائظہر جائیں حضرت والانے فرمایا مت روکوا وہ اپنی ڈیونی دے رہا ہے۔ ہم اس سے کام میں خلل اندازی میں کرنا جا ہے۔ اس کواینا کام سرانجام دیے دو۔

### صفائى معاملات

حضرت تھانوی رحمدالله وظائف کی برنست صفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے سے ۔ سفائی معاملات کی بہت تا کید کرتے سے ۔ سفائی معاملات کی اس قدرتا کیدفرماتے سے کہم ہم ہے بھی نہیں ہو چھا تھا کہ کتے وظائف پڑھتے ہو بلکہ یوفرماتے کے تہادا معاملہ شریعت کے مطابق ہے۔ تہاری وجہ ہے کسی کوٹا جائز تکلیف توفیس پہنچتی۔ کوٹا ما تکلیف توفیس ہوتی ہے۔

### اولا د کی تربیت

ایک فیض حضرت والا کی خدمت می حاضرہ واکد میرا بیٹا بردانا فرمان ہے۔ بات بیس مانتا اوباش کو گون کے سات بیس مانتا اوباش کو گون کے سات بیس اس کو حاق کرکے گھرے نکال دیتا چاہتا ہوں حضور والا مشورہ ویں۔ حضرت والا نے فرمایا کہ تجہادا بیٹارات کو گھر آ جاتا ہے اس نے کہا تھا ہاں ۔ آپ نے فرمایا گھرے نکالے سے قورہ زیادہ بگڑ جائے گا اب دات کو تو گھر آ جاتا ہوات کے گناہ سے بچارہ بتا ہے جرمات دن اوباش کو گول میں رہ کرورزیادہ برائی میں جملاء وگا۔ اولا دکی مثال آ گھی کی فررت ہے کہا گرگل جائے کا نے تو تکلیف نکائے تو تھر بھی تکلیف اولاد جب جوان ہوجائے تو تھر بھی تکلیف اولاد جب جوان ہوجائے تو تھر بھی اور میر وقل سے ان کوراہ داست پرلانے کی کوشش کرتا ہے۔

### بدنظری ہے بچنااختیاری ہے

نظری حفاظت کوتفوی میں خاص دخل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بدنظری ہے پہنا بہت مشکل ہے یہ غیرافقیاری امر ہے انسان کو اختیاری اعمال کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اگر یہ غیرافقیاری بات بھی تو شریعت میں کیوں محم دیا گیا ہے کہ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں بعنی غیر محرم عورتوں یا امر دو حسین لڑکوں کوشیوانی نظرے دیکھنا یہ تکھوں کا زنا ہے۔

شریعت نے پہلی نظر جواج کک پر جائے اس کو معاف کیا ہے حضور اکرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم فر مایا تھا کہ اے علی پہلی نظر جواج ایک پر جائے وہ معاف ہاگردوسری ڈالی گئی تواس پر پکڑ ہے۔

حضرت تھانو کی رسماللہ سے میں نے خودستا کدانسان اگر زنا کرنے کیلئے عورت کی چھائی پریمی سوار ہو جائے اور تورت اس کے پورے قابو میں آجائے اس وقت بھی پچنا اختیار ی امر ہے اس وقت بھی بچنا اختیار ی امر ہے اس وقت بھی بختا اس کے اختیار میں ہوتا ہے۔
بس دل میں خدا کی بحبت اور عظمت فہیں ہے اس لئے شریعت کے آسان تھموں پریمی چلنا بمیں شکل نظر آتا ہے اگر کوئی خض کی نامحر جسین تورت کو شہوائی نظرے تھور ہا ہوائی حالت میں اس کے بیاب کو بیتہ چال ہوئی حالت میں تھوت ہے آسان تھموں ہے جاگئے گی کے باپ کو بیتہ جس اس کے بیار ہوئی کا سے بھا گئے گی کوئیس کے بات کیا اس بر سے ما کھنے جس کوشش کر سے گا گئیس اس کے باپ کو میری اس ترکت کا پید چل جائے کیا اس بر سے ما کھنے جس شان کا دل میں ورٹیس ہے کدو جسم میں دکھور ہا ہے گئی ہوئی کی کوئی برا کام کریں تو اس کو بھی ہیں۔
دل میں ورٹیس ہے کدو جسم میں دکھور ہا ہے گرا ہے ہیں اس کی اورٹی سنے بیں اورد کھنے ہیں۔

# دنیا کی محبت کی دونشمیں

دنیا کی محبت کی دو تشمیس ہیں ایک محمود ہاورایک ندموم ہے محمود مجب تو یہ ہے کہ دنیا بھی کمائے اورائ ہیں شرعی حدد وہ ہے اورائی ہیں شرعی حدد وہ ہے اور ایک خصور ہے۔ حال حرام کی چھر پرواہ نہیں کرتا ون رات دنیا تی کہ کمانے کی فکر ہے تو یہ مجب ندموم ہے۔ حدیث شریف ہیں ندموم مجب کے متعلق ارشاد ہے کہ دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ و نیا کی ندموم مجب کو کم کرنے کا طریقہ بھی ہے کہ دل ہیں خدا تعالی کی مجب اور عظمت ول پیدا کی جائے یہا کہ جو تیاں سیدھی کرنے ہی ہے دولت نصیب ہوتی ہے صرف کتا ہیں پڑھے تی سے اس دولت اعاصل ہونا بہت مشکل ہے جب بیدولت حاصل ہوجاتی ہے جب بیدولت حاصل ہوجاتی ہے جب بیدولت حاصل ہوجاتی ہے۔ (انوارمرشد)

# نفس كوخطاب

اےنفس! دنیا فانی... زعر گلیل ... ایک ایک سانس گو ہر بے بہا... فرصت کونٹیمت جان ...اوراہدی زندگی کاسامان کر لے...ورندانجام حسرت سےسوا پیچنیس \_

#### مختصر سوانح

# عارف باللّٰد ﭬ اكثر محمد عبدالحيُّ عار في رحمه الله

اللہ تعالی نے حضرت والا کوال و نیاش اپنی رحت کا مظہر بنایا تھا وہ رحت ومانت اور شفقت کا پیکر مجسم سے جس کی کا آپ نے معلق ہوا خواہ خضروت ہی کیلئے کیوں ندہ ووہ آپ کے اس وصف جیس کا گہرانتی لئے بغیر ندرو سکا آپ اپنے ساوٹی آھائیں کہ کھے والوں کی ٹجی زندگی کی تفسیلات تک اس قدر دخیل سے کہ آئ ان جس سے جھنس یہ محسوں کررہا ہے کہ دئیا جس اس کی سب سے گرافقار پی ٹجی اس کی سب سے گرافقار پی ٹجی اس کی سب سے گرافقار پی ٹجی اس کی سازو ارا ار جب ۲ ۲۰ اے مطابق ۲۳ ماری ۲ ۱۹۸۲ ہو گیر کے بعد معمولی پر بیشمی کی بنا پر دروشکم کی شکایت شروع ہوئی انفاق سے اس ون وارافعلوم جس شم بخاری شریف کی تقریب تھی اور حضرت نے یہاں تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا خدام بخاری شریف کی تقریب تھی اور حضرت نے یہاں تشریف آوری کا وعدہ فرمالیا تھا خدام نے بھی حض کی بایک کہ ایک کے خواہد کی انسان کی بایر کت کاس جس فرماد یا لیکن فرمایا کہ دائم میں شرکت کا محالم ہے اس کئے دار العلوم کے ساتھ تعلق کا بیمالت میں بھی معادت کا محالم ہے اس کئے خار اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا بیمالت میں بھی معادت کی معادت اور مطالت میں بھی معادت کی معادت اور مطالت میں بھی میں میں اس کے مطالم کے ساتھ تعلق کا بیمالت اس شعف اور مطالت میں بھی معادتوں کے محالم کے اس کے خار اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا بیمالے اس کے درمالات میں بھی معادتوں کے حصول کی پینگر اور دارالعلوم کے ساتھ تعلق کا بیمالے اس کے درمالات میں بھی میں میں کا بیمالی کے درمالی کے کہ کرمالی کے کہ کرمالی کی کھی اور درمال العلوم کے ساتھ تعلق کا بیمالم تھا۔

وارالعلوم تشریف لائے لیکن یہاں پینچ کر بھی تکلیف جاری رہی یہاں تک کہ تکلیف ہاری رہی یہاں تک کہ تکلیف ہی کہ تکلیف ہی کہ اور مکان پر تکلیف ہی بنا پر وقت مقررہ سے پہلے تشریف لے جانے کا فیصلہ فرمالیا اور مکان پر تشریف کے احد بھی تکلیف برحتی چلی گئی متعدد معالجوں کا علاج ہوالیکن در دھم کوافاقہ جواتو پیشاب میں رکاوٹ کی تکلیف ہوگئی منگل کے دن پہتا چلا کہ بلڈ پر بیشر بہت اضافہ ہوگئی منگل کے دن پہتا چلا کہ بلڈ پر بیشر بہت اضافہ ہوگیا۔

الله تعالى في معزت واكر صاحب قدى مروكواس آخرى دور من ايخ تحكيم الامت

حضرت مولا نااشرف على تفانوي صاحب " يعلوم وفيوض كي آشريح وتوضيح اوران كي نشر واشاعت کیلئے گویا چن لیا تھا خاص طور پراٹی زندگی کے آخری سالوں میں حضرت پرافا دوخلق کا ایک جذب بیتاب طاری تھاان کی ہروت کی وطن بیتی کہ جو کچھیں نے اپنے بھٹے سے حاصل کیا ہے اے جلد از جلد است برخاطب كى طرف خفل كردول چنا فيدهترت كے بيا قادات كى با قاعده مجلس کے با ہند میں تھے بلکان کی حالت بھی کہ میں جہاں بیٹراوں وہیں مخانہ ہے۔ حضرت والا کی اس تبلیغ ودعوت اور تعلیم وزبیت سے سینکٹروں زند کیوں میں

انقلاب آیااور نہ جانے کتنے لوگوں کی کایابلٹ گئی۔

آب نے وکالت کے بیٹے کوچھوڈ کر ہومیو چیٹنگ طریقہ علاج کامشغلہ اعتبار فرمایا تھا اورآ خروقت تك اس مشفط كوز ك نبيس فرما يامطب ميس لوگوں كے رجوع كاعالم بدتھا كەجس وقت حضرت مطب میں آخریف فرماہوتے اس وقت بعض مرتبہ کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہ ہوتی تھی لیکن اس مشغولیت کے عالم میں بھی دعوت وتبلیغ کا کام چھوٹائییں تھااوراس مطب میں جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض کا علاج بھی جاری رہتا تھانہ جائے کتنے لوگ ہیں جو حضرت کے باس اپنے جسمانی امراض کے علاج کیلئے آئے آئے وقت نددین ک کوئی فکرتھی نہ کسی دینی بات ہے دلچہی لیکن بیبال ہے دین کی فکرلیکر لوثے جم کے ساتھ ساتھا بنی روح کی دوا کیں لیکر گئے اور رفتہ رفتہ اللہ نے ان کی کا پایلٹ دی۔

زبانی وعظ وقعیحت کے ساتھ ساتھ حضرت کے بیال تعنیف کا سلسلہ بھی جاری تھا اورآپ نے برار باصفات رمشمل ای ایس تالفات کا گرانقدر ذخیرہ چھوڑا ہے جواہے اسلوب كے لحاظ سے بالكل منفرد ہے اور طالبان حق كيلئے ان شاءاللدر ہتی و تيا تک مشعل راہ بية كا"اسوه رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم"" " مَا رُحكيم الامت" " "بسارُحكيم الامت" "معارف حكيم الامت" "اصلاح اسلمين "اور"معمولات يوميه مين عيركتاب بمهب کیلئے ایک گرانفقدرسر ماہیاور علوم ومعارف کا انمول فرزانہ ہے جس کے ذریعے ان شاءاللہ حضرت والاكافيض بميشه جارى رب كاعليه وحمة الله وحمة واسعة ( القرارة على)

# عارف باللّٰدِدُ اکٹر محمد عبدالحیؑ عار فی رحمہ اللّٰد کے انمول اقوال

# مشکل کوآ سان کرنے کا گُر

میں نے دوگر ایسے بچھے ہیں کدان سے جھے زندگی کی تمام مشکلات میں آسانی لی بایک "ہمت" اور دوسرے" پابندی اوقات" ان دو چیز وال سے مشکل کام آسان ہوجاتے ہیں میں نے زندگی کے ہرمر مطینی ان سے کام لیا ہے۔

#### وفت

وقت کواپنا تالی کرلوتو وقت تمبارا تالی ہوجائے گا اور کا موں میں برکت ہوجائے گی اراد داور ہمت ہے بڑے بڑے کام ہوجاتے ہیں۔

#### نظام الاوقات

نظام الاوقات بنائے اور اس کی پابندگ کرنے کی برکت میہ ہے کہ ذرا ہے وقت میں بہت سے کام ہوجاتے ہیں۔

> پابندی وقت وقت ریکام کرنے کی عادت ال او محروت خود کام کرالیتا ہے۔

#### سرمابيزندكي

وقت بڑا گرانقدرسر ماییز تدگی ہے اگر وقت پر کام کرنے کی عادت پڑگئی اور اس پر حداومت حاصل کرلی تو پھر وقت تبہارا خاوم بن جائے گا۔

### نظم اوقات

زندگی میں تنظیم الا وقات ہوئی چیز ہے دنیا میں جیتے بھی ہوئے اوگ گز رہے ہیں ان کی زندگی کے حالات اُٹھا کر دیکھوتو بجی پید چینا ہے کہ ان کی زندگی میں نظام الا وقات کی بوئی اہمیت رہی ہے۔

# فتيمتى سرماسيه

وقت زندگی کا بواسر ماہ ہے اس لیے اس کی بوی قدر کرنی جا ہے اس کے لیے شروری ہے کہ مجمع وشام تک کی زندگی میں جس قدر مشاغل جیں ان کے لیے نظام الا وقات مرتب کیاجائے تا کہ برکام مناسب وقت پرآسانی ہے ہوجائے۔

#### مختضر معمولات

کچودفت بلکہ سب ہے بہتر وقت نماز فجر کے بعد ذکر اللہ کے لیے اور اوو و فا انف تلاوت کام پاک ہا ٹورہ و عاؤں کے لیے مقرد کرنا چاہیے میں معمولات اس قدر مخصر ہونے چاہیس کدان پر ہلا تکلف دوام ہو تکے۔

### اہل وعیال سےحسن سلوک

ا تباع سنت رسول الله صلی الله علیہ سلم کی نیت ہے پکتے وقت اپنے گھر کے اندر اپنے اہل وعمال کے ساتھ صرف کرنا چاہیے اس سے ان کوتقویت اور انشراح رہتا ہے اور خود اپنی زندگی میں بھی ان کے ساتھ اُنس ومحبت پیدا ہونے سے نشاط خاطر رہتا ہے قاور بہت ہے 3) UN (16 @

امور خاندواری اورحسن انتظام میں مدولتی ہے حضور سلی الله علیه وسلم فے اسپنے اہل وعیال سے ساتھ شفقت و محبت اورحسن سلوک کے لیے خاص طور پر بہت تاکید فرمائی ہے۔

## ایک غلط ہی کاازالہ

دنیاادرآ خرت کا کوئی کام جواس گواس آمید پر مخصر کرنا که کسی فرصت کے وقت الحمینان کے کرلیا جائے گاایک ایسافریب ہے جوا کثر بڑے نقصان وخسران کا باعث ہوتا ہے۔ جووقت بھی سکون کے کررسے نہ نے نصیب کیا اختبار گروش کیل و نہار کا (مارق)

#### ہمت

مت بهت بری چز ہاں ہے تام مشکلات علی جو جاتی ہیں اور عمل آسان ہو جاتا ہے۔ رحم**ت خدا و ندی برِ نظر** 

ہائے ہائے مت کروپیہ نہ کہو کہ'' پچھے بن ٹبیس پڑتا ہم کیا کریں کیے کریں؟ کہاں تک کریں؟'' حق تعالیٰ کی وسعت رحت پر نظر دکھوسب پچھے بن پڑے گا سب ٹھیک ہوجائے گا اپنے ضعف و نا تو انی کو نہ دیکھوور نہ پچھے بھی نہ کرسکو گے تق تعالیٰ پر نظر رکھوسب پچھے کرسکو گے ان کوراضی رکھنے کی فکر کرتے رہوان شاہ انڈ کامیاب ہوجاؤگے۔

# ہمت کی قدر

ہت کا سرمایہ کسی کے پاس موجود ہے تو اس کا جائز استعال ہونا جاہئے ناجائز استعال شہونا جاہے ہمت المجلی چیز ہے گرجب حدود کے اندر ہو۔ "ہمت مردال مدد خدا" بیتو سمج ہے گرجہاں ہمت کا مصرف سمجے ہود ہاں ہمت کرولیکن ہمت کرنے ہے آگراہے تقس رظلم ہور ہا ہوتو اپنے تنس رظلم کرتے ہمت کرنا جائز نہیں۔

#### دعا كاايك ادب

جب مى كى ييز كى فروت دو يبلايد للسائل يون فض كين صديد كانت

#### ايك مفيد وظيفه

بركام سے پہلے"ایاک نعبد و ایاک نستعین" كننے كى عادت ۋالوبلك بروقت دل بى دل من بيرث لگاؤكر" ياللدااب كياكرون؟ تجرد يجوكيا سے كيا ، وجاتا ہے۔"

#### رجوع الى الله كاطريقه

اگر گھرے ہاہر جاتا ہے تو پہلے اللہ تعالی ہے رجوع کراو کداے اللہ اہل ہاہر جارہا ہول میری آندورفت کوعافیت وسلامتی اور خیرو ہرکت کے ساتھ پورافر مادیجے کھاتا کھاتا ہیائی ہیتا ہے یا اور کوئی کام کرنا ہے تو اللہ تعالی ہے دل ہی دل میں سناجات کراو نے مایا کرتے تھے شروع میں قدرے المجھن ہوگی لیکن چھوم سے بعدیہ عادت میں وافل ہوجائے گا اور ہلاتکلف ہر ہر لحدر جوشالی اللہ کی سعاوت حاصل ہوجائے گی۔

#### کام سے مراقبہ

جب بھی گوئی کام کرنا ہو بڑا ہو یا تھوٹا آ سان ہو یا مشکل علمی یا عملی و بی ہو یا و نیوی فوراً دل ہی دل میں اللہ کی طرف رجو بڑ ہوجا کیں اور عرض کریں یا اللہ! آپ میری مدوفر مائے آ سان فرما و بچئے پورا فرما و بچئے قبول فرما کیجئے گھر و کیکھئے آپ کے کاموں میں کیمی آ سانی اور بھولت پیدا ہوتی ہے۔

# کتنی دعا کی جائے

جب دعا ما نگلتے ما نگلتے تھک جاؤ تو ہوں عرض کرد کداب آپ بدون مانکتے ہم کو سب وے دینچئے کیونکہ ہم تو تھک گئے ہیں اب مانگلنے کی طاقت نہیں۔

### ہروفت کی دعا

قرمایا \_ جردعا میں بید دعا بھی کرنی جا ہے کداللہ تعالی استقامت فی الدین واہتمام دین اور مقبول عمل کی تو فق ال جائے۔

## ايصال ثواب ميں ترغيب

میں جب دعائے مغفرت یا ایسال تو اب کرنا ہوں تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے کرنا ہوں پھر اپنے آ باؤ اجداد اور جدات و أمہات کے لیے اس کے بعد اپنے اسا قذہ اور مشائح کے لیے پھر اپنے اہل وعیال اور دوسرے دشتہ داروں کے لیے پھر اپنے خدام کے لیے کرنا ہوں اس کے بعد اپنے خدام سے فرمایا کرتم بھی ای طرح کیا کرد۔

# پریشانی کے وقت کا وظیفہ

فرمايا كالركونى تخت مرض ياريشانى وقويافي سهرت ياوحم الواحصن بزه كرد ماكراتها ي

#### مصائب سے بیاؤ کا وظیفہ

انگ صاحب نے کہا کہ حضرت ایک خت بلاآ نے والی ہے فرمایا کہ ۸۹ عمر تبہ ہم انڈ الزخن الرحیم اور آیت الکری پڑھ کر بیڈ عاکرو کہ اللہ تعالی اپنی تمام تلوق کی جان وبال کو اس سے بچالیس اور تمام عالم کے مسلمانوں کے گھروں کا حصار کرلو۔

#### ايك اوروظيفه

اَيكَ صَاحَبِ نَے كَهَا كَدْيُمِرَاتَاوَلَدَ بَهِتَ لَكَلِيفَ وَهُ فَكَدَّهُ وَوَ بَابِ لَوْ قَرَمَا يَا ثَمَازَكَ بِعَدِيدٌ عَا يُرْضِينَ ـ رُّبِ أَذْ يَخِلُنِنَى مُذَخَلَ صِدْقِ وَآخُو جُنِنَى مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلُ لِنَى مِنْ لَذَنْكُ سُلُطَنَا لُصِئْرًا

### وعاكيسے كى جائے؟

ا پنی ہر ضرورت میں اللہ تعالیٰ سے رجوع کروان سے ماتھواور دل کھول کران سے عرض ومعروض کرولگ لیٹ کر ماتھ بالکل اس طرح ضد کروجیے ایک معصوم بچیا پئی ماں سے لچاجت خوشا مداور عاجزی کے ساتھ ضد کرتا ہے۔

#### عاجزي وطلب صاوق

گناوتم ئے ٹیمن ٹیموٹے تو یہ بات بھی اللہ میاں ہے کہوکہ یا اللہ! میں حقیقاتا اس سے پچنا چاہتا ہوں گرید معاشرہ بھی کو بھیور کر دیتا ہے یا اللہ! آپ میری مدوفر مائے ایٹائٹ مَعْبُدُوْ ایٹائٹ مُسْتَعِیْنُ مجھی روروکر خدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرو۔ معیناً راوطی گا محرطاب صادق پیدا کرو۔

#### صبروشكر

قبول وعا كے سلسط ميں قرما يا الله مياں ہے ما تلفے والا بھى نا مرادثين ہوتا (البقدا) وعا ضرور ما تكئى جاہيے پھر يا تو مقام شكر ہے يا مقام صبر ايك ميں ترتی كا وعدہ (الازيد نكم) ہم ضرور تبارے ليے افتول كا اضافہ كريں كے دوسرے ميں معيت كا اعلان (اِنَّ اللَّهُ مَعَ الصَّبوِيْنَ)" ہے شك الله تعالى عبر كرنے والوں كے ساتھ ہيں" بي تھى ان كى رضائے كا لمدود مجمى رضائے كا لم مقصود بهر حال حاصل ہے۔

## دائمی معمول بنانے کانسخہ

دوست اورامز اکے لیے بمیشہ دعا کرتے رہنے کے سلسلے بی فرمایا کہ جو چیز تمہیں نظر آئے اے اپنے پروگرام میں داخل کرلواس سے تقاضا پیدا ہونے لگنا ہے اور وقت پر وہ چیز یاد آ جاتی ہے پھران شا مالڈ سہولت کے ساتھہ دوا ما تو فیق بھی ہوتی رہے گی۔

### اللدكي محبت

دل میں اللہ تعالی کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ میہ ہے کہ: ۱- اللہ تعالی کی نعمتوں کا دصیان کر واوران پر شکرا دا کرتے رہو۔ ۲-اہل محبت کی محبت افتیار کر واوران کے حالات واشعار اور کتابوں کو پڑھتے رہو۔ ۳-زندگی کے سب کا موں میں اتباع سنت کا اہتمام کرو۔

## محبت الهبيه كامصرف

الله تعالى كى محبت كامعرف يدب كدالله كى اطاعت كرواور تلوق خدا سے مجت كرو\_

# وین کیاہے؟

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دین دراصل زاویہ نظر کی تبدیلی کا نام ہے روز مرہ کے پیشتر کام اور مشاغل وہی ہاتی رہیں جو پہلے انجام دیئے جانے تھے لیکن دین کے ایمنام سان کوانجام دی کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں سارے کام جنہیں ہم دنیا کا کام کہتے ہیں اور بچھتے ہیں مجادت اور جزودین بن جاتے ہیں۔

## بدنظري كاعلاج

ایک مرتبه حضرت نے فرمایا کہ المحدوللہ احتر نے فض بھری عادت ڈالنے کے لیے مدتوں بیمشق کی ہے کہ بھی کسی مردکو بھی نگاہ بھر کرنہیں دیکسادل میں تہیہ کرایا تھا کہ نخاطب مرد ہویا عورت بمیشہ نگاہ بچی کرکے بات کریں گے چنا نچیاس کی با قاعدہ مشق کی اور سالہا سال تک بھی کسی نے نظر اُٹھا کر بات نہیں کی رفتہ رفتہ عادت پڑگئی تو اب بھی بھی بات کے وقت مردوں کے سامنے نظر اُٹھا لینا ہوں لیکن وہ بھی بہت کم حضرت والاً اپنی اس مشق کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی بھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے:

جكرياني كياب ماتون فم كى كشاكش مي كوئي آسان بيكيا خوكر آزار موجانا

# تشنگی اور نا کارگی کا فرق

فرمایا و انتظی اور چیز ہے اور ناکارگی کا احساس اور چیز ہے تھی انچھی چیز ہے احساس ناکار گی خطرناک ہے گناہوں کا ارتکاب خطرناک ہے افعال صالحہ میں کی اور کو نامی کا احساس پہند ہو ہے بیاحساس کہ بن نہیں پڑتا تھ تھی ہے پیمیل کی طلب ہے جمیل کسی کی ٹیمیں ہوئی۔ تری شان ہے نیازی کا مقام کس نے پایا مری مجدہ گاہ جیرت تراحسن آستانہ آب کم جو تھی آور بدست تا بجوشد آب از بالا و پست

# صراطمتنقيم

هنزت والانے کئی بار قربایا کہ 'جب آ دمی دنیا کے کی سفر پر روان ہوتا ہے تو اگر منزل پر پہنچ گیا تو سفر کا میاب سجھا جا تا ہے نہ پہنچ سکا مشاؤ کرا چی سے پشاور کے لیے روانہ ہوا مگر رائے تن میں انقال ہوگیا تو سمجھا جا تا ہے کہ سفراہ حورارہ گیا مگر صراط مستققم ایسا عجیب راستہ ہے کہ اس پر آ دمی کو جہال بھی موت آ جائے وہیں منزل ہے۔ ای لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی وعاسکھائی گی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا تھم ویا گیا ہے۔ میں صراط مستقیم کی وعاسکھائی گئی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا تھم ویا گیا ہے۔

# شيطان اورنفس كادهوكا

حضرت والأف فرمایا کرانسان کودموکا شیطان محمی دیتا ہے اورنش بھی گرد ذوں کے طریقہ
کار میں فرق ہے شیطان کی گناہ کی ترغیب ال اطراح دیتا ہے کہ اس کی تاویل سمجھا دیتا ہے کہ سے
کام کرلواس میں دنیا کا فلال فائدہ اور فلال مصلحت ہے جب کسی گناہ کے لیے تاویل مصلحت دل
میں آئے تو سمجھلوکہ میشیطان کا دعوکا ہے اورنش گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے کہتا ہے ہے
گناہ کرلو پر امزہ آئے گا جب کسی گناہ کا خیال لذت حاصل کرنے کے لیے آئے تو سمجھلوکہ لینشس کا
دعوکا ہے تی کی اخرہ درت نئس وشیطان کے دعوکوں ای سے نہینے کے لیے بوتی ہے۔

#### علاج نفس

اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے تو اس سے ہارے لئس کی اصلاح ہوتی ہے اور جو اوگ بڑی عقیدت سے لیے چوڑے القاب لکھ بیجیج ہیں ان سے نئس پھوٹا ہے برا بھلا کئے والوں سے اس کا کفارہ ہوجا تا ہے۔

#### حقوق والدين

ماں یاپ کا بڑا حق ہے اللہ تعالی اور اس کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہی کا حق آتا ہے اور انتا تعظیم حق ہے کہ تمام عمر اخلاق سے ان کی خدمت کرنے اور تمام عمر ان کے لیے دعائے رحمت ومغفرت کرنے کے باوجودان کے حق کا عشر عشیر بھی اوائیں ہوتا اس لیے میں نے اپنی تمام عمر کی مستحب عبادتوں کا ثواب اپنے والدین کے لیے وقف کر رکھا ہے۔

#### تربيت اولا د

آج کل اولا دکی ہے راہ روی ٹافر مانی اور اللہ ورسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم ہے بغاوت والدین کی تربیت ہے تفات کا متیجہ ہے اس پُرفتن دور میں اگر اپنی دنیا اور آخرت کو درست رکھنا ہے تو اپنی اولا دکی و بی اور ایمانی تربیت کرتا جا ہے افسوس اس پر ہے کہ والدین اپنی اولا دکی دنیا ایچی رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن وین شاتو اس کو شکھاتے ہیں اور شاس پڑھل کرائے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔

### تربيت اولا د كادستورالعمل

کی پیکی اصلاح کرنا ہوتو پہلے تھائی میں اللہ ہے۔ تی جرک دعا کراوک اے اللہ ایش آپ کا ضعیف اور نا توال بندہ ہول آپ نے اولا دجیجی تحقیم فعت نے واز اسپاوراس کی اصلاح و تربیت کا فریضہ بھی جھتا توال پرعائد کیا ہے ندمیری بات میں کوئی اگر ہے اور ندمجھے تربیت کاؤ حنگ آتا ہے میرے بچوں کے تلوب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں ان کے دلوں کو نیز کی طرف اور اپنی اور میری المألب كالمولاقول

فرمانیرداری کی طرف اوراصلاح حال کی طرف پھیرد یہ وعاکر نے کے بعد بیچ کو مجما یے فیدت کیجے اوراللہ پرتو کل کر لیجنے جب بھی فیدے کرنا ہو ای طرح عمل کیجئے اوران کی عام اصلاح کے لیے فماز ول کے بعد دُعاجی کرتے رہے ان شامائلہ تعالیٰ آپ کا مقصود حاصل ہوجائے گا۔

اولا دکی پرورش دنگہداشت بہت اہم فرصداری ہان کواہتدا ہ بی ہے جب ان میں بچھے
پیدا ہونے گےانڈ ورسول انڈسلی انڈ علیہ سلم کا نام سکھانا شروع کردیتا جا ہے پھراہتدائی عر
میں قرآن شریف کا فتم کرنا اور ضروری مسائل یا کی و تا یا کی جائز و تا جائز حال و حرام چیزوں
سے ضرور مطلع کردیتا چاہیے پھر ابتداء تی سے فعاز کی عادت ڈالنا چاہیے ان کا لباس پوشاک
صرف اسما کی طرز کا رکھنا چاہیے ان کے اطلاق کی تگرائی رکھنا چاہیے ان کو نشست و برخاست
ادر کھائے چینے کے آواب شکھانا چاہیں بری صحبتوں سے ان کو خاص طور پر بچانے کی قلرر کھنا
چاہیے اس کے علاوہ اور درشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔

#### تربيت امليه

اپی اہلید کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے اس بے چاری نے اس نے ماں باہمین بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو چھوڑ کرتم کو افتیار کیا ہے البذا بہ تمام محتیق تمہاری جانب سے اس کو منا چاہئیں اس کی ایذاء پر مبر کرو گئے انجھیم پاؤگ اس کے ناروا سلوک کی اصلاح تمہارے فیظ و فضب نے بیش ہو مکتی بلکداس کا تیر یہ بدف آسخہ یہ ہے کہ اس وقت اپنے فیصے کو پی جاؤ چرزی اور بعدردی سے اس کی تنظی کی نشائدی کرو اگراس میں ذراجی سلامتی ہے تو تمہاری اس تھیسے کو وقول کر کے اپنی اصلاح کرنے گئے۔

مزاحاً فرمایا که آپ کی اصل صلح آپ کی بیوی ہے اس سے اپنے اصلاح یافتہ ہوئے کا شوقایٹ حاصل کرلوتو یقیناً یہ کی سندہے۔

# دوسرول سے سلوک

جس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہوتواں ہے موش اور بدلے کا بالکل خواہاں نہ ہو نہ اُمیدر کھے نہ جا ہے بلکہ یہ خیال کرے کہ جس نے بیا تفاضائے محبت پیدا کیا ہے موش اس سے تل لیس کے دی مجت کا صلہ یمی ہے ان اجوی الا علی اللّٰه

#### غدمت خلق

متقی و فیض ہے جو نیکی کر کے اللہ تعالیٰ ہی ہے موش کا طالب ہو تلوق ہے بدلہ طلب مذکرے نیکی کا تعلق مجلوق ہے ہیں نہیں اور نہ کوئی تخلوق اس کا موش دے سکتی ہے تلوق ہے تو تع خام تو تع ہے تم نے تحض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا اور احسان جبکا نا تو بہت بری بات ہے جذبہ محبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہوتا ہے اس کا شکر کرے اور محلوقات ہے اجرکو الشا کر دکھادے فرمایا کہ دولھات زندگی کس کام کے جو کئی گی خدمت میں صرف نہ ہوں۔

# درنتكى اخلاق

ا پنا جائزہ لیتے رہا کرو' ہماری عمادت کیسی ہے ہمارا معاملہ کیسا ہے ہمارا اخلاق کیسا ہے' فرمایا اخلاق کا جائزہ لیمنا ہوتو کرا چی کی بس میں سوار ہوجا وَ سب معلوم ہوجائے گا۔

# اخلاق معلوم كرنے كاطريقه

ا پٹی تمام زندگی اتباع سنت میں ڈ حال اپناا خلاق معلوم کرنا ہوتو اپٹی بیوی اور پڑوی سے پوچھودوست کیا جائے اخلاق کو۔

#### حسن سلوك

ملازم کو حقیرمت مجھو وہتمہارے معاوضے میں کام کرتا ہے بچو او بیتا تمہارا احسان خبیں ہے وہ اپنے کام کے پیمے لیتا ہے۔

#### نوافل

اگر چرفتهی طور پرنوافل کی قضائیں ہے لیکن ایک سالک کو ایے مواقع پر تلافی کے طور پر جب موقع ملے معمول کے نوافل ضرور پڑھ لینے چاہئیں خوا وان کا اسلی وقت گزر گیا ہو پھراس پر فر مایا کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی فخش کھانے کے آغاز میں بسم الله پڑھنا بھول جائے تو کھائے کے دوران بھی جب یاد آئے بسم الله او له و آخو ہ پڑھ لینا جا ہے بس ای پردوسری توافل قیاس کر کینی جا بئیں۔

#### رخصت وعزبيت

رخصت (آسانی) کے مواقع پر رخصت پر ضرور قمل کرنا جا ہے عزیمت ( بختی ) اللہ تعالی کی عظمت کا حق ہے تو رخصت اللہ تعالی کی مجت کا حق ہے اس لیے رخصت پر قمل کرتے ہوئے بھی دل تلک شدہونا جا ہے حدیث میں بھی ہے کہ ''ان اللّٰہ بعب ان تو تئی ر خصته کیما بعب ان تو تبی عز انعمہ'' (اللہ تعالی جس طرح اپنی عزیمت پر قمل کو پہند فرماتے ہیں ای طرح رخصتوں پر قمل کو بھی پہند فرماتے ہیں ) کو پہند فرماتے ہیں ای طرح رخصتوں پر قمل کو بھی پہند فرماتے ہیں )



#### مختصر سوانح

# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّٰدمها جرمد نی رحمہاللّٰد

آپ کے بیٹے ڈاکٹر کلیم اللہ صاحب لکتے ہیں۔ صفرت والدصاحب کی عمر چاند کے لحاظ ہے ۸۴ سال ایک ماہ مجیس دن ہو گی ۱۲ رمضان السبارک (1918ء) پیدائش اور وصال ۱۳ اذی قعد وکو مدینہ منور و (یا کتان میں ااذی قعد) ۹ افر وری 2000ء۔

وسال سے ول روز قبل بی مبشرات بے حد ملنا شروع ہوگئی تھیں براور محترم کی صاحب کو بار بار فرما کر اپنا سامان بند حوایا کہ بیتم پاکستان نے جانا اور وصال کے دوسرے دن بی چلے جانا تا کہ تین روز کے اندراندرتر کرتھیم ہوجائے (اصل ترکوتو پہلے سال بی اتھیم فرما بچکے جے اور یہ بھی فرمایا کہ قدفین میں بہت جلدی کرنا کسی کا انظار نہ کرنا اور پاکستان میں بھی قدفین ہوئے کے بعد اطلاع کرنا۔ تو الحد للدان کی خواہشات کے مطابق بہت بی جلدی انظام اللہ پاک نے فرما دیا کہ سے پہر 4 ہے عصر کی جماعت کے ساتھ بی جان واور قدفین ہوگئی جبکہ عدید منوروش عام طور پر ایک فی بڑے ون شرور الگنا ہے۔

وصال مدیند منورہ کے وقت کے مطابق میں سوادی بیجے ہوا تھا جناز وعمر کی ہما عت سے متصل مید نبوی صلی اللہ علیہ و آل میں وہاں کے بڑے امام چیف جسٹس عبدالباری صاحب نے پڑھایا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قدموں کی جانب کچھے فاصلہ پر تدفین ہوئی۔

ہم چار بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ سب سے بڑے ڈاکٹر تھیم اللہ ساحب مجاز مطرت عارتی رحمہ اللہ ( کڑگا رام بہنال شعبہ چٹم لا بور ) دوسرے جناب حبیب اللہ صاحب مجاز حضرت سے الامت ( پوسٹ بکس 23 سمجرات ) تیسرے جناب ڈاکٹر کریم اللہ کی صاحب مجاز مطرت تصرت صاحب رحمہ اللہ (سول بہنال شعبہ میڈیس کرا پی ) چوتھا ہے احترب۔ یوی بمشیرہ وزیرآ یاد میں اور بہنوئی کا پید (منیر کلاتھ ہاؤس مین بازار وزیرآ پاوشلع
گوجرانوالہ) دوسری بمشیرہ لا بوران کے شوہر ڈاکٹر حفیظ المحق صاحب بجاز حضرت مفتی
عبدالحکیم صاحب اور حضرت والا صاحب۔ وصال سے چندروز قبل بحائی صاحب کو بلا کرکلہ
کا گواہ بنایا بہت می نصار تح فرما نمیں۔ البتہ بالکل آخری کھات میں اس طرح ہوا کہ چاشت
کے وقت آ رام سے بیدار ہوکرا نمی کرخود ہی میشے اور خود ہی المحد کر کھڑے ہوئے اور وضو
وغیرہ کیلئے تشریف لے جانے گئے۔ کی صاحب بائیں جانب ساتھ ساتھ ہے تین قدم ہی
عیا کہ داکیں جانب ایک دم گر گئے بیدل کا تیسرا دورہ تھا۔ ای کے ساتھ ہے بوش ہوگے۔
زبان پرورہ تھا گر بھائی صاحب کو بالکل بھی کچھارشا دینے رایا۔ نج کی تعدادتو یا ذمیں اندازہ
کے کہیں گئے ہوئے اوراس دفعہ بھی تج کا ارادہ تھا اوران تظام بھی فربالیا تھا۔

کہیں گئے ہوئے اوراس دفعہ بھی تج کا ارادہ تھا اوران تظام بھی فربالیا تھا۔

عنسل اور ججیز و تدفین دہال سرکاری ہوا کرتی ہے۔ البتہ بھائی صاحب کو انہوں نے ساتھ رکھا اور وہ خود سرکاری بندے سب لوگ ماشا واللہ باشرع تھے اور سنت کے مطابق تمام کام انجام دیئے۔

قبر مبارک بین کی صاحب اوران کے ہم زلف ظفر صاحب اترے ایسال او اب کیلئے مجموعی طور پر کچو ہی ندکیا خود جو کچھ لوگ کرتے رہے ہوں گے۔ البتہ کی صاحب کو حضرت والا صاحب نے فرمایا تھا کہ اللهم اغفر لهم ود احمد سم بار پڑھنے سے قبر میں احد پہاڑ کے برابر ثواب واض کیا جاتا ہے اور فرمایا کدورخواست ہے کہ تم لوگ روزانہ سورہ کیسین سورہ فاتحداور ساباد

قل حواللداحد يرهد ياكرنا - (عاس اسلام ضومي نبر)

# حضرت ڈاکٹر حفیظ اللّدرحمہاللّہ کےانمول اقوال

# حج کے بارہ میںخصوصی تصیحتیں

1۔ بیعشق ومحبت کاسفراورجس کی محبت میں جارہے ہیں ان کی نافر مائی جس کا نام گناہ ہے اس سے بہت ضرور کی طور پر بچتا ہے۔

2- اٹکانام ہروفت زبان پر حادی رہے یعنی زبان کوذکرے تر رکھو۔ جس آ دمی کی زبان پرذکر ہو یادل میں مجبوب کی سوچ ہو یا محبوب کے سی حکم کوادا کر رہا ہووہ ؤاکر ۔ خافل نہیں۔ 3- ذکر اورا دب کو ترزیجان بنا کر رکھنا۔ 4- جو کر وقوجہ اور دھیان ہے کرو۔

5۔ جب اپنے متعلقین کی ضرورت پوری ہوجائے تو تنہائی میں بیٹی کر دعا دُس، ذکر تلاوت ہوافل بطواف دور ووٹریف اور استغفار میں مشغول رہو۔

6-اپنی صحت اور توت کی حفاظت بھی ضرور کرو۔

7۔ خواہ مخواہ لوگوں کے کام کے چیچے بااضرورت مت پڑو۔ ضروری حد تک محدودرہو۔ 8۔ گروپ لیڈر ہونے کی حیثیت سے خدمت کرنے کو ٹواب بجستا برگار نہ بجستا۔ بمجی غرور محمنڈ میں شدآ تا۔ 9۔ جہاں کوئی مشکل چیش آئے فوراد عاش مشخول ہوجانا۔

10۔ حرمین شریقین میں اس طرح وقت گزاریں اور وقت کا اس طرح پورا فائدہ اضا کیں کہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے کہ میں اس طرح کر لیتا بوں کرتا ہے کرتا و فیر ووفیر و

# منج کے سفریرروانہ ہوتے وقت

1-ایلی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کی اور آخرت کے ثواب کی اور حکم کی تعمیل کرنے کی کرلیں۔

2۔ سب گناہوں سے تو بہ کرلیں بہتر ہیہ کے دور کعت نقل پڑھ کرتو بہ کریں۔

3 فل وميال كيلينوالين أفي كيلين فراجات كالتقام ورلى فش رباش كالتفام رايس

4\_ بندوں کے حقوق ادا کریں اگر کوئی حق والافوت ہو گیا ہوتو وارثوں کو ادا کر واگر

وارث بهجى ند ، وتو خيرات كرد واگر بدنى حقوق ، ون تو معاف كرالو \_ اگراييا صاحب حق فوت

ہوگیا ہوتو اس کیلئے استغفار کرو۔والدین کوخاص طور پر رامنی کرلو۔

5 حقوق الله واجه بيسي نماز روز وزكوة عشر مجده بائت تلاوت قرباني صدقه فطربالغ مونے کے بعدائے ذمہ قربانی ہوتوادا کرو۔ بایورا کرنے کاعزم معم کرو۔

6۔ومیت یوری تفصیل کے ساتھ لکھ کر جاؤ۔اور جو لیٹا دینا ہوگئی معتبر آ دی کو سمجھا کر

جاؤومیت نامه بھی تکی معتراً دی کے میر دکر کے جاؤ بہتر اپنے گھرانے کے افراد ہیں۔

7۔ سفر کرتے وقت احماب اقربا ہے رخصت ہوتے وقت اپنا قسور معاف کرالو اور دعائے خبر کی درخواست کرو۔

8\_گھرے نگلنے کا ارادہ اس مؤکیلئے ہوتو گھر شن دونفل ادا کرو۔ پھرا کیک مرتبہ آیت الكرى ايك مرتبه سورة قريش مرحيس اورالله تعالى سے سفر كى آسانى اور قبوليت عج كى دعا کریں۔اورگھریاراہل وعیال اورسپ کاموں کوانشدتغانی کے سیر دکروو۔

9- ورواز و كريب آئي توسورة القدر يرهيس.

10 \_ لوگول كورخصت كرتے وقت كهيں:

أَسْتُو دِعْكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا يُضِيِّعُ وَدَائِعَهُ

(می تم کواس اللہ کے سرو کرتا ہوں کہ جس کے سروکیا بواشا تع میں ووا )۔

11 گرے بابرالین و محصدقد وفیرات کردین اور بدیاد این

بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا بالله\_

اور یوں کہیں یااللہ جوجود عائمیں حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت ما گلی ہیں میرے حق میں قبول قرما لیجئے۔

12\_سواري پرسوار ہوتے وقت\_

ينج الموالزعمن الزجيلوا شالحن الذي مخترتنا هذا وما أفالد مفرينين \_

الحمد لله (۱۲) الله اكبر (۱۲)

لا اله الا الله (ايك بار) يم اللهم اغفرلي يزولس\_

# چھوٹے گناہوں سے بھی بچئے

حق تعالی نے قرآن مجید میں گناہ مغیرہ پر سمبید کی ہے کہاہے معمولی نہ مجھو۔اگر چہ حقیقت کے متبارے مغیرہ سمبی لیکن امتبار کے لحاظ ہے وہ بڑائی ہوتا ہے۔

گناہ کے کہتے ہیں؟اللہ کی نافر مانی کو کہتے ہیں۔

اب وہ چھوٹی ہو یا بری وہ اللہ کی نافر مائی ہے۔ مثلاً عرش کے بیجے سوالا کھ تدیلیں ہیں ان ش سے ہرا کیہ آئی بری ہے کہ زین وا سمان کے برابر ہے۔ اب آسان کتا برا ہے لین عرش کے مقابلہ میں چھوٹا ہے۔ لیکن اپنی توعیت کے اعتبار سے کتا برا ہے۔ ای طرح کا کناہ سغیرہ ، کبیرہ کے مقابلہ میں چھوٹا ہے لیکن اپنی جگہ براہ ہے۔ کیونکہ اللہ کی عظمت بری ہے ان کے ہم پراحیانات ہیں۔ ابندا اکلی نافر مائی بھی کتنی بری ہوگی۔ اور فقد کا مسئلہ ہے کہ استخفاف معاصی یعنی گناہ کو بلکا بھوٹا کفر ہے۔ غرض اللہ کی ہر نافر مائی بری ہے۔ گناہ کی مثال ایسے ہی ہیں انگارے اور فقد کا انگارے سے مثال ایسے ہی ہیں انگاری کو اپنی کی ان کا کرے سے انہوں کی جانہ کی اس کو بھوٹا ہوگیا کو بیال تو ہم اس انہوں کو بھوٹا ہوں کی جانہ کی اس کو بھوٹا ہوں کی انہوں کو بھوٹا کے بیال تو ہم اس است کو بچھ جاتے ہیں گیاہ کی معاملہ میں اس معمولی کھتے ہیں۔

اور جب آ دی گناہ مغیرہ کرتار بتا ہے تو طبیعت نڈر ہو جاتی ہے بھی کہ رفتہ رفتہ کبیرہ گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔اسکی مثال ایسے ہے جیسے صاف تحرے لباس کو چھینٹوں سے بچایا

جاتا ہے لیکن اگر بکدم کہیں ہے گانی چینئے پڑھا ٹیس تواب اسکے بچانے کی تفرٹییں کی جاتی۔ ای طرح صغیرہ گناہ کرنے ہے کبیرہ سے بچنامشکل ہوجاتا ہے۔

جس طرح انسان عادت واسرارے گناه کو بلکا تھے لگ جاتا ہے جی کہ وہ گناه کواچھا سیھے لگ جاتا ہے۔ جیسا کی وی، وی ی آرکی عادت ہو جانے کے بعد باکااور پھر اچھا تھے لگ جاتے ہیں آو پھر تو ہد کی بھی آو فیل نہیں ہوتی کیونکہ تو باق تب کریں جب اے یُرا جمیس۔ اور ایمان کی نشانی ہے جب نیکی ہوتو خوشی ہواور جب ذراہمی کہ الی ہوتو دل میں تنگی ہو۔ اور جب یہ کیفیت نہ ہوتو سمجھوا بھان جارہا ہے۔

بعض دفعہ شیطان ہے پٹی پڑھا تا ہے کہ اللہ کانام اور تو پہ وفیر وفرست کے وقت کریں گا بھی تو بڑی عمر پڑئی ہے۔ تو کچھ دیراللہ کی عظمت کوسوچوتو پہتا گئی کہ وہ وات کتی عظمت والی ہے۔ کہ آیک لیخطے میں ساتوں زمین وآسان کوفنا کردیں۔ اور اتنی عظمت والے میں کہ آیک لاکھ چومیں بڑارا نمیاء بیسچے۔ کتنے بڑے بڑے باوشاہ پیدا فریا ویے۔ ایک ذات کی نافر مانی معمولی ہات نمیں۔ لہٰذا سوچنا جا ہے اور ہم اس چیز کوسو ہے تی نہیں۔

ایک بہت بڑا امیر یہودی تھازشن دوز اسکا خزانہ تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے خزانے کو
د کیھنے گیا تو وہاں اس نے بہت دیرلگا دی۔ اب چوکیدار نے سمجھا کہ صاحب اب چلے گئے
ہونے کیونکہ پہلے تو بھی اتی در نہیں لگائی۔ تو وہ تالا لگا کر چلا گیا۔ اب ہرتم کا خزانہ موجود
ہے۔ لیکن اس کے کس کا م کا۔ بلآ خرو ہیں مرگیا۔ کافی دنوں کے بعد پند چلا کہ صاحب اندر
ہی رہ گئے تھے۔ اس داقعہ یں ان اوگوں کیلئے عبرت ہے جواچی زندگی کو طویل سمجھ کر مہلت و
فرمت کی انتظار میں تو ہو کو مؤخر کروستے ہیں۔ لبندا ہے شیطان کی چئی ہے۔

ای طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک بڑے فلور دیم ہیں رحمت والے ہیں۔ یہ بات سمج ہے کہ ووفلور الرحیم اور بڑی رحمت والے ہیں لیکن کس کیلئے۔ بیان کیلئے جوتو بہ کرنے کے بعد اپنے سابقہ گنا ہوں پر پھیان ہوں ان کے بارہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میرے داستے پرچل آگئے ہواب میری رحمت ہے مایوس نہ ہومیں فقور الرحیم ہوں۔ المالية المالية

سی عزیز کی والدو کی وفات پر تعزیق مط می تحریر فرمایا: که اللَّهُمُ اغْفِرْلَهَا وَازْ حَمْهَا بِرْ مِعَدِر وَكُواس مَان كَي تَعِرِين بِهارُون كَي برابرتُواب واطل موكار

# چندا ہم تصیحتیں

#### دارومدارخاتمه يرب

زندگی میں انسان جیسے اعمال کرتا رہے داروہدار خاتمے پر ہے زندگی بھر نیکل کرےلیکن خاتمہ خراب ہوتو عذاب ہی عذاب ہے اور زندگی بھر برائی کرتا رہے لیکن خاتمہ بالخیرہ وجائے تو راحت ہی راحت ہے۔

رنگارنگ پنباریاں تے رنگارنگ گھڑے ۔ مجریا اس دا جانو ہے جس دانوڑ چڑھے
لیمنی دیہات میں مورتیں اسپے گھرے گئے پائی مجرئے کے واسطے کئویں پر جاتی ہیں
اور پائی مجرکرلائی ہیں داستے میں پائی گرتار بہتا ہے بعض قو سارا پائی ضائع کرکے جاتی ہیں
اور بعض آ وصالے جاتی ہیں کامیاب وہ ہے جو پورا گھڑا مجرا ہوا گھر تک لے جائے ای
طرح کامیاب مومن وہ ہے جوکہ مرتے وم تک مومن رہے۔

مسیح سویرے اشخفے کا مضمون بیان فرماتے اور اس کی ترغیب دیے کہ کیسا سہانا وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالی سے دوئی لگائی ہے تو سویرے اضواور روح کو متور کر واور میسو چوک مر میرا خالق ومالک تو جاگ رہا ہے بھر میرشعر بڑھا۔

اٹھ فریدا جاگ سورے تے من داؤیوابال توستا رب جاگدا یاری کیندے نال لیعنی فریدا ٹھواور دل کا چراغ روشن کروتم سورہے ، دوش تعالی جاگ رہے ہیں سوچو تنہاری دوئی کس ہے ہے۔

ونیا ہے وفا: فرماتے انسان بھنے ونیا ہے رفصت ہوتے ہوئے جوجائیداد کی ہے وہ سیے کہ ٹوکڑ کفن کا کیٹر الما اور چندلوئے پائی عنسل کے لئے لئے پھر پیشھر پڑھتے۔ ٹوکڑ کفن تیری لوٹے یانزی جیار ایموی نصیب تیرا کس گئی گفتار

#### مهمان کی خدمت

فرمات کرمبمان اپنائھیب کھا تا ہے میز بان سے اللہ تعالی راہتی ہوجاتے ہیں پھریشھر ساتے۔ رب دے جیسے آون اٹھ کھلا ہے جمب روزی اپنی کھا تدے راضی تعیند ائے رب

## شكركي حقيقت

قرباتے حق تعالی نے جونوت دی ہواس کوئی تعالی کی طرف ہے جھتا اور اپنی لیافت ہے زیادہ مجھتا اور چی لیافت ہے زیادہ مجھتا اور حق تعالی کی نافر مائی میں شریع ند کرنا مثلاً حق تعالی نے زبان دی ہے جو بہت بدی نعمت ہے اس کو نیب ، مجموث ، گائی گلوچ میں استعمال ند کرنا اس طرح آ تھے بھی نعمت ہے خدانتو استدا کر آ شوب چشم ہوجائے یا موتیا اثر آ کے یا کسی اور وجہ سے انسان اندھا ہوجائے تو آ تکے کی قدر ہوگی فرضیکہ ذبان ، آگے ، کان ، ہاتھ ، جیرہ مال دولت بیسب ادار تعالی کی نافر مائی میں ہرگز استعمال ندکر ہے۔

### زبان ایک نعمت

فریائے کے تھر میں ایک مورت بیارتھی اس کوفائے تھا حرکت نے کر مکتی تھی نے بول مکتی تھی ایک دن گھر والوں نے ویکھا کہ زاروقطار رورتی ہے وہ پریشان ہوئے اور رونے کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی مگر وویول ہی ٹیمیں سکتی تھی کہ کچھے بتاتی آ خرتھک ہار کر پیشور ہے پھر کسی ضرورت ہے اس کا بستر تبدیل کرنے لیگاتو کیا ویکھتے ہیں کہ اس کی پہشت پر بہت ک چو مٹیاں چیٹی ہوئی ہیں جواس کو کا شارتی ہیں جلدی ہے ان کو بٹایا اور اس کی عاجزی پر افسوس کرنے گئے۔ اس سے زبان کی افست کا انداز و کرنا جا ہے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب یا دفعار کیلئے بیا شعار ستاتے

مطرت واسم صاحب و حدایها میاند. ول جب بی ول بے کداس میں یاد جاندہ سے گرجب بی گھرے کیاس میں صاحب خاندہ

## الله كى يېچيان

معرفت كيليخ ثمن چيز ين ضروري بين

(١) صحبت الل الله (٢) كثرت ذكر الله (٣) تظر في خلق الله-

صحبت الل الله: كومقدم اس كے ركھاجاتا ہے كه الله والوں كى صحبت بى الله تعالى كى ياد كاشوق بيدا ہوتا ہے ان كى صورت و كي كر الله بياد آجاتے ہيں ان كى نورانى محققو سے اللہ تعالى كى محبت بيدا ہوتى ہے اور محبت سے ذكر كى تو فق ہوتى ہے۔

فقرخواى آل بعجب قائم است مدنيانت كارى آيد ندوست

یعنی حق تعالی کا راسته صحبت ہی ہے ہے ہوتا ہے نیکٹس زبان کام آتی ہے نہ ہاتھ کام آتا ہاتی واسط حق تعالی جل شاخ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ 'اسا بمان والوائلہ سے ڈرد'' اب موال بیدا ہوا کہ ڈریں کیسے ڈرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا جواب بھی تق تعالیٰ نے اس آ یہ میں آ گ دیدیا کہ کوفوا مع السادقین کہ یہوں کے ساتھ رہ پڑوجن کا ظاہر اور ہاطن دونوں خدا کے خوف سے سے ہوں ان کی صحبت کی برکت سے ان کا صدق فی الد محمال اوران کا صدق فی المقال تمہارے اندر بھی آ جائے گا بینی ان کا اندر ہا ہم ایک ہوجو کہتے ہوں اس پڑھل پیرا ہوں۔ سی طرح فریاد کرتے ہیں بتا دوقاعدہ اسامیر ان قض آو میں گرفاروں میں ہوں

تو حق تعالی نے کیسا پیارا قانون بتاویا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہوخر بوزے کو و کھ کرخر بوزہ رنگ کچڑ لیتا ہے اللہ والوں کے ساتھ در ہتے اور ان سے تعلق اور رابط در کھنے سے اللہ تعالی تے تعلق پہلے سے زیادہ ہوجاتا ہے۔

کشرت و کرانشہ: دوسری چیز ہے بیٹی اللہ تعالی جل شانہ کو بہت یاد کر نا اللہ تعالی کے ذکر کو تفکو فی اللہ تعالی کے ذکر کو تفکو فی اللہ کی کاوق میں فور دفکر ) کے انوار سے نئس کے فلماتی پردے ہٹے چلے جاتے ہیں و کر کے انوار جب ول میں آتے ہیں تو ول کی تاریکیاں انوارات سے بدل جاتی ہیں۔ پہلے جب ول تاریک تھا تو افکار (سوچیں ) بھی تاریک ہوتے شھاب نورانی ول میں افکار بھی اور جھنا) دور ہوجا تا ہے، چو تھے پارو

یس حق تعالی نے حضرات سی پر رشوان الله تعالی عیم اجمعین کی محبت کا ملہ اور عبدیت کا ملہ کا فرکز کیا ہے وہاں بھی پہلے یذکرون الله ذکر فرمایا کہ وہ لینے بیشے چلتے پھرتے الله تعالی کا ذکر کرتے ہیں پھر بعد میں گفرار شاہ فرمایا کہ و فیصفکر وُن فینی خلق السنون ت وَ الْارْضِ مِن فور وَ اَلْارْضِ مِن اور اول کہتے ہیں کہ اسے حمارے وہ آسانوں اور زمین کی پیمائش میں فور و گفر کرتے ہیں اور اول کہتے ہیں کہ اسے حمارے کے دردگارا بیا آسان ہی جانداور سوری اور ایس کہتے ہیں کہ اسے اور زمین کے دردگارا بیا آسان ہے ستون آسان میں جانداور سوری اور استان ہے شار ستارے اور زمین کے اور زمین کے اور زمین کے اور زمین کے اور کیا کہ کی صفت گری ہے '۔

بہر حال کڑت ذکر کے انوارات سے ان کی مجھالی نورانی ہوگئی جس سے اپنی فلا می اور بندگی کا ورحق خوالی کی عظمت شان کا استحضار پائٹ ہوگیا بھی وجہ ہے کہ عارفین باوجود کثرت ذکر وقلر کے عجب اور خود بنی میں جتائیس ہوتے بلکہ ڈرتے رہج ہیں اور کہتے ہیں کہ'' یارب! ہمیں دوز ن کے عذاب سے بچا'' کثرت ذکر سے طالب کے اندر جونور پیدا ہوتے ہیں ووقع کے انوارو پرکت کو جذب کر لیتے ہیں یعنی نور کھینچنے کی صلاحیت ذکر کے اجتمام سے بی حاصل ہوتی ہے۔

تقلر فی علق اللہ: (۱) سمیت افل اللہ ہے کرت ذکر اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ (۲)
اور کوت و کر اللہ کی برکت ہے فرتر کت بین آئی ہے۔ (۳) گیروا کرفن تعالی کی مستوعات
اور کلوقات میں فور کرتا ہے اور جہان کا ہر فررہ ہر پہتا ہی کے لئے معرفت کا وفتر بن جاتا ہے۔
وکر سے زیادہ فلر سے قرب برستا ہے گر فلر میں فورائیت و کری سے آئی ہے، مدیث
میں ہے کہ'' فلر کا اجرو و کر سے دی دوجہ زیادہ ملتا ہے'' اس کی تا تیم سورہ قمر کی آخری آیات
ہیں ہوتی ہوتی ہے کہ'' ہے شک متعین بندے بافوں میں ہوتی یا عمدہ مقام میں قدرت
والے باوشاہ کے پاک' بیان القرآن میں ہے کہ جنت کے ساتھ قرب بھی افسیب ہوگا،
جب تقویل کی میدر کات جی او تقویل (ور) کیسے پیدا ہو، فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلر
بی سے پیدا ہو، فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلر
میں سے پیدا ہو، فور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قلر
میں سے پیدا ہوتا ہے داس کی تا تیم سورہ نا خات کی آیت ہے بھی ہوتی ہے، حق تعالی میل
شائی میں ان مقبوں چیز وں پر قمل کی توفیق و سے تعین تم آمین یارب العلمین ۔

## ایمان بالغیب کی چندمثالیں اور نمونے

الله والاسباب ك روب من مسب الاسباب كو يجيان لينة إن يونكدان ك باس نور معرفت بنوراني بصيرت بوتى ب، جس كو بالمنى نگاه كتبة بيس اى ك كافرول كے متعلق فرمايا ب- آيت فائقها لا تعمى الائتصار وليكن تعمَى القُلُوب اليني في الصُلورِ مر مؤمنين كالمين كدل بينا بوتة بيس اس عارف سوفيا ، كاؤ دور بينان بارگاه الست "كتبة بيس.

# حيثم ظاهر بين اورعقل كافرق ادراك

السیاہ نمرے پرکوئی چوفی داندگندم کے لئے ہوئے چلتی ہے تو ظاہر بین دانے کو متحرک جھتا ہے اور عاقل دانے کی حرکت ہے دانہ چیوفی کے مند بی سوچ کر چیوفی کی حرکت کاملم حاصل کر لیتا ہے۔

۱:۲ کا طرح انسان کواس کی روح ادھرادھر لئے ہوئے جلتی پھرتی ہے اور روح جسم کے اعداد ریا لکل قریب ہے بھرآ جھوں سے فیق ہے۔

ایک فاری کے شعر کا خلاصہ یہ ہے کہ جم کی حرکت ہے جان کے وجود کو پہچان لیا کہ
چہرہ آتھوں ہے کس فذر قریب ہے لین انسان اپنا چہرہ ویکھنے کے لئے آئینہ کامخان ہے
المصلم مو أف المصلم (ایک مسلم کامل دوسر سلم ناقص کے امراض اور عیوب کا
آئینہ ہے، ای واسطے مسلم ناقص کو مسلم کامل (مصلح) ہے اصلاح تعلق اور مجت کی ضرورت
ہے کہ اس کی محبت کے بغیر امراض کا پید ٹیس چانا، روح کے علاوہ اور بہت ہے نظائر ہیں کہ
آ فارونشانا ہے شلیم کرتے ہیں، تا کہ اہل مقتل اور اہل نظران سے عبرت عاصل کریں۔

عن خاک را بینی یہ بالا اے ملیل یہ یہ رانے جزیہ تعریف و دلیل
(مٹی ارتی و کھی کر جواکو شلیم کرتے ہو بغیرہ کھیے)

ہیں لیقین در عقل ہر دائندہ است

(ہرعاقل يقينان بات كاجائے والا بكركت والى چيز كاكوئي متحرك ب)

۳: تم اپنی آنکھوں سے تیراز تا ہوا دیکھتے ہواور کمان نظر سے فائب ہے گر کمان برولالت کرتا ہے۔

۵: باتحد پوشیده بوقهم کی فرکت سامنے بوقه عاقل جانتا ہے کہ قلم کی زندہ کے باتحدیث نادوقو فرکت بوقیس سکتی پس قلم کی فرکت ہے باتحد کا وجود بدون و کیجے شلیم کر لیا جاتا ہے۔ ۲: میدان میں جب گھوڈ اتیز دوڑ رہا ہوتا ہے تو تیز رفتاری کے سب گردو فبار میں سوار مخفی جوجاتا ہے، لیکن گھوڈ ادوڑ تا زواد کھ کر بدون سوار کو دیکھے سوار دوڑانے والے کالفین کر لیا جاتا ہے۔

2: پھول کی خوشبوسو آلے کر بدون پھول دیکھے ہوئے پھول کا وجود خوشبو کے آئے سے تنظیم کر لیتے ہیں۔

۸:شرافی کے جوش اور نشتے ہے بدون شراب دیکھے ہوئے مان لیتے ہو۔

یوے گل ویدی کہ آنجا گل نبود جوش ال ویدی کہ آنجا ال نبود

9؛ صورت ويوارسقف برمكان ساية الديشة معمار وان

یعنی و بوارگی صورت اور ہر مکان کی عیب و کیوکر اس کے معمار کی سوج و قفر کا متیجہ جھنا عیاہے اس ظاہری تعمیر ہے معمار کی استعماد بالفنی اور تفکیل وفنی پراستعدال کر لیتے ہوہ ای طرح و نیامی اور بھی مثالیں ہی کے سب بوشید و ہوتا ہے مگر مسیب کو دکھے کر تفکی سب بریقین کرتے ہیں ۔۔

ا: مثلاً كريدوزارى باجروك اضروكي كي فيال فم كتابع موتى ب

اا:چېرے کی بشاشت وتا ز گی کی باطنی حسرت کی مخبری کرتی ہے۔

النائی طرح بینفذا کمی جو بالتبار وجود کے ظاہر میں انسان کے اندر بینائی شنوائی وغیر و پیدا کرتی ہے جن کوجم و کیفنے سے قاصر میں مائی قدر نظائر کے بعد اب جھنا جا ہے کہ و نیا میں بہت سے مغیبات بعثی فی موجودات کوجم بدون و کچھے ہوئے حض ان کے اخارادران کی نشانیوں سے مشایم کرتے ہیں بیس وہ وات باک کہ جس کے وجود پاک مسلم کرتے ہیں بیس وہ وات پاک کہ جس کے وجود پاک برتمام عالم کا ہرائیک ذرہ ایک ایک پید شان وی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوجم شار تک تبین کر گئے ایک وات پاک کہ جس کے وجود پاک ایک وات پاک کے ایک ایک بید شان ان اس بیشار شان وی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوجم شار تک تبین کر گئے ایک وات پاک پرائیان نشانا ان بیشار نشان وی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوجم شار تک تبین کر گئے ایک وات باک پرائیان نشانا ان بیشار نشان وی کرتا ہوجس کی نشانیوں کوجم شار کرتا ہوجس کی نشانیوں کوجم شار کی گئے ہوئے کہ دورتے ہوئے کا دورت کا در ایک کرتا ہوگئی کرتا ہوگئی مرائی ہے دورت کو باتھ کی کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی کرتا ہوگئی میں ان کرتا ہوگئی کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی میں کرتا ہوگئی کرتا ہو

## دین جھی اپنے خزانے سے ملتاہے

جرجیز اپنے فزانے سے لمتی ہے آگ اپنے فزائے سے پائی اپنے فزائے ہیں،
طرح دین بھی اپنے فزائے (انعام یافتہ بندوں) سے ملے گا، یعنی انعام یافتہ بیار طبقے ہیں،
انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین ان کی تابعداری سے دین ملتا ہے، جب تک کسی منعم علیہ
بندو سے تعلق ند وورین حاصل فیمل ہوتا ویہ بیہ کہ انعام یافتہ بیار طبقے صراط متنقم پر ہیں
اور صراط متنقم بی ایک داستہ ہواللہ تھ الی تک گیا ہے، معم علیا لوگوں کی تفصیل ۔
بی جن کو اللہ تعالی کی طرف سے وتی آ و سے یعنی فرشتہ ظاہریں بیغام الاوے۔

بدل بن جودی آئے ان کائی آپ بی اس پر گوائی دے (صدیق آئینہ بوت ہوتا ہے) عبد بیغیر کے علم پر الیاصدیق (اور ایقین آیا) کہ اس پر جان دیدی۔

الصالحين: جن كى طبيعت يكى بى پر پيدا ہوئى ہادراى طرح جولوگ ان كى عظم پردارى پرلگ جاتے ہيں اللہ ان كو بى صالحين اور نيك طبقہ ميں شارفر مائيں گے، جن ك يچھے لگنا ہان كى تحقيق كركے كہ واقعى وہ صالحين ميں سے ہے بھى كہ بيس كہيں وحوكہ شہ كھاليس (يعني جعلى ہيروں كے بينے شرح عرب كي )۔

قرآنی ہدایت: فسٹنگو ا آهل الله تخو اِنْ تُحَدَّمُ لَا تَعْلَمُونَ (ترجمہ) کما گرتم نیس جانے آوائل ذکرے بوچھ لیا کرو، بینی اس بات کی تعلیم فرمادی کہ جواوگ علم والے بھی جوں اور غلبہ ذکرے ذکر بیس فروے جوئے جوں ان ہے بوچھ کر چلتے رجودین معلوم ہوتا جائے گا جمل کرتے رہیں گے تو سرایت کرتا جائے گا بینی باند ہوگا۔

# اولیاء کی رفاقت کے بغیر دین نہیں ملتا

وَحُسُنَ أُولِيْكَ وَظِيْقَا حَنْ تَعَالَى جَلِ شَانَتَ فَرِينَ فَرِيا كَرِيتَادِيا كَدِينَ النَّ الَا اللهِ و وقت على جب الن كور فق بنالو كرايتى نيكول كي محبت اوران كے پاس كثر ت عابا الور پوچه پوچه كردين پر چلتے رہنا اوردين ميں ان كى بائكل مائے رہنا يكى ان كى دفاقت ہے۔ اس آیت ميں جس رفاقت كا وعد وے وور العمل آخرت كيلئے ماتو ہے ليكن وور فاقت اس دنیا کی رفاقت کاشر واور نتیجہ ہوگی لیعنی جس نے انعام والوں کو دنیا میں اپنا رفیق اور ساتھی، نالیا ہوگا اس کوآخرت میں ان کی رفاقت لے گی ،حدیث شریف میں ہے کہآ وی ای کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھواس نے میت کی ہوگی۔

موال و فورافی افراد یعنی انعام یافتہ نیک اوگ بہت سے انسانوں میں کیے پہلے نے جائیں؟
جواب : قرآن پاک میں ہے کہ حق تعالی جل شائد جے جایت وینا بیا ہے جی اس
کا سیدا سلام کیلئے کھول دیتے جی ، اس کی علامت پوچھنے پر جناب رسول الله سلی الله علیہ
وسلم نے فرمایا کہ النجافی عن دار العرور والانابة الی دار الحلود
و الاستعداد للموت فیل مولوله، (۱) ونیا ہے دل ابیات ہوجانا (۲) آخرت کی
طرف دل کامتوجر بنا (۲) موت نے کیلے موت کی تیاری کرنا۔

اسلط نیک مجت افتیاد کرنا شروری ہے اور بری مجت سے پر بیز الازی ہے بکل قیامت بیس کا فرحسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے پیٹیم کو دوست بنایا ہوتا یعنی اس کی بات مان کر اس کے طریق کے افسوں کہ ہم نے فلال کو دوست بنایا کاش ہم (ہے وین اور شیطان کو) دوست نہ بناتے ، بعض روایات میں ہے کہ جناب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا کہتم سب سے اچھا دو ہے جس کود کی کر اللہ تعالی یا و آخرے کا شوق ہوا درجو بات کرے طرو کی کر اللہ تعالی یا د

انسان کب بالغ ہوتا ہے: شخ کامل کی محبت اور عابدہ کی برکت ہے جب خواہشات نفسانیہ مرضیات البید کے بالکل تالع ہوجاتی ہیں اس وقت اس کی عقل در حقیقت بالغ ہوتی ہے کیونکداب نفس پرعقل حاکم اور حکمران ہوگئی اس لئے اب پیخفس اللہ والا ہوگیا۔

قلب انسانی کب گل نورر ہانی ہوتا ہے: جب بندہ گنا ہوں کے نقاضوں کو تقوے کے حمام میں جلا دیتا ہے تو جو بری خواہشات پہلے ظلمت اور تاریکی کا سبب تھیں وہ تقویل کے حمام میں جا کر تقوے کا نور پیدا کرتی جیں اور جس دل میں تقوے کا نور آجا تا ہے وہ شان گل ہوجا تا ہے جس میں مجرنور حق آتا رہتا ہے ، اللہ تعالی جل شائے ہمیں وین کی کھیج سمجھ اور اس پڑمل کی تو نیش اور نیک صحبت عطافر ہاویں ، آمین ثم آمین ۔

#### مختصر سوانح

# اميرالسادات حضرت سينفيس الحسيني رحمهالله

سیدنیس شاہ صاحب اا مارچ ۱۹۳۳ مطابق ۱۳ فیقد و ۱۳۵۱ ہے کو موضع گھڑیالہ طلع سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے عبد طفولیت میں گھڑیالہ میں آپ کے والد گرائی کے علاوہ حکیم سید تیک عالم اور حکیم سید محد عالم معروف اساتذ و خطاطی موجود کے اور سے ۔ تقسیم سے چھے مرصد قریش میں میں میں اس کیا ۔ اور ۱۹۳۸ و میں شی مسلم ہائی سکول لائل پورے فرسٹ قویش میں میں کیا اصحان پاس کیا۔ سکول کے نصاب میں ہندی کا مضمون بھی تھا۔ چنا نچہ آپ نے ہندی زبان میں کیا۔ سکول کے نصاب میں ہندی کا مضمون بھی تھا۔ چنا نچہ آپ نے ہندی زبان میں خطاطی بھی سیم کی کے بعد آپ نے والدگرای کی زیر تھرائی ہا تا عدہ کتابت کا خات کا اور بیت تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ • ۱۹۵۵ و میں آپ نے گور تمنٹ کالح کے لائل پورش واطعد لیا اور بیبال سے ایف اے کا احتمان باس کیا۔

۱۹۵۷ء میں جب حضرت شاہ صاحب رصرانڈ کی محض ۲۳ برس تھی آپ کو پاکستان خوش نویس یو نین لا ہور کا صدر فتخب کیا گیا۔ ای سال آپ نے نوائے وقت سے استعفیٰ دیدیا اور آزادان طور پرخطاطی کا کام کرنے گئے۔ نوائے وقت سے استعفیٰ شاہ صاحب کی فئی اور دوحانی زندگی کا اہم موڑ ہے۔ اس طرح آپ نے ندصرف اخبار کی طاز مت سے استعفیٰ دیا بلکہ اس کے بعد تمام محرکسی طرح کی طاز مت شکی نوائے وقت کے بافی اور اس وقت کے مدیراطیٰ حمید اتفای مرحوم شاہ صاحب رحمہ اللہ کی خطاطی کو ہے حد پہند کرتے تھے اور خواہش مند سے کہ آپ دوبارہ اخبار سے تعلق قائم کرلیں لیکن شاہ صاحب رحمہ اللہ جو فیصلہ

لریکے تھاس پراابت قدم رہے۔

۱۹۵۷ مثاوصا حب رصداللہ کی زندگی کا اس لحاظ ہے اہم ترین سال ثابت ہوا کہ اس لمائی سال ثابت ہوا کہ اس سال ہوا ہے ا جوا کہ ای سال برصغیر کے نامور روحانی بزرگ اور شخ طریقت حضرت شاو عبدالقاور رائے گوری رحمہ اللہ (وفات ۱۹۱ گست ۱۹۹۲ء) ہے بیعت جونے کا آپ کوشرف حاصل ہوا۔ میہ وہ شرف ہے جوشاہ صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک حاصل زندگی ہے۔

شعبدا مراض قلب کے مشہور معانی جناب واکٹر شہر یار اور ان کے رفقا ہے مینگا ہے مہنگا ہے اور ۲۶ محرم الحرام مبنگا ہے مہنگا ہے مہنگا ہے الحرام الحرائ الحرام الحرائ الح

نوٹ ر دھٹرت سینٹسی اُسینی رحمداللہ کا عارفاتہ کا م آپ کی مواغ حیات کے ساتھ ہنام 'حیات نظرت میں ماتھ دیا م 'حیا



# حضرت اقدس سينفيس الحسيني قدس سره ڪانمول اقوال

# شنخ كامل كى نظر محبت

میں تصوف میں سیدنا حسین رضی اللہ عند کی محبت کے شدید جذب کے ذریراثر داخل اوا ان بی کی محبت نے مجھے وین اسلام کا پرعز میت راستہ دکھایا اور طریقت کی طرف مائل کیا۔ مزید قرماتے میں۔ اپنے مورث اعلی سیدنا امام حسین رضی اللہ عند کی عز میت ہے مثال قربانی مسرو استقامت اور علوشان کے مقابلہ میں اپنی ورماندہ زندگی کے حالات سے شرمندہ وکر انتعالی کیفیت میں ویرتک آبدیدہ رہا کرتا تھا۔

اس آفرے ایک جوش پیدا کردیا محضرراہ کی تلاش ہوئی تو حضرت مولانا عبدالقادر رائے اوری جیسے شخ کال کی نظر مجت نے دل کی دیما آباد کردی۔ اس پیرمغال نے صراحی دل سے چھاس طرح پلایا کہ ہوشوں کوفیر تک شہوئی اور پیانہ قلب لبریز ہوگیا۔

#### محبت اور خدمت

اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے انتہائی قریب ترین دورائے ہیں۔ ایک راستہ محبت کا ہے اور دوسرارات خدمت کا ہے۔ ان دونوں میں سے خدمت کا راستہ بلندہے جس نے خدمت کا راستہ اپنایا و و بہت جلد واصل و گیا۔

## صحبت صالح كي ضرورت

حضرت لا ہوری رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے ہے تم آٹھ سال میں ہونلم حاصل کرتے ہودو دائستن کے درجہ میں ہوتا ہے۔ اللہ دالوں کی سحبت میں ہونلم مانا ہے وہ دائشتن کے درجہ میں ہوتا ہے۔ یعنی دوئلم ہوتا کے درجہ میں ہوتا ہے وہ حال کے درجہ میں ہوتا ہے کہ اللہ والے کی سحبت نصیب ہوا در اللہ تعالی کے ٹیک خلص بندے قیامت تک رہیں گے کہ وکلہ آیت مبارکہ میں کونوا امر کا سیفہ ہے اور بیامر قیامت تک کیلئے ہے۔ اس لئے مولا تا یوسف لدھیا نوی کی شہید رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ چھوٹوں کو جائے کہ وہ اپنے آپ کو کئی ہوئے کہ دوالے کردیں ۔ کیسی مولا نا اشرف علی تعالی کو دراللہ مرقد وفرماتے ہیں کہ کی کو بردا بنانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارا ہو جو بڑے پر چلا جاتا ہے۔ چھوٹوں کو جا ہے ہیں جوے جنت میں چینچ جا کیں۔

# حضرت نبوى رحمهاللد سيتعلق

حضرت بنوری دهمدالله حیاج شے کہ میں کراچی بنوری ٹاؤن منتقل ہو جاؤں اور تھوڑا سا عرصہ بنوری ٹاؤن میں بطور مہمان بھی رہا۔ حضرت بنوری رحمدالله بچھے (شاد صاحب) کوکہیں جانے میں دیتے تھے۔ بزی مشکل ہے اجازت کی کہ دن کومیری اپنی مرضی ہوگی البت رات بنوری ٹاؤن میں بی گزاروں گا۔ پھر فرمایا کہ میں لا جور پر کراچی کوڑ تھے شدے سکا۔

# شيخ وقت كى شفقت

فرمایا کہ شاہ مجدالقا در صاحب رائے پوری رحمہ اللہ نے ایک دن بھے اپنے پاس بلایا ٔ چار پائی پر بھایا میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا شاہ نفیس میری آخری عمر کی اولا و ہے اور مزید دعا ویتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حمیس اپنا کرے اور ماسوا ہے مستغنی کرے۔ایک صاحب نے سوال کیا کہ حفرت یہ توجہ کیا چیز ہوتی ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ توجہ تو یہے کہ بیس آپ کود کھیر ہاہوں اور آپ بھے دکھیرے ہیں۔

#### محبت اورمحنت

فر مایا محبت اور محنت میں ایک نقط کا فرق ہے محنت کا نقط او پراور محبت کا نقط نیچے ہوتا ہے محبت کرنے والا بہت تیزی ہے منول کو پالیتا ہے اور محنت کرنیوالا محنت کرتا ربتا ہے۔ شب کمیں منزل کو کانچاہے۔

### صحابه واہل بیت رضی الڈعنہم کی محبت

ا کنٹر فربایا کرتے تھے کہ سحابہ کرام رضی انڈھنہم اور اہل بیت عظام رسی انڈھنہم جس کا جوبھی مقام ومرتبہ ہے وہ حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کی وجہ سے ہے اس لئے جمیں ان سب حضرات کو حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگئے ہے و کچھنا جا ہے ۔ فربایا کرتے تھے کہ میرے دوباتھ جیں ایک میں سحابہ کرام رضی اللہ منہم کا وامن ہے اور دوسرے میں اہل بیت رضی اللہ عنہم اور میں خو حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام توں۔

#### حضرات حسنين رضي اللدعنها

حضرت نے فرمایا کہ امام ابن جمید نے نکھا ہے کہ حضور سنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سحایہ کرام رمنی اللہ عشم کو اپنے کمالات وکھانے کا خوب موقع ملا اور حضرات حسین رمنی اللہ عنہا چونکہ نیچ تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے رفع ورجات کیلئے یہ میدان کھڑا کیا۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت بزرگ بزی تیزی ہے وتیا ہے جارہے ہیں حضرت نے فرمایا جگلہیں ساری کہ ہیں جمیں اور آپ کونظر نیس آرہیں۔

### ایک سالک کی اصلاح

ایک صاحب حاضرہ وئے اور عوض کیا کہ میں فلال سلسلہ کے برز رگوں ہے بیعت ہوا تھا اورا پٹی کچھے کیفیت بتانا چاہتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ 'فرما کیں' ان صاحب نے کہا حضرت ہمارے سلسلہ میں ذکر کے لطا کف ہوتے ہیں جب ذکر شروع کرتا ہوں تو پہلے لطف میں پہلے

آسان پر دوسر سے اطف ش دوسر سے آسان پر اور کرتے کرتے ساتویں آسان پر پھر مجد نیوی شریف بیت اللہ شریف پر چانا محسول کرتا ہوں۔ حضرت کیا ہے کیفیت آدیک ہے؟ حضرت نے فرملیا مجھ اللہ کرسیر کیا کرواور آ او گوئھی شاکھایا کرڈ آپ کو معدو کی تبخیر ہوگئی ہے اور دات کو دوا، المسک کا استعمال کیا کرو۔ پھر فرمایا جن بزرگوں کے پاس ہم جیٹے ہیں وہ زمین پر بی چلتے ہے اور زمین پری کھاتے ہے آ اسان کی افر ف جاتے ہوئے ہمنے ان کوئیس دیکھا۔

#### نصيحت

ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت شیخ وقت کون ہے؟ حضرت نے خادم ہے فرمایا کہ اس ہے وقوف کو اور دحوپ بیس لے جا ڈاوراس سے کتا بیں صاف کراؤ۔ بعد بیس حضرت نے بوچھا کہ بیٹی وقت کا پید چلا کہ ٹیس ؟ پھر فرمایا اللہ کے بندوا پانچ وقت کی نماز بیز عواللہ تھائی نے ہم سے شیخ وقت کے بارو بیس ٹیس بوچھنا۔

# ابل علم كااكرام

الي مرتبه مجلس من پركوروست صفرت مولانا محرقتى عثانی صاحب مدظد العالى كا تذكره كرف كارة صفرت شاه صاحب فصول كيا كه شايد القاب من پركوتنجوى وكمار ب مين تو بات شروع مون س بيلي من صفرت شاه صاحب في ينكم كوتمدد يا كده التي فيس متى اليس

# باجمى محبت وتعلق

حضرت شاہ صاحب کی تماب برگ گل کا جب مسودہ مولانا محد تقی مثانی مد ظلہ العالی کے پاس مقلد مدلکھنے کیلئے کہ بھیاا وراس کے پچھے بی دن بعد حضرت مولانا محد تقی مثانی مد ظلہ فلہ نے فرما یا حضرت محل کی ملا تات حضرت شاہ سے بوئی تو حضرت مولانا محد تھی مثانی مد ظلہ نے فرما یا حضرت مثل میں نام کا بچوند کی تکریم و حضرت شاہ صاحب نے بات کائی اور کہا جی ہاں مختل آپ کا ہے اور نام ہارا مگر اس برآپ بی نے لکھنا ہے۔

#### لقب نفيس كي وجه

ایک مرتبه حضرت موادنا عبدالقادردائ بوری دحداللہ کے سامنے حضرت شاہ صاحب کا تذکرہ اوا (تو بیدونت تھا کہ جب آپ الورسین کے نام سے جانے جاتے تھے ) تو حضرت دائے بوری رحماللہ نے کہا بھی وہاؤنٹیس ہے اوراس طرح آپ کالقب نیس کھینی شہور ہوگیا۔

# اہل تعلق کی دل جو ئی

ایک مرتبہ ایک صاحب دعائی درخواست کیلئے قصور شیرے عاضر ہوئے لیکن ادب ادر مرحوبیت سے ایسے د ہے جاتے تھے کہ عدعا کے اظہار کی بھی ہمت نہ کر پارپ تھے۔ حضرت نے ان کی میرکیفیت دیکھی اوان کی نشار لیج کیلئے فرمایا کہ کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت قصور سے آپ نے فرمایا کہ قصور تمہارا ہے یاتم قصور کے ہو؟ اس بر ندمرف الل مجلس محظوظ ہوئے بلکہ ان صاحب کا مجاب بھی دور ہوگیا۔

#### ذوق تصنيف

ایک مرتبہ فرمایا کہ آج کل ہمارے ھاری میں تصنیف و تالیف کی طرف توجیبیں وی جاتی طلبا کوتھ رئیبیں آتی 'اہل باطل تحریروں کے ذریعے اپنے عقائد باطلہ کی تشجیر کرتے ہیں! اسکے تو ژاور جواب کیلئے تصنیف و تالیف کی ضرورت ہے' ہمارے طلبا کو بھی لکھنے لکھانے کی طرف متوجہ کیا جائے تا کہ باطل کا مقابلہ کیا جاسکے مزید فرمایا: ندوۃ العلماء تکھنو والے اپنے طلبا کوتھ ریں میدان میں تاک کروہے ہیں' جبکہ ہمارے ھاری میں اسکی بہت کی ہے۔

#### تین اہم چیزیں

فرمایا تمین چیز وں کا اہتمام کریں ٹیتمن چیزیں ہمارے سلسلہ میں بہت اہمیت کی حال ہیں۔ ۱- نماز یعنی کنٹر ت نوافل جوفرش کوتھ ہت دیتے ہیں۔۲- تلاوت قرآن ۔ ۳- ذکر اللہ فرمایا لیے شیخ کرنا بھی ذکر ہے بلکے ملکے کرادیکن میصوفیا کی اصطلاع میں ذکر نہیں ڈکر کیکے کرکریں اور ذکر ہائج کریں جب رائے ہیں میں ڈکر ہوتا تو میلوں آ واز جاتی تھی۔

### آج کے شعراء

ایک مرتبہ والنا اففر علی خان کا ذکر ہور ہاتھا۔ ایک صاحب نے معترے نفیس شاہ صاحب کی خدمت میں والنا اففر علی خان کا ذکر ہور ہاتھا۔ ایک صاحب کی حصول کی کرش کیا کہ موالانا جوانی میں حیدرا بادد کن میں شیم تھے۔ اس زمانے میں پائی سے حصول کیلئے کنورک کا روائ تھا۔ موالانا کے مطابعات کی جس کے والوں کا اثر محال اور لاک کو جو گیا لیکن کنویس میں اندر جانے اور لاک کو جو گیا لیکن کنویس میں اندر جانے اور لاک کو جوانے کی جست نیس کر رہا تھا۔ موالانا ظفر علی خان کا بید جد شباب تھا اکیس جیسے ہی خبر طی فورا کنویس جھانے کی جست نیس کر رہا تھا۔ اور ایک آئی میں چھانے کی اور وفوں بحقاظت اور آگئے۔
میں چھانے کی گاری اور لاک کو بچائیا۔ اور سے لوگوں نے رہی تھیے کی اور وفوں بحقاظت اور آگئے۔
میں چھانے کہ بھی جانے فیار سے اور ایک آئی میں جو بھی شام تھے اور ایک آئی کی کے شام جی شام جی جو اور ایک آئی کی کے شام جی جو جو جی شام جی جو ایک فیارے جو بی ا'۔ (رابنا سا الحسن انجر نہرے احتمال کی کے شام جی جو جو بی خان کے بھی ان کا کے شام جی بھی جو بھی جو ایک فیارے خوالوں کے جو سے خوالوں کے شام جی بھی جو بھی شام جی بھی جو ان کے بھی جو ایک فیارے خوالوں کے بھی خوالوں کے شام جی بھی جو ان کی کے شام جی جو بھی جو بھی جو بھی جو ان کے بھی جو ب

#### حسن مزاح

ہمارے ہاں ملتان میں ایک تیجیف اور بہت ہی وسلے کا تب تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللّٰہ کی ان سے ملاقات پر تعارف کرایا گیا کہ ماشا واللّٰہ میر بھی کا تب ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اصل نَفیس تو تم ہو۔

ایک صاحب کی کتاب کا ناشل کلھوانے گئے تو اس میں مرتب ناشر معاون ودیگر کی نام کلھے ہوئے تھے حضرت نے قربایا کہ اس میں نائل لکھوانے والے کا نام بھی کلفادوں۔ ایک مرتبہ آپ کے سفری بیک پرخوش خط فیس قم کلھا ہوا تھا کسی انجان فیض نے کہا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتابت سے بھی شخف ہے۔ فربایا ہاں تھوڑی بہت مناسبت ہے۔ اللّد کی قدرت دیکھتے کہ دو فیض جو پورے عالم اسلام کا نامور خطاط ہی ٹیس بلک سید اخطاطین ہے کیکن ہزرگوں کی محبت کی برکت سے تو اپنے کی حالت ہے ہے۔ (بافرة الدائن فیس فیروہ سے سے)